

### DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking it out. You will be responsible for damages to the book discovered while returning it.

## DUE DATE

| A CHARLE                              |          |  |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|----------|--|--|---|--|--|--|
| Acc. NoAcc. NoAcc. NoAcc. No          |          |  |  |   |  |  |  |
|                                       |          |  |  |   |  |  |  |
|                                       |          |  |  |   |  |  |  |
|                                       |          |  |  |   |  |  |  |
|                                       |          |  |  |   |  |  |  |
|                                       |          |  |  | - |  |  |  |
|                                       |          |  |  |   |  |  |  |
|                                       |          |  |  |   |  |  |  |
|                                       |          |  |  |   |  |  |  |
|                                       |          |  |  |   |  |  |  |
|                                       |          |  |  |   |  |  |  |
|                                       |          |  |  |   |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |  |  |   |  |  |  |
|                                       | <u> </u> |  |  |   |  |  |  |
|                                       |          |  |  |   |  |  |  |



المام المجدى يولام بلدال



مال مضاير تصوف وعوال ماهته إقادات وصى البي كاوا مدترجان



زئيرَسَرُمَيِيثُنِي حَقِّرُمُولَاناقَارِي شَاعِقَهُمُ يُنْ الْحَكَمْ فِي الْمُعَالِي

جَانَشِينُ حَضَرَبُ عَصْلُمُ الْأُمَتُ تُ

فيرجه مدير: احت سرمكين عنى عن عن المالكين

شاره المرجب الماله ومطابق جوري الماله م

# وهر وست مصراً حين الفظ المرادة المراد



الإسلامية المحارث المتحارث الم

## <u>پشراتفظ</u>

به رکوبر ایک طرفان مقا کرگذرگی ایک بلاتنی کالی سکون کے چند مختصر کے حلے اور نتم مج بعودی گشت و نول ، و چی وحشت و بربرست اور مفاک و انارکی کی جنگل کا راج ہے اور لاقا نو بہت کا نظام ، ارباب اقتدار نِفل و فیسا سے ومر وار اور مک کی ملکت کے دعوید او، فا موسش تما شائ میں یا معا ومرد کار۔ انخیب نہ توفکرو افسوس سے اور نہ می شرم و عار منصف ، حاکم اور قاتل صرف قباد میں اور تحقیدت ایک عدد دورسن کا نظام و ہی یوا ناسے ، ریخ و عم کا وری صنا در سے سے

بجرم عشق قرآم می کشند وغوغائیت تو نیز برمربام آک نوشس تما شائیست.
اسد الله ایر ترسد دشن م مسل نول کو کشف شا دینا چاست بین که بم آیک نام ایوا بین اور امو جست بیش که بی مراح ایر است بین که بی ترسی اور امو جست بیش که بی ترسی ایران کے لئے جس طرح ایساب سکے ساتھ کیسی چیز کو بین کر بی تیرے دولوں بار میں ایران کی بیز کو بیرا کرنے پر قادرین است کے لئے دولوں برا رسی رسی ایس کے ساتھ کے دولوں برا رسی رسی کی مسل نول کے لئے بریشان کا درامتی کی بین اور کا دولوں برا میں کی بین اور کا میں سے بی اور کا میں کی بین اور کا درامتی کی بین کا تا کا درامتی کی بین کا درامتی کی بین کا درامتی کی بین کا درامتی کی بین کا کا درامتی کی بین کا درامتی کا درامتی کی بین کا درامتی کی بین کا درامتی کی کا درامتی کی کا درامتی کی کا درامتی کی کا درامتی کا درامتی کی کا درامتی کا درامتی کی کا درامتی کی کا در کا درامتی کا در کا در

## بينيوالله الرحمن الري

صاحب رمالہ میرم باب الدعاء یں تحریر فراتے ہیں کہ وعاکے آداب یں سے یہ يت كة قلب حاصر جود ورغافل مد جواس سائ كروبول أنشر ملى الشرعليد وللم ف ارتفاد فرايلسة كرين الله تعالى لا يُنْجَيت دُعاءَ عَبْدِي شِنْ قَلْبِ لا ي بيني الله تعالى كسى بنست كى و ما تلب خافل سے قبول بنیں فرماتے ۔ نیز استجانب و ماکی شرائط یں سے اکل طال ہے كيوكر عضوصيلى التبرعليدوكم فيحضرت مؤكدت فرماياكه أطلب كشبك كتشيخيب وعيح يحق يني المخ ک نی کو طینٹ کرو . متاری و ما قبول ہوگی - اور کما گیا ہے کہ و عا حاجت کی کیمی ہے اور اس وندائد ملال تقے ہیں و توجس طرح ب و ندانے کی تنجے سے تعل شیں کھلا کرتے اسی طرح یدول

اکس علال اوربغیر ایک ال کے دیا قبول سبب بوتی ب

بست سے وا تعات اس مے منقول ہی جس میں لوگوں نے مصائب اور رستا ہول ے وقت یں افترتعالی سے حضور قلب کے ساتھ دعائی کی جی توان کی دعائی جول ہوئی ج اور ان کی مرادی پوری ہوئی ہیں جنا نے منقول سے کہ حضرت موسی علیدا لسلام کاگذر ایک اسيه تخفي يرجوا جودعا وتضرع كرد إنفاء توموسى عليه السلام في جناب ياري بل عرض كياك ابني جراس مف ي ماجت بيرك اختياري جي قي يوري كرفيتا بي الشريقاني في انكيمان وی بیجی کر اے موسی میں تم سے کمیں زیادہ اس پررحم کرنے والا ہول بیکن وہ مجلسے اس علمت وعاکد . بے کواس کاول بنی کروں میں ٹرا ہواہے ، اور میں ایسے بندسے کی دعا قبول سنیں کرتا ہوں جود عا معد ساکدا جا اوام کا قلب میرسد فیرک باس دو حضرت موی علیدالسلام نے اکراس مخفر العام وذكري توده ووالمنقطع يوكران قلب سي المرتفان كاطرت متوم بواجاني اس و ماميت إلكادقت يوري يوكمي -

المو الله الماري المعاري الماري المار

الحالية عمال و الله الله

مقبول نین بولی در جید بی مضور قلب کے ساتھ اللہ تقالی کی طرف متوجہ بوا فوراً بی س کی دعا تبول بوگئی ادر حاجت بوری ہوگئی ۔

حضرت انس ابن مالک روایت فراتے چیں کہ رسول انٹیرصلی انٹرعلیہ وسلم کے سدمبارک یں کے بحص مقا جو بغرض تجارت بلاد شام سے مدینہ اور مدینیرسے شام کا سفر کیا کرتا تھااوولیے سفرین قافلوں کے ماتھ نہیں جاتا تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تنا سفر کمیا کر استعالیہ متبر شام سے دینہ آر إ تفاكد راسته میں اس كو ايك چور الما جو كھوڑے يرموا رتھا أس نے تا جمر کو اواز دای که تفهر ما و تاجر تفرکیا اور جورسے کماکه تم میرا ال سے لو اور مجمع دا سرمانے وو۔ پرورنے جواب دیاکہ یم ال تومیراہے ہی میں متاری جان لینے کا ادادہ دیکھتا ہوں تا جرف اس سے کماکریری جان نے لینے سے تم کو کیا نفع کی امیدہ میرال سے اواد مجھ کو چھوٹر دو چورنے پھروہی بیلی بات کمی تو تا جرنے اس سے یہ کما کہ اچھا مجھ کو اتنی مہلت وسے دو کریں، وصور کے نا بڑھ یوں اور اپنے رب عروصل سے وعاکر لوں بچور نے جواب دیا کہ بال تم جوجا ہو ر لوکیس اجر د صورک کھیرا ہوا اور چار رکعت نماز بڑھی۔ پھرا بنا ہاتھ اسمان کی طرف انتفاد إورالله تعالى سے يه وعاكى يَا دَدُودُ يا وَدُودُ يَا ذِ الْعَنْ شِ الْجِينِ يَا مُبُبِ عَيْ كَامُعِينُ مُ يَا فَعِيدُ لِمَا يَرِيْدُ سُنُدُكُ بِنُوْدَ وَجُوِتَ الَّذِي مَلَا أَرْكَانَ عَمْ شِكَ وَاسْتَمَاكُ بِفُنُ دَيْكَ الَّاتِي مَكَ ثَمَ مَتَ عَا كَلْ خَلْقِكَ وَمُوجَيِّكَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَكِينُ كَ إِلْهُ وَالَّهُ الْتُ يَا مُغِيُّتُ غِينين - يه وعاس ني تين مرتبر رهي جب وعاست فارغ جواتو اجانك ايشخص مودارمواج حيكته ہوئے گھوڑے ربوار تھا اور مبركيرے يہتے ہوئے تھا اس سے إ تعديب بذركا ايك حرم بھا جب جور نے اس موار کو د تھیا تہ اجرکو چھوٹر کر اس کی طرف بڑھا جب اس کے قرمیب مینیا تہ اس موار سے چور برحمه كيا اورنيرب سے ماركواس كواسك كھوڑے سے گراد يا بھرا حرك ياس آيا اور اس سے مماكم المودرميكراس يوركونم بى تن كرو تاجرف اس سے كماكر مم كون جو بي في من توكيميكسي ويعي فس نسی کیا اور ندمیراجی اسکونس کرے فوش ہوگا ہیں وہ سوار لوٹ کرچورسے یاس آیا اور اسکا مجاہد تهم كرديا يمراجك باس وايس كا اوراس عي كماكم منوس تيسر اسمان كالك فرشته مول حب ي بہلی مرتبر د عاکی توہم اوگوں نے اسمان کے دروازوں سے حرکت کی اُواز سی ادرا بس میں موگوں نے کا وملوم اوالب كون امر مادف بواب برجب تم فيد دواره دعاى تواسان كدر واز مران عيد كاد سسترك كى جنكادون كى طرع خرائد كلف ملى بجرجب متب تيسرى عرفيد وعاكى أ الدينية

اخرے جائیل علیالا مادورے ہادے ہاں تشریف لاک ادر یہ نداکرہ ہے تھے کہ سکے کا کا الکے کو دی اون اس میں ہیں۔ اور یہ ماکہ اس خیدا دیئر تم یہ مان اور یہ خیدا دیئر تعالیٰ سے درخواست کی دیجھکو اس جورے تعلیٰ کا متو کی اور یہ ہماکہ اس خیدا دیئر تم یہ مبان لوکہ جوشفس متناری اس عاکوکسی کر مبت یا سعیب در شدت کے وقت میں پڑھیگا تو ادئر تعالی اس کی معیبت ادر پریشانی کو دور فراو بنگے۔ اسکے بعد و اجرا بنا ال ایکر سلامتی سے ساتھ مدینہ شریف بہنیا اور حضوصلی ادئر مینے وسلم کی فدرت میں حاضر ہوکر من انعمار کا کی اطلاع دی۔ تو اکس نے ارتباد فرایا کھی کا تعنیٰ ادئر عرف می کو جس نے تو اکس نے ارتباد فرایا کھی البتہ تحقیق ادئر عرف میں اس میں اس میں البتہ تحقیق ادئر عرف میں کہ کو ایسے اس اس میں البتہ تحقیق ادئر عرف میں کو ایسے اس میں البتہ تحقیق ادئر عرف ال کے ایک مائیگی تو ادئر تعالیٰ عطافر این کے واسطے ہوئی و عاکی مائیگی تو ادئر تعالیٰ عطافر این کے وسیلے میں البتہ تو ادئر تعالیٰ عطافر این کے وسیلے میں البتہ تعالیٰ عطافر این کے وسیلے میں البتہ تعالیٰ عطافر این کے وسیلے میں البتہ تعالیٰ عائم کا کہ میں البتہ تو ادئر تعالیٰ عطافر این کے وسیلے میں البتہ تعالیٰ مائیگی تو ادئر تعالیٰ عطافر این کے وسیلے میں البتہ تعالیٰ عطافر این کے وسیلے میں البتہ تعالیٰ عطافر این کے وسیلے میں البتہ تعالیٰ مائیگی تو ادئر تعالیٰ عطافر این کے وسیلے میں البتہ تعالیٰ عالم مائیگی تو ادئر تعالیٰ عطافر این کے وسیلے میں البتہ تعالیٰ عالم مائیگی تو ادائم میں البتہ تعالیٰ عالم میا کیا گھوں کے دو اسلام کے دو اسلام کے دیا کی مائیگی تو ادائم کے دیا کہ میں کو اسلام کے دو اسلام کی دو اسلام کے دو اسلام کے دو اسلام کی دو اسلام کی دو اسلام کیا تو ایک میں کو دو اسلام کی دو

بین نے اساف او ملی کے سنا وہ فرائے تھے کہ بیقوب این بیٹ کو کوئی بیاری الیں لاحق ہوئی کہ تمام المہاء سے علاج سے عافر ہوگئے تو لوگوں نے اس کھا کہ ایک ولایت ہیں ایک الم تحض ہیں جن کا نام سسل ابن عبد العرب کے دو افراوی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تبول فرالیس کے جنائی بادشاہ نے ان کو المجیجا اور درخوا مت کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعافرا دیج وضطرت سس کے خوا کی کہ است تھی ہیں ہمری وعا کہ بیت برائی ہوئے ہے تبد اللہ برائی ہوئے ہوں ہا و شاہ نے اس میس معلومین موجود ہیں۔ باوشاہ نے اسی قت جننے لوگ سے تبد اللہ برائی ہوئے ہوئے اور اس کی تعلیفت و ورفراد سے جمال اللہ بھی کا دار میں میں ہوئے اور اس کی تعلیفت و ورفراد سے جمال اللہ بھی ہوئے اور اس کی تعلیفت و ورفراد سے جمال کا میس کے اور اس کی تعلیفت و ورفراد سے جمال کا میس کی خوا در اس کی تعلیفت و ورفراد سے جمال کا میس کی خوات کی تعلیف کی

## وظل وكامياني ضراك قبضيب ب)

والكري الركاب المدكاب معدوطات على وتبيار عليم الملام كاقتل كون

de Landie

معولی اِت منیں ہے یہ گر بچر بھی کرگذرہے۔ چانچ جب ایخوں نے بیغیروں کی اما نت کی اور متلكيا والترتعاك فربى الن يركيف جابر بندول كومسلط كروباء الشرتعال جب المالن ہوتے ہیں تو ہی ملے بندوں کو مسلط کر ویتے ہیں۔ خداسے نے کرکوئی کماں جا سکتاہے۔ بن اسرائیل بنی بدعنوا بنول اور انتهای سرکشی کی بنار بر کمرسے کئے سکن بحر بھی ان کومو قع دیانگیا اوران سے کہ دیا گیا کہ اگراب سے بھی مان جاو تو بہ کرلو تو تم کو وسعت دیدی مائے اور تھا را رہ تم پر رحم فرا دے۔ لیکن اس سے بعد کھرا کوں نے شرا دت ک اور ضاد پر اتر ایک توانشر تعالے کی طرف سے پھر کمٹسے کے بہ خوا ای قانون ہے کہب سوئ قرم سرکشی برا تراق ہے اور یا وج و ملت کے شیر سنجلنی توانجام کارسخت كريس مبلا بوق ہے وِتَ بَطْشُ سَرَقِكَ كَشَدِ فِلا إِدائِرَ بِسَارِ بِلَا بُرَابِ كَا بُرِ بُرى بِي عسب، ف <u>ہم سب کوسی اب تمبی سوچنا جا ہے اور ڈرنا جا ہے کہ جس طرح بنی اسر تیس کی افرا</u> ک وصیعے ان پر جا بر با دشا ہوں کا تسلط ہوا تھا جھوں نے ان کی مساجد کی ہے ہوئنی کی تحروں مِں کمس کئے اور کیسا کو تنل و غارت کیا کہیں ایسا نہ ہوکہ ہم نے بھی اعنیں ک طرع نا فرما نیان اختیار کرنی مول یعبی کے سبب ہم پریمی وہ عدا مسلط ہوجوان پر جوا مخاصدا کواستہ اگرسی بات ہے تواب سے توبر کرنا جا ہے اور ادتئر تعالیے کی طرف رج ع کرنا عليه ادر خداكي ارملي كوسب كوو دركنا علية ونشر تعالي ابسه رحم فراويس میاکدین اسرائیل کی ایسی سرکشی اور پیمر تبا این کے بعد بھی ارشاد فرا یا عنی سن میکندو مث عَرْ حَمَكُ هُ وَإِنْ مُودَ تَعْوَعُدُهَا مِن عِبِسِ كَمَا البِهِ مِرِيمَ وَالْحِدَاكُرُمْ عِرْمُ استكُونَ مَعْ المُعَلَى المُعْلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعْلِمِي المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُ ملا اول ك الترقي المعين من كم مدى وخلوم سع الترقي المعلى المعن من الما الله المعالم المعن من الم موجائیں اور خیں کو بکارنا شروع کردیں۔ احتہ تعالے چاہتے ہیں تو ایسی تعربیر کردیں۔ كرسادى شكير سان بوجان بر بسلاون كرية المساعد مالات كيا بعزيد و فداك الباب معلاکرتے کیا ویرتنی ہے ، بس آئی مسی یا شیسلیا ڈن کی مجھ میں شیب آئی۔ اصفحالی جوضرا مم کوعدم سے وجودیں لایا اور پھر دوڑ نہ تم کو روزی ویتلب اس کو مالامیت سازگادگرناکیامشکل ۱ اس کی قدرت ست بری سے وہ برویزید قا وراہ معادی ہے شه تامواني

میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور جج ہی ہے سا تعرفاص ہے ؟ آب آگر دعا کو ہے ہوں ہوں ہوں ہوں ۔ گر پر بھی جو آب کی اس کی طرف وہ میں کریں تھ آب کی ایس کی طرف وہ میں کریں تھ آب کی ایمیت استا میں کرتے ہو قواس کا ایک سبب بھی ہے دہ یہ کہم اوگوں کی نظر بس اسب کی ایمیت استا رہا ہوگئی ہے کہ دل میں می خیال ہونا ہے کہ جب اسباب نا ساعد ہوں قو اس کے فلا ت موسے سکتا ہے قویم کے کہ فنس و شیطان کا کیڈ ہے کہ فعر اکی قدرت کو ہم لینے اور تھیا سے کر میرا کی قدرت کو ہم لینے اور تھیا سے کر در ہے ہیں۔ الدے بھا کی تاریخ فیمی الماد الله کی تاریخ فیمی الماد اور خدا کی قدرت کے جم الله کی تاریخ فیمی الماد اور خدا کی قدرت کے جم ہوں فری ہے۔

بنگ ، مزاب میں جب کرتمام قبا کی عرب کھٹا ہوکہ بندرہ ہزارے می زا مرجعیت

ایک در برای کا عرب کریا تھا اور تی بحرسلمان خدت کو در کے خوالے بھر وسے سر کمجن سیدان میں تھ

ار حرامتین کے سا نہ در اس کے بعود نے میں وقت پر جد کھٹی کہ کے جمن سے ساز باز کرلیا تھا

ایسے: اسا عدما لات کے وقت بھی سلمانوں کو فعل پر ہورا بھر وہ در تھا کہ وہ در اور اور اور تھا ہے اور اور اور میں میں سے

میر بیلم او برمینوں کی حدو فرائے گا جا کہ ایسا ہی ہوا۔ اور اور تھا ہے نے دھوں ہی میں سے

ایک میں اختلاف کر وہا اور ان موسے و خرائی اسلام سے کم ایسی گفتگو ز مائی کران مراب ایسی میں اختلاف کر وہا اور اس میں بغیر جبکہ کی کے سلمانوں کی در میان کے موالہ میں ہوئے اور اس میں بغیر جبکہ کی کے سلمانوں کی در میں اور اس میں بغیر جبکہ کی کے سلمانوں کی در میں اور اس میں بغیر جبکہ کی کے سلمانوں کی در میں اور ان کی در میں اور ان کی در میں اور ان کی در میں اور اس میں بغیر جبکہ کی کے سلمانوں کی در میں اور ان کی در میں اور کی در میں اور کی در میان کی در میں اور ان کی در میں اور ان کی در میں اور ان کی در میں اور کی در میں کی در میں اور کی در میں کی در میں اور کی در میان کی در میان کی در میں اور کی در میان کی در میان کی در میں اور کی در میں کی در میان کی در میان کی در میان کی در میں کی در میان کی در در اور کی در میان کی در میں کی در میان کی در میان کی در میان کر ان کی در میان کی کی در میان کی در میان کی در میان کی کی در میان کی در میان کی کر

اورسے جب ولیں کمتے دسول اخترصی انشر علیہ وکم کوفتو و بانشر تساکر دیے کا مثرہ اس تھا تیجہ میں طوا دیے کی مثرہ ا میں تھا تیجہ میں مصرت عروشی اسٹر تعایٰ حد کا ہمتہ میں طوا دیے کوکس ادا وہ سے بطے بھے اور اس وقت بھی بنطا ہر اسباب کیسے کچھ نا مساعد سمتھے دلیکن مچھ ہوا کیا ؟ اور خدا کو اسباب و اس وقت تھی دلیکن کے لئے اور اس کے فلا موں میں و فل گئے ۔ کرتے کتنی ورکئی ؟ سب جانتے ہیں کہ چلے سمتے قتل کرنے کے لئے اور اس کے فلا موں میں و فل گئے۔ اور مجھ انشر تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے وہن کوکس قدر نقویت میونجا لئے۔

أیادل را برا کے کا ش سلمان اس مغیون کو بھتے ۔ فداکی قدت پرنظرکرتے استقلے جو چیز جا بہت کی قدت پرنظرکرتے استقلے جو چیز جا بہت ہیں ہے جر تو ہے اس بی جیر قوم کی ہے اس بی جیر قوم کی ہے اسلمان اس پر تو نظر کرتے نہیں اور وور از کا رہا تیں کرتے ہیں انتر تعالیٰ ہم سب کوابی محبت اور دین کی ہم سے فوازس ۔

(صلکی دعاء کا توجیدہ) : اسے بیومیت کرنیوالے اسے بیومیت و اسے واسے اسے میان خواسے اسے ماحیہ عرض خطیم اسے ابتداغ پیواکرتے والے اسے و دبارہ پیدا فرانے والے ، جو چاہے کرگذر نے والے ایس نیری ذات کے اس نور کے واسطے سے سوال کرتا ہوں حیں نے تبرے عرش کے ارکان (افران و جا نب کو مجردیا (ا مافرکیا) اور میں سوال کرتا ہوں تیری اس تدرت کے طفیسل جی ذرید آپ اپنی محلوقات برگا در بی اور تیری اس دھت کے اسے برجر پیرکوعام ہے ۔ بارالہا! اپنی محلوقات برگا در بی اور تیری اس دھت کے اسے برج برجر کوعام ہے ۔ بارالہا! اپنی محلوک کی معبود نہیں ، اسے فراد ول کو سند والے میری فرادسن سے ۔

اعلان المسلم المعالم علی المسلم المعالی المسلم المعالی المسلم المعالی المسلم المعالی المسلم المعالی المسلم المعالی المسلم المعالم الم

زمایا که ۔۔۔۔۔ مدیث قدسی بی سبے کہ انٹرتعاسلے فرمات ہیں کہ سبھے کسی امریس تردد نہیں ہوتا بجزا ہے ہوں کہ دوح قبعن کرسنے سکے اور یہ اسلطے کہ وہ موت کو مکردہ مبجعتا ہے اور سبھے اسکی تکلیعت گوارا نہیں ادر بغیرموت کے مقا ہو نہیں مکٹا اسلطے موت کواس پر طاری کرتا ہوں اور دجراسی یہ سبے کہ موافقت ہوتی سبے جانبین سے لیس اسکی کرا مہیت کیوجہ سے دو جانبین سے لیس اسکی کرا مہیت کیوجہ سے یہ بی بی اسس کو مکروہ بجنتا ہوں اور بھے ترد دیوتا سبھے۔

فرایاکه ــــ مُت دنیا اسکانام نییسهد کی اچهاکمالیا یا کی اچهاکمالیا یا کی اچهاکمالیا یا کی ایجها پین لیاکمانا اور بیناتومزوریات زندگی پی ست ست اور کمبی کی چاچها کها پین این بین این بین اور وین پی

قد نیا کیسے ہوئیں ہا اہل اسٹرکسی کوج دنیا داد کہتے ہیں اور اسکے یہاں جس چیزکو دنیا دادی کہا جاتا ہے وہ ایک قلبی مرض ہے جیکا اثریہ ہوتا ہے کہ اسٹرتعا کے کی جانب صدق قرجہ سے دہ مانع ہوجاتی ہے اور اسکے لئے ظاہری مال وغیرہ کا ہونا کھی ضروری نہیں بلکہ موسکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس کھانے تک کو نہوا در دہ پکا دنیا دار ہو۔

فرایاکہ \_\_\_\_ علی رنے تکھا سے کہ جس کو اشعار و ابیات کے سے سننے کا ذوق ہو مگر آیات کے سننے میں فتاط دہو اسی طرح الحال کوشوق سننے میں فتاط دہو اسی طرح الحال کوشوق سننے مگر ڈائن میں اسکو مطعت نہ آئے تو یہ اقوی ترین ولیل سنے اس بات کی کہ اسکا تلب ایڈرورسول کی محبت سنے فارغ سنے ۔

فرایاکہ ۔۔۔۔۔ صاحب عوادت المعادت فراتے میں کہ جسنے کا بعد نزودل کے کانول سے ساتو دہی حال ہوگا جس کے بارسے میں ارشا و سے وَاِ اَسَعُوا مَا اُنُولَ اِلْہُمِ الْحَوْلِ ہِمَاعِ ہِماعِ حَسْسِے اسس میں ارشا و اہل ایمان کا اختلاب نہیں ہے ۔ اس طرح سے سفنے سے مجمعی عزن پیدا موگا اور ہمی شوق اور کہمی ندم کو ابھا دسے گا اور بیسب چیزیں جائز میں ایس اسکی و جہسے برطابقین سکھلے گا اور اس میں حرکت پیدا ہوگی ۔

فرایاک \_\_\_\_\_ ابن جزی کا خنک علماء میں شاد سے مگر - ذکرة الحفاظ بی ا شکے عالات میں مکھا ہے کہ میں اپنے استاد سے عدمیت سننے جاتا ہمقاقہ جوں ہی وہ قرائت نفروع واستے سکے لیس رونا نفروع کو سیتے سکھے ۔ اس پر ابن جزی فرائے میں کہ میں سنے ابکی دوا بہت سے اثنا استفادہ نہیں کیا جتناکہ استحام بکا رسے امطلاعی کہ محبکہ بھی بھا دکی

## كيفيت عاصل بوكئ -اسكوا مغول في م

فرایاک \_\_\_\_ عفرت مولانا ( مقانوئی ) بسے مناسب ا دداسکو یا درکھتا ہوں کہ دیو بہند کے بڑسے جلد کا زمانہ کھا مولانا محدیقو ب دم صاحب جاریائی پر بیٹھ ہوسئے تھے حفرت مولانا تشریق سے سکنے فرمایا بیٹھو : حفرت نے نرایاک حفرت جلد ہور ہا ہے ا در آدام واطینان سے چاریائی پر بیلے ہوسئے میں ! فرمایا حاسہ ! جلد کیا چیز ہے ؟ محکو انشرتعا سے فوہ قرت انتظا میسہ عطافرائی ہے کہ اگر مہنت اقلیم کی سلطنت مل جاسئے قواسی اطینان و سکون سکے مائت اسکو چلاسک ہوں ۔ یہ وا قدر سناک حضرت جل گئ وہ اسی انتظام نہوت کے کو جراسے میں ۔ مسلمانوں سے جو حکومت جل گئ وہ اسی انتظام نہوت کے کو جرسے ۔

ا مام غزائی سنے نکھا سے کہ سلف کی ایک جماعت بھی جس کی کفایت ایک جاعت ا ہل ٹروت کی کرتی تھی اور مقعود ا سکایہ ہوتا تھا کہ یہ حضرات علم دعمل کے لئے فارغ رہیں تو یہ داسی اور مواسی متحا بین فی ادشہ ہیں ۔ بیں کہتا ہوں کہ یہ حضرات تبول اسلئے فراتے تھے تاکہ یہ لوگ اگر اسپنے عمل سست د بہوئے سکیس تواس حربیقے ہی سے بردگوں کے ساتھ ا شکا حشر ہو۔

زایک می المتیکا سے این مبلوائ طلب کری مخلون سے اسکویا سیویکی جوبلک اپنے نفشن سے بحق وہ آا ہیں۔ موجکا جو اور سب سے امیسیوں منقطع کر کے اسکر تعاسلے سے امیسند انداد میکامی و تعطیمال جاء الاحتاك اور دیکتا جوگہ المتحسم اپنی ماسٹللگ میں جہا کے ایس و متمقی ماس ور عبر کریم سی کی جا جو دوسیموں

ک تعلیم کیلے آس مفنون کو بیان کرسکتا ہے باتی ہوشخص یہ بھے کہ لوگ میرسے کھنے سے یہ جیسے کہ لوگ میرسے کھنے سے یہ جیسے کہ فود مال طلب کرد با ہے وہ نہ سکھے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا معاملہ انٹر تعاسلے سسے درست کرلو بھراسکے بعد مال می کے بارسے میں بعد مال می کے بارسے میں ایسے خص سکے بارسے میں اگر لوگ برگانی کریں گے تو وہ خود ذمہ دار مول سے -

حفرت نے فرہ یا کہ خواجہ صاحب کا اس طرح سے ویٹا تعلیم کے لئے کتا ہم لوگوں کوسکھلا تھے کہ فدا ہوتے جادئے۔ حاضرین میں سے ایک مما حب سنے عرص کیا کہ حفرت خواجہ صاحب کی ادا ئیں کمبی بڑی عجیب وغریب تھیں میرسے ماتھی ہی سے بعد تعلقی تھی ایک دن میں اوروہ صواری پرساتھ میرسے منتھ بحد سے بعلقی تھی اور اس میں جگہ جو ندسکے سوسنے کہیں جارہ جو اس پر جو سے کہا کہ طعیک کہتے ہو اسکے جواجب میں کہا یہ کہا یہ کا مال بنار طعام ہے واس پر جو سے کہا کہ طعیک کہتے ہو اسسکے جواجب میں ایک مول کہ خطر باسکے جواجب میں ایک مول کہ خطر باسکے جواجب میں منہیں ۔

آباد جاہ آوایک کی کا دوروہی چزہے مطرت دلتے تھے کہ نرسے جاتا ہوا کی باری کی نوال کا اور دیمان کی صفت الفرائی کی اور دیال کی کسکاد و مرون کا و صفرت فرائے تھے کہ جا ہ د توانسان کی صفت الفرائی جمیعے جا د خیرہ جو کہ است کے ساتھ قائم ہوا در دصفت انتراعی جمیعے فوت کی فوقیت کہ وہ اس سے متنزع ہے ہے جا ہ میں یہ سب کچے نہیں انسان اس بات کو اگر سجھ سے قوق کی فوقیت کہ وہ با نکل نکل جا سے معلوم ہوا کہ جا ہ و حوکا محفن ہے کیونک اسکا تعلق دو مرول سے با نکل نکل جا سے دو لوگ جا ہیں اپنا خیال بدل دیں پھر کچے کھی نہیں ۔ حضرت اسک ایک مثالی تو خصب کی ہوتی تھیں مزائے ایک مثال بیان فرائے تھے اور حضرت کی مثالیں تو خصب کی ہوتی تھیں مزائے سے کہ ایک چوٹی والا چوٹی کا ایک گھڑ کا ندسے پرسلئے جا د ہا تھا ایک دیمانی سے ایک ہوتی ہے ) اس سے پر چھا کہ اس میں کیا ہے ؟ اسس نے کہا کہ ایک دفوا ور اسی طسرح سے پر چھا کہ اس میں کیا ہے ؟ اسس نے کہا کہ ایک دفوا ور اسی طسرح کو تو کھی نہیں سے دیمانی سے کہا و نی تھیں سے خم

فرایا که مشہور تو بہ سے کہ درم کا درم کے دان انقاہ مہیں۔ تو اسس کا مطلب اگریہ سبے کہ زمان طالب علی میں وظیفہ وظا نفت نہیں ہونا جاسئے تو قدیہ تغییک ہے ہوئوی جو بخوطنے میں تو یہ تو تغییک ہے ہوئوی جو بخوطنے میں تو اور ان طالب علی ہی میں کیونکہ وس پندرہ ہرس غیرتقوئی میں جوگذر جاستے ہیں تو اس میں خراب ہو جاستے ہیں اس ذمانہ میں تکر ردیا ، نفاق وغیرہ سیکھ لیتے ہیں اس سلنے میں اسی وقت سے ان تمام مود کا کھا ظار کھنے کو منروری مجمعتا ہوں ، اس سلنے میں اسی وقت سے ان تمام مود کا کھا ظار کھنے کو منروری مجمعتا ہوں ، چنا نج برا برطلبہ سبے کہتا رہ ان کو طابع کم حی است پرسطے امریکا مخالفت ہو ۔ پرکیسا سبے ۔ مربی مواور شیخ سبے ہوا عقاد ہو یہ کیسا سبے یہ علم وین اور و نیا کے لئے کہ کہ معالیا ہوں اور اس موال پر دوستے ہیں اور دائن سبت اثرہ کیکتا ہوں وگ اس سوال پر دوستے ہیں اور دائن سبت اثرہ کیکتا ہوں ہوگئیا ہوں ۔

را یاکہ --- دیا من العما قین میں حضرت جنیدد کا مقول حیا کی تعرفیت جنقل کیا ہے کہ اضاف اللہ تقائی کے انعا بات کو ویکھ اور اپنی تعقیر است ، کو دیکھ تواسکی وج سے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اسس کا تا مرحیا دیں۔ یتعرفیت میں بہت جمدہ سے لیکن میں کہتا ہوں کہ جس طرح سد ، حیاں کا مفہوم یہ ہوتا سے کسی سے ساست کوئی کام کرنے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہا ہے۔ کہ یہا ہے۔ کہ یہا ہے۔ کہ یہا ہے۔ کہ اس کام سے باز دمتا ہے اسکو حیا رکھتے ہیں اسی طرح استرتعا سے معا لم میں بھی بندہ حب یہ بچھنے سکتے کہ اطرتعا ہے ہما ر سے تمام امورکہ دیکھ ر سے بیں قرکو یا اس سے بی ہو تھے اس کے سب افعال احترتعا سائے سے ساستے ہی ہو تھے اس تعدد سے بی دار سے افعال احترتعا سائے سے ساستے ہی ہو تھے اس تعدد سے وہ معاصی سے باز ر سے تھے یہی جیا ہے

فرایاکہ ۔۔۔۔۔ پہلے کے تصوف میں اوراب کے تعدوت میں فرق یہ سے کہ ملعت کا تعدوت تو تزکید نفسس تھا بینی آئی توجہ روائل کے ازالہ کی جا نمب زیادہ ہوتی تھی اوراب کا تعدوت ذکر واشغال کا ایک بغماب ہو کر دہ گیا ہے۔ جبی تحیل کرلی جاتی ہے مگرد وائل وور تہیں ہوستے اسی سلے انسال عن بہت ربانی کا مور و نہیں ہوتا حالا تک منفیط طور پرا سکا تعدوت سطے ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ منمون حصرت ہو گیا ہوتا ہے۔ حضرت سے دیر منفون حصرت ہوگا ہوگا ہوگردہ گیا ہے۔ دیر مناسے۔ حضرت

فرایاک سے کی اپنے دوست واجاب کوفش کرنے کیلئے اسے کوفش کرنے کیلئے اسے اس وعیال پرطرح طرح کے ظلم دستم دوا د سکھتے ہیں ، بہت برا سبعہ رمول افتر مسلی احتر علیہ دسلم سنے فرایا ہے کہ خبیر کم تحدید کی احداد وا تاخیر کم لاھل وا تاخیر کم لاھل اسے کہ وی سے اوروہ یا برسی کے لاھل بات یہ سے کہ وی کو جا ہ وعرب سے مطلوب ہوتی سے اوروہ یا برسی کے لاگوں سے کمرے وگوں سنے کیا جا ہ دی وسلے استانی ایسا کرتے می

زیاد۔۔۔۔۔ اور تا لے نے مردوں کے ساتھ رہودکا لی اللہ ہوتا ہے۔ بوتے میں رجود توں کا جوکہ تا تعی النقل ہوتی میں ) ایسا جوڈ نگایا ہے کہ دہ آئے دیست کے ربی ایس ۔ کا کہتا ہوں برنشان میں کی دیکے تی کرمترود بر 'اہے اور اس کی اعلام ہے کہا ہوں ہونا کی علق کے جے باردان اس المحلی کا

مورمتا ہے اور یا بنیں قو فدا تعالے تک ہوتا کا جا ہے۔ عفرت مرزام فلم وال جا آ بنایت نازک مراج سکتے لیکن آپ کی ابلیہ بہت تیزمزاج تقیس سادی عمر مفرت کو
ستایا مگومفرت فرات سے کہ کجھ جو کچھ بزرگی ملی ہے وہ انفیس کی بدولت ملی ہے۔
آپکو الہام ہوا تقاکہ اگر کچو برتبہ چاہتے ہوتو اس عورت سے بھاح کرد چنا نچر آپ نے
ان سے تکاح بالہام ربان ہی کیا تقا۔ دیکھنے لوگ بدفلت ہوی کیو جہت اعلیٰ ورقامے
ماصل کر سکے میں مگو اسکو سجھتے نہیں کہیں دین گوا بڑ مذالہ سے کسی کی دنیا جنم کا نموز ہوتی

فرایاکہ ۔۔۔۔ وگ جوفا نقاموں کو دکان کہتے ہیں جانتے ہیں کیوں سکتے ہیں اسلے کہتے ہیں جانتے ہیں کیوں سکتے ہیں اسلے کہتے ہیں کہ ہم دگوں میں افلاص نہیں دہ کی در داگر ہم دگوں میں افلاص نہیں دہ کی جوالا ہواسس معنی کرم کی جیا کہ اسکت کا اسکو دوکا نداری کہرسکتے اور اگر سکتے گا تو اسس معنی کرم کی جیا کہ اسلام اور ایا ہے بار آگر آئی تی نیٹ فوق کہتے اللہ واکر تا افران میں مواکر دین میں مجا کہ دین میں کہ اسلام اور اولیا رکوام کی دوکان ہیں۔ اسلام اور اولیا رکوام کی دوکان ہیں۔ اسکام اور اولیا رکوام کی دوکان ہیں۔

زبایک سے موزبایک ایک قلب میں دو چر نہیں روسکتی کیس جیب افتر تعانی محبت ذائل میں طرح سے موزبایک ایک قلب میں دو چر نہیں روسکتی کیس جیب افتر تعانی کیا ہے ۔ پوری تو جہ موجاتی سے ترکسی چری مجبت باتی نہیں رہتی ۔ خواجہ معاصب پر اس کا مطلق دورسے پر سے ان کے روسے چوری ہو گئے خواجہ معاصب پر اس کا مطلق از نہیں ہوا ۔ حضرت کو کھاکہ ایسا واقع بیش آیا اور محبکو ذرہ برا بر بھی غم نہیں ہوا ا لبت بولیال ہوتا سے کہ کبس یہ نائمکری تو نہیں سے یہ جب یہ خعاکی تو خصرت سے سے بھی ایک دیجو تو جا جہ جب یہ خعاکی تو خصرت سے سے بھی بالد میں مواجہ کا یہ خطاکہ ایسے ۔ جاستے ہوگیا باست سے جو دیا تا کہ دیجو تو جا جو دیا یا سے ۔ جاستے ہوگیا باست سے جو دیا تا کھوئی تا معاصب کا یہ خطاکہ ایسے ۔ جاستے ہوگیا باست سے جو دیا تا تعدی

## کارات طیرات (جعنی ذکرادنده کے دس اسلامی سکلے) دا ذا فا مناست تا دی عست د طبیّب میامب د حمۃ انٹر علیہ)

فرکرانسدوح عالم سبعے الم ابعد کا ناب عالم کی دوح جس سے وہ زندہ اور برقرار سبع ذکرا مشروع میں سے نکل جائے تو پھر بدعام برقرار بنین مکتا ۔ برقرار بنین مکتا ۔

جناب رسول اعترصلی استعلیہ وسل سنے ادشا و فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوسکتی حبب تک زمین میں امتراط کہا جارہ اسے بعین وکرا مشرک گو بج حب تک اس جہان میں قائم سبے حبب ہی تک یہ جہان قائم سبے جس دن اسیس یا دا اپنی باتی ندر سبے گی اسی وان اس عالم کی موش آ جائیگی جس کا نام قیام سنے اس سے حدا من طام سبے کہ عالم کی دوح وکرا اپنی سبے جس کے گم موستے ہی اسکی ذندگ فتم ہو جا ایک ہ

دکوا نشرمی تمام اجزاسے کا نماسے کی کلی وج سے اندموت مجوعہ عالم کی انداز اسے عالم کی انداز اسے عالم کی انداز اسے عالم کی انداز اسے عالم کی انداز اللی سے می قائم سے می تعالی انداز اوسے ایک انداز اللی سے دری مولیکن تم اسی سے دری مولیک اسے میں سے کہ مار حاری احتری کے دری سے کہ مار حاری احتری سے کہ ماری احتری احتری سے کہ ماری احتری سے کہ ماری احتری احتری سے کہ ماری سے کہ ماری سے کہ ماری احتری سے کہ ماری سے کہ ما

هدیت بی بید کار جاری احد ق سیج را بید بین جب اسی روالی رک می روالی رک می دوالی رک می دوالی رک می دوالی رک می دوالی مید در در بیمان بن کی می کار می برد در می می این کی می کار می برد در در می می بازی کار می برد در در می می بازی کی می کار می برد در در می می بازی کی می برد در در می می می کار می برد در در می می کار می برد در در می می کار می

دشا: بوی ہے کہ سرمبر ٹبنی افتادی ہے کتی ہے تعین جنہی وہ اپنی اصل سے جدا ہوتی ہے اسکی سیج بند ہوجاتی ہے اور یہی اسے مرجعا نے اور مرنے کی مگرائی ہوتی اسی طرح حضور صلی افتاعلیہ وسلم کا ادف دہے کہ سفید کپڑا استر تقائی کی سیج کرتا ہے ہے پس جنہی وہ میلا ہوتا ہے اسکی سبیج بند ہوجاتی ہے اور موت کا موت کا وقت ہوتا ہے خوص ہر چیزگی زندگی ذکر افتار سے ہے اور موت عقالت عن افتار سے مد

فراتر ہی انسان کی روحانی زندگی کی روح ہے اسے انسان کی مقیقی زندگی بنی ذکر اللی سے بی سے اور اسکی معنومیت کی روح میمی بیب و کرا مشرسیے - تی کریم سلى دلترعليدوسلم كاار شاد سب كر وسخف اسيف يروردكاركو بادكة اسب اورجو نهيس یادکرتا انکی متالیل زنده اور مرده کی سی بس مین داکرزنده سب اور غافل مروه اس سے دا منے سمے کہ انسان کی دومانی آورقلبی زندگی کی روح بھی ذکر امٹرسیمے جس سے اسکادل زندہ کر اصل زندگی دل ہی کی زندگی سے سه که زندگان عبادت سے تیرسے جینے سے معمع يردرسي دل دنده توندمرهاسك ذكرا تدى عمل صائح كى يعلى روح سب البعى ذكرا تدمي سبع جس سع و عمل بعراس طرح ا نبان کے عمل کی دوح تول اور یا ندار بوتا سے اگران فی عل کا و صابح ذکر است فالی مواور اس میں یروح نیروتو ده عمل می مرده مسصح سرید آخرت میں کوئی مجیل آئیگا اور مد د میامی اسى قدروقيمت بوكى - جناب دسول الشرصلي الشرعليد وسلم سق ارشا و فرما يك م ذكراملد كرف داك كى مثال ايك مرميز در وست كى سىسد درخول كي محوورس معيى بعيد مرميز ورفت بى كىلى كيول لاسكا سبع دك ختك جعاد اسيس بى ذكراد لدى تازكى و كلفوا عمل بانترم وسكتاسه مذك غفلست آميزا وررياكا رأ زعمل -وكرافترا فنعنل ترين عمل سع إنا برسه كرحب ذكرانتدرو ح عام مروح كانتا

روح قلب وجان اورد وح اعمال و افعال سے قد ذکرانشری تمام اعمال ہیں افغیل ترین تمام اعمال ہیں افغیل ترین قبر الاعمال بہترین عمل میں فکرانشرکو ، فیرالاعمال بہترین عمل ، پاکیز و ترین عمل ، باکیز و ترین عمل ، باکیز و ترین عمل ، باکیز و ترین عمل ، باکیا سے میں دیادہ او نیا عمل ، جا و تی سبیل افٹرسے میں اعلیٰ ترین عمل فرایا گیا سہے -

اسی سائے ہے ذکرا فشر کمال قرب الہی اور عیت من خرک الشر کمال قرب الہی اور عیت من خرک الشر کمال قرب الہی اور عیت من خرک الشر کا ذرید تا بت ہوتا ہے ۔ عدیث قدسی سی حت تما کا دفاد سینے کہ میں بند سے سے ساتھ ہوتا ہوں جبکہ دہ میری یادکرتا ہے ، اگر دہ دل دل میں اور اسینے نفس میں مجمع میں یادکرتا ہے تو میں کبی اسسے اس سے میں یادکرتا ہوں اسسے اس سے اس سے بہتر جمع المین حما عدت ملائکہ ) میں یادکرتا ہوں ۔

عالم میں رب سے بڑے ذاکر خباب دسول انڈسلی انسرعلیہ وسلم ستھے۔
آپ کی شان مدیث نربعیت میں فرائ گئی سے کہ آپکی کوئی گھڑای ذکراں ندسے فالی نہ ہوتی تھی اور مختلفت اندازوں سے آپ ہر مرآن ذکر انٹر میں مشغول دستے ستھے ۔
کاک یکڈ گرکنڈہ علی گیل آئے یکا ب راب اپنے تمام او قامت میں انٹرکو یا دکرت دستے ستھے) مدیث مربعی مربع میں ذکراوٹرکی مجلیس بنت سے یا غامت بتائی گئی ہی گویا مستے سے یا غامت بتائی گئی ہی گویا مستے سے اغول میں میر فرائی محدوقت جنت ہی کے باغول میں میر فرائے دستے سے ا

در المرسك الله المرب ال

لاست پرسے استھے موں اور ان پر حسرت و ملاکت پڑی ہوتی ہو۔
پھر ذکر افتری سے نفسس کے شیطانی اثرات زائل ہوسکتے ہیں دارشاہ
بوتی ہے کہ آدمی کے قلب کوسٹیطان چٹار ہتا ہے جو نہی اس نے یا والہی کی اور
ذکرا دشرین شغول موا دو نہی شیطان کھ ک جا اسے اور جو نہی آدمی ذکرا فشرسے غافل
مواد و نہی وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے -

پرعذاب الهی سے بچاؤ کا بھی سب سے مؤڈ ذریع بیپ ذکرانڈ ہے - مدیث بڑی میں ازتاد سبے کہ ذکرانڈ سے بڑھکرکوئی عمل بھی عذاب المی سے بخات والا تہیں ما تو ہی قلب کے ذبک دورکرنے اس پرتورکی پاکٹس کرنے والی چیز بھی ذکرا مڈسی سبے - ارث دبوی سبے کہ ہرشے کے لئے ایک صیقل سبے ( جس سے اس پر چیک آتی ہے جیسے تا بنے کے لئے قلعی ا در او سبے دکولی کے لئے پاکٹس باور قارب کا صیقل ذکراد ٹر ہے - اس لئے اگرایک مردمومن چا ہتا ہے کہ اسکے قلب ہیں فزرا درمیقل پرا ہو ، دل میں فری اور حست پرا ہو ، عذاب المئی سے نجات پا جائے سنیطانی اثرات سے محفوظ رسمے ، اور اسسے قرب المئی نصیب ہوتو وہ ذکرا ملاکی کر کرسے اور سمہ وقت اپنی ذبان کو یا دا لہی سے ترد کھے ۔

و کرا ہٹر کے واجب ہوسنے کی دلیل است واجب تقیرایا ارت دربای سے یَا آیکھا الّسیزین اَمَنْ اَلَی کُورا اللّٰهُ یکو کُورا کیشنبوا د ترجم اسے ایمان والوتم اسٹر تفاسلے کوکٹر سے یاد کیا کرو۔ ا درمود در اسی سلے خصوصی طور پر استے ورد کی تاکید اورفنیلت آئی برمادی بین اور اسی سلے خصوصی طور پر استے ورد کی تاکید اورفنیلت آئی برمادی بین اور اسی سلے خصوصی طور پر استے ورد کی تاکید اورفنیلت آئی بیت اورجن میں سے برایک کلر بجامخودایک تقل فیرہ دین عمدہ ترین خواد اجر و قواب اورمیزان عمل میں تقیل ترین وزن وارمنس سے اور اسی سلے بردورس ایل استرا ورمنا رکھ سنے ان کلا سے طیبات کی تلقین کھی فرائی سنے اورود کھی ایک استرا درمنا رکھ سنے رکھا سے وہ دس کھے یہ میں :۔

۱۱ کا کارشیبی تعین ادندگی پاکی بیان کرنے کا کلاور و ه شیختان ادند سیع - میم در می کلئر تحبیب دیسی ادندگی تناد وصفیت بیان کرنے کا کلد اور ده الحسد دلته در می کلئر توجیب دمین ادندگی ذات وصفات کی کیتا تی بیان کرنے کا کلمہ اور

وه الرالة الآاللة ب

ا من کلی تورنین است که مول که مان انگیاکا دوه آستگیم الله به می کا ما مع میبند امد میث تربعین میں یہ فرایا گیا سبت آستگیم الله اگری کا الله الاحتا کی گفتی م کا موجب الکیت الاحتا کی گفتی می دوجت اشد معا نیب سک وقت اشد تفاسط سے بنا مرا گفت کا كل اوروه آغَوُ في إلله سمع من كا جامع صيغه حديث شريف سي إرس و زباياً كياسه آغُونُه بِكلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ -(٢) كل لبسد يعنى الشرك الم سع اوقات اورا فعال كوشروع كرست كا كل اوروه يستيد الله مجم كا جامع صيغه مديث شريف بين يه فرايا كمياست بسالهُ الدّن في لا يَفَرَّمَعَ السيم شَيْ فِي الكَرْضِ وَلا فِي المستماع وَوْ فَوَ

ر ، ، کل، وقلد نعنی الله تعالی بی کوتما م توقول کا مرجیمه ماسنے کا کله اوروه لا حوال وَلا قُوَّة رَالاً با نانه سبع -

رم م و کرتھیں۔ کے بارہ میں عکم دیا گیا قبل الحت میں بدنیہ و ستلا گرعت کی عبدادار عبدادار عبدادار میں استران کے استران کے استران کے استران کے اس میں اور اس سے ان بندوں پرسلام موجن کو اس نے متحب فرایا و قبل الحکمن بدنیہ سی دراس کے ان بندوں پرسلام موجن کو اس نے متحب فرایا و قبل الحکمن بدنیہ سی کو ایک اور آپ کہدیج کو سب فو بیاں فالمس المنہ ہی کے لئے تا بت بی عنق برب اپنی نشانیاں دکھلا دیگا اور تم انکو بیچا نو کے اس کی دیکہ اور آپ کہدیکے کو ان انکو بیچا نو کے اس کی دیکہ اور آپ کہدیکے کا اور تم انکو بیچا نو کے اس کی دیکہ اور آپ کہدیکے کا اور تم انکو بیچا نو کے دی معبود میکر اندر ا

(٣) ذرا تبرکے بارسے میں ار ان دسے وکی ترکی تکیار اور اسکی ہونیا کیا این کیا کیجے دومری جگرار ان ار ان درایے فکرتر اور اسپنے دب کی سوٹرائ کو ہوا استعفالے میں ار ان درایے کا کیٹھا الّذِیْنَ اَمَنُوا اَنُو بُوا اِلَّى اللّٰهِ تَوْرَدُهُ وَاستعفالے میں ار ان درایے کا کیٹھا الّذِیْنَ اَمَنُوا اَنُو بُوا اِلَی اللّٰهِ تَوْرَدُهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

ا د قات کیا ہونے جا ہئیں۔

ر ه ، ذکر مَسْبَدَ ک بارے میں ادفتا دخداد ندی سِ وَاِنْ تَوَ وَ ا نَعْتُلُ مَسَلِ اللّهِ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ مَسَلُمُ اللّهُ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ مَسَلُمُ اللّهُ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ مَسَلَمُ اللّهُ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ مَسِلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

کلما تِ عشرہ کے فضا کل

ایک یک د موست جب یک کلسے سلے ذمین کے کسی مصری کوئی تھے ہوجہ اور ہے کہ اسکے ہوجہ اسکے ہوجہ کوئی ایسان تھیں ہوجہ اسکے اسکے اسکے اس مطالبہ ہوا میاں تک کہ اسکے اس ما کہ اس سے معاملہ عما من کرسنے کوئک ہوسکا سیسے کہ استے یاس ہوت کا فرشت جاستے اور اسکے اس موت کا فرشت جاستے اور دامکوا مشرت اسکے پاس کوئی جمت موجہ دن ہو۔

دو مرسه یدکه انبان کو بنیں مونا چاسطے اموقت کک که انترکے فرائفن بی سے کوئی فریفدا سکے ذیر باتی ہو ۔ تیمرسے یدکه اسکونہیں سوتا چاسطے حبب کک سینے بستر پہلیٹ کرگنا ہوں سسے توبہ مذکر سے کیوبحہ ہومکتا ہے کہ اسی شب اسکا مقال ہوجا سے اور وہ گنا ہوں سسے طوش ہوکر سے ۔ چو تھے یہ کہ اسک ذیرنا چاسطے میاں تک کہ صبحے وصیت نامہ بکہ در کھے کوبحہ بدون اسکے ہومکتا ہے اسی شب میان تقال ہوجا سے اور بلا وصیت ہے مرحا ہے ۔

ا درکہاگیا ہے کہ لوگ تین حالمتوں پر فہج کہتے ہیں۔ ایک طلب بال کی افوی ہو دی ہے۔ ایک طلب بیں۔ فکو میں ، دو مرسے کسی گناہ کے چکو میں ، تیسر سے میچھ راستہ کی طلب میں ۔ اوشخص ال کی من کر میں مسیح کرتا ہے وہ احتراف النے کے دسیئے ہوئے رزق سے ۔ یا دہ تہ کھا سکتا ہنیں اگر چہ مال کتنا ہی ہو اور جسخص گناہ کے طلب کرنے کے لئے ہی کرتا سبے اسکو ولت اور دسوائی گھی لیتی ہے ۔ اور جسخص دین کا راستہ طلب کرسنے سے اماری میں کرتا سبے اماری میں کرتا ہے اور دستے میں اور زق طلب کرسنے میں اور زق

تعمن مل دن کهاست که وشخص میچ کرتاست ده چیزی است کازم<sup>ال</sup> وقی میچ کرتاست ده چیزی است کازم<sup>ال</sup> وقی می ایک از م<sup>ال</sup> وقی می ایک این ده می این ده این ده این ده این ده این ده با در و می در این ده و است در است در است در است در است در است در در در س

طاوت این اطاعت ک

معرت سفیان توری سے مروی سے دو اسینے والدسے نعت ل کرستے میں کے سعید بن مروق کے فرایا کہ دبیع بن ضیم کے سے مجابی کا کہنے کیسے میج کی قو فرایا کہ که میم نے صبح کی ضعف کی ماکت میں گنبگار ہوکر، اپنی مقدر کی روزی کھاتے مو ا بنی موت کے منتظر موک

الك ابن دينار سے بوجها گياك آب كيونكر صبح كرتے بيس فراياك بھائى كيوكر

صبح كريكا و وتخص جهاالثنا يلنا ووزخ كى جانب مرو-

عیسیٰ ابن مریم علیها السلام سے کماگیا اسے دوح ادشرا ب میونکو میج کرستے میں ، اکفول نے زمایا اس طرح صبح کرتا ہوں کہ اپنی آرزوؤں کا مالک تہیں موتا .. ۱ در د اپنی پریشا نیوں کو د فع کرسکتا جوب ۱ درصیح کرتا جوب ۱ سیغے عمل کا مرمولت جو کمہ ادر برقهم کی کھلائی میرے غیرکے قبضد میں موتی سیمے اور اس و قت مجھ سسے بر معسکر کوئی محتاج ہنیں ہوتا۔

مفرت عام بن قیس شے یہ چھاگیا آ ہے کس طرح صبح کرتے ہیں انھوں نے فراياك مين صبح كرتا مول اس مال مين كراسيف كن مول كالوحيد اسيف او برلا وسي ربتا ہوں حالا تکہ احتر تعالیے نے نعمتوں کا بوجھ مجھ پر لا در کھا سیسے اسب نهیں جانتا کمبری آئدہ عبادت گنا موں کا کفارہ نبتی سمے یا نعمتوں کا شکرین

بیان کیا گیاہے کو ابن سیرین نے ایک شخف سے یہ جیب کہتھا راکیا حال ہے ؟ اس نے کما کیا حال ہوسکتا ہے اس شخص کا جس پر یا بیٹے سوورم قرص مواد، ده كيراليال مور يسسنكراب سيرين الني طرتشريف في محك اور أيك مراه ورسم اسكولاكرديا اور فرما ياكوريا بانجكوتو اسيف قرمن ميس ا داكروا ودمقيد با يخ سو ا سینے بچوں پرخربی کرو ۔ لیکن نچعرا بن میرمن ا سیکے بعدسسے کسمی سے د ہج سیھنے ته كا كا منال سعاس اندنيترسي كرايا الوكدوه اينا حال بناين كرست ا در اسکی ا مدا د و احب م و جا سنے ۔

بیان کیاجا آسے کہ ابرامیم بن ادیم سے دیایا کہ برمیج کرسنے واسلے پرما، چزول كانتكوكرنا واحب سب ايك يدكريه كم المحتمد يله الكيزى مُوَرَّعَلِيْنَ مِنْوَيْ الْحُدَىٰ وَ تَجْعَلَيٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَكَمْ كَيْعِلَينُ صَاكَّا مِينِ الْكُرُاثُكُم سے جب نے میرسے قلب کو ہدا بہت سے منور فرمایا اور مجھے مومنین میں سے بنایا ادر مجھ گراہ بنیں کیا۔ دو تمرسے یہ کہ بیسکے اکٹے منٹ دیڈے الکیزی جَعَلَیٰ مِنُ ٱ مَنَّةِ عُتَمَّدِ سُكرسِهِ اسَ خداكا جس سے مجھے محملی اسٹرعلیہ دسسلم كی امت میں سے بنایا - تیررکے یک یوں کھے اکھتندی پٹنے الگیزی کے بھیجنگ رِ ذُقِیٰ بیتِ غَبِیُوہِ میں شکرسے اس امٹرکا جس سنے میری دوزی اسیے غیرسے ما تع بين نهيں ركھى - چۇشىھے يەكە يول كىھ اڭىخىنىڭ بىڭ اڭىزى سىسىنىز عَلىٰ عُيُو بِي مُنكرسِهِ اس فداكا جس نے ميرسے عيوب كى يرد ہ يوسِّى فرائى إ حضرت متقیق بن ا برا ہم کے سے مروی سیسے فرماتے ہیں کہ اگر کو بی متخص دو سی ال تک زنده رسم اور ده ان جار باتوں سے نا دا تفت رسمے جآگے آتی ہیں تواسسے بڑھکرکوئی جہم کامتحق نہیں ۔ ایک یہ کہ انٹرک معرضت اسے ل ہو۔ دو تمرسے یہ کہ انٹرتغا سے کے عمل کی معرفت اسے حاصل مو تمہر بكرا سيف فس كى معرفت است ما مس بور توسي يكرا مترك دسمن كى معرفت اور سینے عشس کے دشمن کی معرفت حاصل ہو بیرحال امٹارکی معرفت لیس مرّا وعلا میڈ ؛ جانتا ہو کہ کوئ عطاکر سنے والانہیں اور کوئی منع کرسنے والانہیں سواسئے اسٹر سکے۔ در الترتعا سلے معمل کی معرفت یا کہ یہ جاتا ہوک الشریعاسط اسی عمل کوت یو ل رًا شق میں جو فالعثّالوم الله تعالی مواود استفاعس کی معرفت ہے کہ پیخف اسیف ت كوتيجا فيا بواود يسجعنا بوك المترتقاسطى قعناكوردكرسف مرقاورنبس يعني لا اسکی تعتیم جد میکی سیصے اسی بر را منی رسیصے اور اختر کے عدو کی آور ا سینے نعن سے ده کی معوفت یا سیصک چھن سک مشرک پہچاہے اورمعرفت کی جانب اسکی دمنسا ئ سعيان مك كرو ولا كريك ريك

ا در کما گیا ہے کہ کی اضاف کسی دن صبح نہیں کرتا مگریہ کہ انتدنعا سے اس پردس چیزی فرمن فرما دیتا سے ایک ید کھیب سوکرا سطے تو احترتعالیٰ کو مادکر كويحة فرات بل وَ عَسِيَمُ إِحْدُ لِد رَبِّكَ حَيْنَ تَعْرُمُ ٥ ا در فرات إِن يَا أَيُّهُمَّا الَّذِينَ المَنْوُاذُكُرُولا مَنْهُ وَكُرًا كَيْفُ مِرًا وَ سَبِعُونَ المَنْوَادُ كُولِا مَنْهُ الْمُحْرَةَ وَاصِيلًا تَعْنَ حِب ا سٹھے تو اسپنے دب کے حمد کی سبیج کیجئے اور اسے ایمان والوا متّدتعا سلے کا و کر كرّت سے كيا كردا در صبح وشام اسكى ياكى بيان كيا كرد - دو مرا فرييند مترعورت ا سلط كه المرتعاك ف زمايا ليبني اذم خَن و زينت كُدُع مَن مِي یعنی سے اوگو ا ہر نماز کے وقت زینت افتیار کیا کروا ورا دفی زینت یو سیمے کہ ا نمان مترعدت كوچيائے - تينگرافريعد اسينے وقت ميں وضوكومكى طركيقے سے کرنا اسکے کنما ڈسے پہلے وضوکا حکم آیاسے ۔ چوشتھے بیک نما زسکے وقست بس كا ل طريق سع مُوادَرُ مِنا اسك كه ارتِّا وِ فرايا إِنَّ الصَّلُوةَ كَا مَتُ عَلِيَ الْمُومِنِيِنَ كَتَا بًا مُوقِّونًا لِعِنى نماذ فرض كُ لَّى سَبِط اوقات معلومه مي - يأكوا فریندید که روزی کے بارسے میں اللہ کے وعدسے برا سکواطبیتات موتا جا سینے کیونکہ الترتعالے نے فرایاسے وَمَامِن وَ الَّبَدِ فِي الكَرْضِ اللَّاعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یعنی رو سے زمین برکوئی جا ندار منہیں سے مگریدکدا دلمرکے ذسمے سیے اسکا رندق چھٹا فریفیدیک، مٹرکی تقتیم ہرتنا عست کرسے اس سلے کہ امٹنرتعا سلے سے فرایا- ہے كه لخنُ تَسَمَّنَا بَيْنَ هُـمُ مَعِيْسَتَهُ مُ فَى الْحَيْوةِ الدَّ مَيْاً بِم نِے دِمَا مِس وَكُمْ ی معیشت کوبا ہم تعیم کردیا ۔ ساتواں فربینہ ریکہ امٹرتعا سے پرتوکل کریں اسطے کے الثرتعاك نے زایا وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحِيِّ الَّذِئ لَا مَيُوْمِثَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَالْمَ كُلُّهُمّ مُؤْمِنِينَ يعن اس ذات يرتوكل كروج زنره سبے اسكومت بنہيں آ مينگی ۽ ا عدم ا فرایاکہ امٹریرِ وکل کرد اگرتم وگٹ مومن ہو ۔ ' آ ٹھوآں فرمینہ بیک احتر سیکھے ﷺ ادامرادراسی قفاء برمبركرس اسك كافراياب فاخييز فكور تلك ا وراسرا ا يَا أَيُّمَا الَّذِينَ امْنُوا اخْرِيرُوْا وَصَابِرُوا بِينَ اسِنْ رب كَ مَرْمِ مِيرَاهِ ا

ود فرایا گذاسته ای ان والو تود مبرکروا در دو مردل کومبرکا عکم کو ۔ فآل قربیسه بست کدافتر تعالیٰ کی نعمت کا انتشائی نعموں کا تنکو و اکرست اس سلے کو فرایا سبت کو و است کرو ای نعمت کا شکو داکیا کودا گرم اسی کی عبادت کرسته جوا در سب سید بها نعمت جم کی محت کا در داکیا کودا گرم اسی کی عبادت کرسته جوا در سب سید بها نعمت جم کی محت اور سب بری نعمت دین اسلام یول توان ترک نعمیس ببست زیاده بیل ریزان ترک تعمق و این می این این می سے کھا ؤ ۔ وار شراعلم با بعموا ب ر

## متامیرو اس باب تعسیر کے بیان میں ،

فقیہ الدالمیت سرقت دی رحمۃ افترعلیہ اپنی سند کے ساتھ حصارت عطا تا ابی دباح سے نقل کرتے ہیں وہ فرات ہیں کہ ہیں ابن عراور عبید بن عیر کے ہمراہ عفرت عائشہ رسنی افتر تفاعینا کے یاس کی ہم نے انحیس سلام کی بیق وہ پروہ کے عبد بولین یہ کون وگف ہ ہم نے کہا کہ عبد افتر بن عراور عبید بن عیرا کفول نے فرایا گیا ہوا کہ تم نے کہا کہ عبد افتر بن عراور عبید بن عیر مرجا مرجا کیا ہوا کہ تم کے سے کہی طاقات تو افتات ہوتا جا ہے اس سے محبت من کی ذریعت اس سے محبت ہوتا جا ہے اس سے محبت اس سے محبت ہوتا جا ہے اس سے محبت ہوتا جا ہے اس سے محبت ہوتا جا ہے ہی ہوتا ہا ہے ہی ہوتا ہا ہے ہی ہوتا ہا ہے ہی ہوتا ہا ہوتا ہ

خرت عائش فن زوایا حضوری ساری می باتیس توعجیب تغییس مال پیسود ایک تب بری باری تھی آھِ تشریعیت لاسے اور میرسے لبستر بریدن سے بدن طاکلسیٹ سك اور فرط يا است عائشته كياتم بعد اجازت ديتي موكرة ع كى سنب كيد ليف رب ى عبادت كروں . مفرت عائش كم ي سے عص كياكہ مجھے آپ كا قرب برت محبوس مع اورآ یکی نوا مش کو بوراکرنا اس سے زیاد ہ پیسنکرآب استفا ورمشکے یا نی لیکروضوکیا پھرومیں کھڑے ہوکرنماز بڑھی اور تیام کی مالت میں اتنا رو سئے کہ آ نسوؤں سے آپ کا دامن ترموگیا - پھراپنے بدن کے دائیں مصفے کو دیوار سسے اليك دياا در دا بهنا بانحد واسمن رضار كينيج ركها ا وركيروب روست بيال تكب ك ميں نے ديجهاكة نسووں سے زمين ترموكئ - كافرنى ا ذان وسينے كے معسد مصرت بلال آپ سے یاس آ نے اورع ص کیاکہ یارسول اوٹر آ ب کیوں دورسمے یں امترتعا لیا نے توآپ کے ایکے تھیلے سب گنا ہ معامن کر دسیئے ہیں۔ فرما یا کہ اسے بلال کیا میں تنکوا داکرنے والا بندہ نہ بنوں اور کیا ہوا مجھے کرمیں یہ روون جبکہ ا ج دات مجديرية يت نازل موئ سه ياتّ في معَلَق السَّماوات والكَرْضِ الى تولد فَقِنَاعَذَ ابَ المَّار كِيرِفرا يا الماكت بواس شخص كے ليے جس نے يہ آيت ر علی دراسیس تفکر منہیں کیا ۔

اور بعن روایتوں میں آنا ہے کہ جب نے تتاروں کو دیکھا اور اسکے عجبیب دغریب ہونے میں تفکر کیا اور اسٹر تعالیٰ قدرت میں غور کیا اور کر تبنا مَا حَکَفَتُ هُلُونِ اَ مِلْ اَ اَ اللّٰهِ اِللّٰهِ اَ اَ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

مفرت عامر بن قتیس فرات میس که آخرت میس در و شوش و بهی شخص می ایس و بی ایس و بع دنیا میں طویل فکرا درغم میں مبتلا تھا اور آخرت میں و بھی شخص مب زیادہ سینے والا م جود نیایس مست نیاده آنفوالاسما ۱ ورسب سے زیا وه مخلص تیا مست کے دن ایمان یس وہ خفس بوگا جود نیا میں زیا وہ تفکر کیا کرتا تھا ۔

حفرت آبود و آگست مردی ست انفول نے فرایاکی مدیت دیول استملی اور علیہ میں دیول استملی اور علیہ کا بھیدہ کم سے مرفوع انجھی مردی سیٹ کہ مجھ لوگ ا بیسے میں ج فیرکی بنی اور مشرکے ففل ہیں اسکی وجہ سے دہ ایک اجر سے ستحق ہیں ، اور کچھ لوگ ا سیے میں ج شرکی بنی اور فیر کے تفل ہیں اسکی وجہ سے ایکو کمیرہ گناہ جوگا اور نوش فیری ہے استخص سے سلئے ج فیرکا وروازہ فیرک ہے داور گھڑی کا دروازہ بندکر سنے دالا سیٹ ۔ اور گھڑی کھڑی افران کی کھڑی دروازہ مندکر سنے دالا سیٹ ۔ اور گھڑی کھڑی افران کی کھڑی دروازہ کھران سے قیام کرسنے سے بڑ معکو سیٹے ۔

حفرت اعمین میان کرستے میں عرو بن مراہ سسے کہ دسول انڈمیلی انڈعلیہ دسلم ایک مرتبہ ایک ایسی جماعت سے پاس سسے گذرسے ج تفکر میں شغول تنفی آپ نے ان سسے فرما یا کہ خلق میں تفکر کروفا ان میں تفکر بحرثا ہے

ر مول انٹرملی امٹرعلیہ وسلم سے مردی ہے کہ آپ نے فرایا کہ ایک گھوی کا نفکرایک سال کی عیادت سے بڑھا ہواہیے

فقد الوالليث سرفندي فراتيس كرا نسان حيد تفكر كى فغيلت ماصل كرنا چاست قراسك چارول مي تفكركرسد را يك كه نشايول ۱ و د مطامات مين ما ماند تقاري مين تفكركرسد و ايك كه نشايول ۱ و د مطامات مين د و معرست يو كه امتر تقانى كى نعتول ۱ و د مخششول يس - تيسرست

ا شرتعا لے کے اجرو تواب میں ۔ چرتھے اسٹرنعالیٰ کی سزاؤں اور عقاب میں پایخوس الشرتعالے کے احمانات اور اپنی نافرمانیوں میں۔ بہرحال آیا مت و علامات میں تفکر وہ یہ سعے کہ اللہ کی مخلوقات اور قدرت میں غور کرسے مشللاً مشرق سع مورج کا بکلنا ۱ ورم پیشه مغرب میں ۱ سکا و و بنا ۱ سکو د سیکھے را ت ودن کا ختلات دیکھ بین کیمی گرمی تمیمی سردی تمیمی دن بڑا رات جیونی تمیمی اسکے بالعكس - اور ابنى بيداكش اور بناوط ميس غوركرسد جيساكه المتدنعا سل فراست مِن كَ وَفِي الْاَرْضِ الْيَت يَلْمُؤُمِنِ بُنْ وَفِي الْفَيكُرُ الْفَلْمَ فِي الْالْبَضِيمُ وَفَ الْفَيكُرُ الْفَلْمَ فَعِب اسان ان آیات اور علامات میں تفکر کرسے کا تواسکی وجہسے اس کے يقين ومعرفت مين ا منافر مركا إ در ببرطال تفكر السّرتعاك عدا لاء اورفعتول میں بیسے کہ استرتعالی کی مرتم کی نعمتوں کو و سیکھ اور مجض حکما رسے آلاء ا در نعمارس فرق دریا فت کیا گیا ته فرمایا که و نعمتی ا نسان برظا سرس جو ب وه الأع الله مين اوره باطني نعمتين مبن وه نعماء الشرمين - اود اسكي مشال یہ دی ہے کہ انٹرتنا کے نے دونوں با تھ ہود سیے ہیں یہ آگاء انٹرین اور انکو یں پوسنے کی جو توت رکھی سے بینعماء انٹرس اسی طرح سے چیرہ الاء استدسے اور اسكاحن وجمال نعمارا دلترس منه آلار الترمي اودمنه كامره نعما والمشرمي اسكاحن وجمال نعما والمتدمين اسكام من والمامند میں تواگر کسی ا نسان کے د و پرتو بول مگران میں جلنے کی قوست نہ ہو تو و ہ آلارا مشرتود ياكيا إدر نعمارا سرنتبس دياكيا ما ورركس اور بريال بيسب آلارانشد یں اور ان سب کی صحت اور اپنا آپنا کام کرنا یہ نعمار استدمیں - معمن و کون سے ية راياسه كرا لاء الشرنعتول كاعطاك اسه اور نعماء المدمه يبتول كا وفع كراس ا ودىعف حفرات سنے استے بعکس كياست اور يهي ايك قول سيے كه آلاداورنعاء دونوں مترا دفت میں۔

ر بقيدا مُنها)

ابل دنیاحتیقت پردیشان میں بان مودت تنعم کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ابل اللہ کو پریشا و : نہیں ہوتی ۔

غرض یہ کہ اگر وہ ناذیں گھوڑے کی باگ نہ پکڑتے تو وہ مجاگ جاتا اور مضرت آخرت کا مجھی احتمال مقاکین کم السیا کہی ہوتا ہے کہ جب کسی عبادت کی بدواست پرلیشان ہوتی ہے تو نفس کہتا ہے کہ میں یہ عبادت نہ کرتا تو اچھا ہوتا اسسن عبادست ہی کی بدولت سبتلا ہوا۔ اسی واسلے متربعیت نے یہ آسان کر دی کہ اگر چین امتعال نہ ہو تو ناذ نہ جائے گئ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متربعیت ہیں کس تعدد داحت کے احکام ہیں۔

## شكاز كاتؤلنا

اگرکوئ کیے کہ الیسی صورت میں اگر گھوڈا دورے گئے تو پیرکیا کریں گے۔ سواس کا واب
یہ سے کہ شریعت نے ایسے وقت میں ناذ توڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہاں تکب کہ
ایک درم نعنی جاد آنے نقعیان پر می نماذ کے توڈ . . دینے کی اجازت ہے۔ مثناً اگرکوئی شخص
جوتا جماتا ہو تو منیت توڈکرا سوکچ لیلنے کی اجازت ہے ۔ یا چاد آنے کی با نٹری جاتی ہو یا خراب
جوق ہو تو اس وقت میں نماذ توڑ دینے کی اجازت ہے ۔ کون کہتا ہے مشریعت میں تشکر د
ہیں ملک اورتشد دکی ممانعت ہے ۔ دیکھے جناب
دیول الشملی الشرطی، دسلم فراشے ہیں

لَا يَنِيَّى لِلْمُوْمِنِ اَنَّ بِيَّةِ لَ لَفَسْسَهُ يعى يومن كومناسب بنيس كراسين آي كونوليل كرس

> ممارے عرض کیا : کالوایان شول الله کیک مینول اندا

> > راه سنم

#### التدكے دسول اكوئى شخص خود اپنے كوكسے وليل كرسے كا ـ

وصفودنے فرطیا :-کیمخلّ مِن اَلْہلاً وِهَالاً بِلِمِیْتُ ہُ بعنی الیی بلایس آیٹے آپ کومپینسائے جس کی برواشت د کر سیکر

دیکیے حضور ملی الدعلیہ وسلم نشددسے کس طرح منع فرماتے ہیں اور کمیں آسانی سکھاتے ہیں۔ اور کمیں آسانی سکھاتے ہیں ۔ اور متربیت کی ہرتعلیم الیبی ہی ہے۔ نماز ہی میں و کمیے لیجئے کتنی سہولت کے احکام ہیں کھے نے نہ ہوسکو تو بیٹے کر اور بیٹے نہ سکو تو لیدٹ کر اوا کرلو۔ سفرییں ہو تو تعمر کرو۔ ونیا کے واقعات میں عود کیمیے کہ ہرواقعہ میں سہولت کی کسین تدابر تعلیم فرمائیں۔

## جذبات طبعيه كي رعايت

مرنے سے بڑھ کر کوئی معیبت نہیں۔ اس سے زیادہ کوئی امر پر ایشان کن در تھا۔ بھراسس
کے بادہ میں کسی عمدہ تعلیم فرمائی ہے۔ قرآن شریف میں ہے۔

اذاام استھ فرم میں بیٹ قالوانالیہ واناالیہ واناالیہ واجعوں
" فیس اور ہم اس کی طون لوٹے والے ہیں کہ ہم اللہ
کے ہیں اور ہم اس کی طون لوٹے والے ہیں ۔ "

اس کے اندر ہم کو تسلی کا طریقہ بٹالیا ہے کہ معیبت کے وقت إنّالیہ وانّا إلکیہ واقیوں
تعادم کم نجر مجمی نہ ہواتو جواب یہ ہے کہ وظیفہ کی طرح پڑھنے کو کس نے معیبت میں اس کو پڑھا
تعادم کم نجر مجمی نہ ہواتو جواب یہ ہے کہ وظیفہ کی طرح پڑھنے کو کس نے کہا تھا بکرسا تھ میں اس کو پڑھا
کی حقیقت پر مجمی خود کونا جا ہیں ۔ وہ یہ کہ معیبت آنے پر دو باتوں کا نجا ظاریب اس کے میں اس کو افتیاد ہے۔
ایک تو یہ کہ ہم خدا کی ملک ہیں ۔ ہم اپنے نہیں ۔ وہب خدا کے ہیں توان کو افتیاد ہے کہ جیسے جا ہیں ہم میں لقرن کریں ۔ بہاں دکھیں یا اسمالیں ۔ اس میں تو عقل کی تسلی ہوگئی۔ جیسے جا ہیں ہم میں لقرن کریں ۔ بہاں دکھیں یا اسمالیں ۔ اس میں تو عقل کی تسلی ہوگئی۔

دومرے پر کہاں ہا اے غرز جلے گئے ہیں ہم می وہیں چلے جائیں گے۔ اس میں طبع کی دہامیت ہے۔ ایک عفل انسلیم کرتی ہے کہ جب ہم الند کے ہیں تو میر ہم کو ان کے کسی تعرف پر دینے کرنے کا کیا حق سے۔ ان کو اختیار ہے کہ جبیا جا ہیں کریں مگر طبع انجی داخی داخی نہ ہوئی تھی کر باب مرکیا۔ اس کے مرنے کا کیسے دینے ہو۔ تعلق ہی ایسیا ہے کر خوا مخواہ دینے ہوتا ہے۔ اس کو ہم کیا کریں۔ اس کئے دو مراجلہ طبع کے سنجھالنے کو بتلایا کرجس عشرت کرہ ہیں وہ گئے ہیں ہم مجی وہیں جلے جائیں گے ۔ گرانے کی ت نہیں۔ طبعی علیہ بائیں گے ۔ گرانے کی ت نہیں۔ طبعی علیہ بائیں گے ۔ گرانے کی ت نہیں۔ طبعی علیہ بائیں گے ۔ گرانے کی ت نہیں۔ طبعی علیہ بائیں گے ۔ گرانے کی ت نہیں۔ طبعی علیہ بائیں گے ۔ گرانے کی ت نہیں۔ طبعی علیہ بائیں گے ۔ گرانے کی ت

اس کی مثال ایسی ہے جسے کسی کو حید رآباد کی وزادت کا عہدہ مل گیا۔ اور وہ وہاں چلا یا۔ اس کے مثال ایسی ہے جانے سے سخت صدید ہوا تو اس سے کیا گیا کہ تم کیوں گھراتے دوہ تو بڑے میش میں ہے وزادت کے عہدہ پرسے اور تم مجی عنقریب وہیں بلا لیے ادکے ۔ کیا کوئ کیر سکتا ہے کہ اس کا صدیم اس کو سن کر یاتی دہے گا۔ یہ دوسراح برطبع کی تسلی ملئے برصایا ہے ۔

غرض انتالیہ وَاِنَّا اِکیهُ دَاجِعُونَ مِی مُقل ولی دونوں کسٹی ہے۔ اس سے معلوم ہوّاہے شریعت نے مذہات طبیعہ کی کتنی بڑی دعایت کی ہے۔ ساری دنیا کے مقال ادحکما وجع ہواً میں می نشلی کا انسا ذریعہ نہیں لاسکتے۔

دیکھے جب انالندگی حقیقت طخط ہوگ کہ ہم سب صواکی ملک ہیں۔ توکسی عرف کے نے سے خدا تعالیٰ کی شکایت عقلاً تو اس کے لحاظ کرنے ہی سے پیدا نہ ہوگ کو بکر اس کی لی ال ہے جیسے کسی سے ملک میں دو گھوڑے ہوں۔ ایک کو یہاں باندھ و سے اور ایک کو دوری ہر باندھ وسے اور ایک کو دوری ہر باندھ وسے اور ایک کو دوری ہر باندھ وسے اور ایک کو دوری کی دو تولی کی ہوتا ہوں ۔ ایک کو این کی کو این کی کہ دو تولی کی اور ایک کو او پر کے تختہ پر دکھ دیا۔ اس کی کا اور دومری کو او پر کسی داروں کے دیا۔ اس کی سے جو چاہے کرے دیا۔ اس کی سے جو چاہے کرے ہوں دکھا اور دومری کو او پر کسی واسطے دکھ دیا۔ اس کی سے جو چاہے کرے ۔

اسى فائع يم سبب المشرى چيزى ميى رجى كوچا بي بهاى دكيين أورص كوچا بي وار

ھالیں ۔کسی کوقیل وقال کی گنجاکش نہیں ۔

باتی جذبات المبیعت اینا اثر ضرور کرتے ہیں تو دو سرے جلہ میں اس کی کمتی دعامیت کی ہے۔ رنبیں کی کہ اس اسر لمبی پرمواضرہ فرساتے جکہ اسی اثر کو جا گز دکھ کمر اسسس کا حادک کیا۔

### عقل اور شر تعریت

اس لئے میں کہا کہ اس کہ اتر قانون سانے دالا ضدارے موا اور کوئی ہوتا تواس کے بعد کسی کے مرنے پر دونے کی می کنجائش نہ ہوتی ۔ کیو کھ اور چشمف قانون مقرد کرتا وہ حسکم عقل کا اتباع کرتا اور عقل یہاں کہتی ہے کہ جب ہم الشدے ہیں تو وہ جو چاہے موکرے ۔ ہم کوکیا می ہے ان کے کسی تقرف پر جزن کرنے کا چہ جا سکھ دونا ۔ مگر قربان جائے شریعت کے کردونے کی بھی احادت دے دی ۔

بلدائی اس مقال کر مقالت کی دکردی کر هو دخمسة کی اس به با خداتعالی کی دمت به مالا کر مقال اس کو جائز کی نبین کهتی بر دکیر لیجئے کر وہ دونا جس کو عقل حوام کہتی به دخورات بن مقال اس کو جائز کی نبین کهتی بر دکیر لیجئے کر وہ دونا جس کو عقل حوام کہتی اس مقال کو تعوی کے اس مقال کر تی ہیں کہ یہ عقل کے اس مقال کو تبوع بات بیر دہ نوگ اپنی عقل سے استفتاء کریں اور شلائیں کہ عقل نہ یا دہ خرجواہ کا شریعت بعقل تو درف کو جرم بنلاق سے اورشر لیعت اس کوا چھا شعاد کرتی ہے کہ میں کے عکم میں اس جو خرفواہ ہے اس کے عقل کو جام بناتا چاہتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں میں اب جو خرفواہ ہے اس کے عقل کو دام بناتا چاہتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں میں اب جو خرفواہ ہے اس کے عقل کو دام بناتا چاہتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں میں اب جو خرفواہ ہے اس کے عقل کو دام بناتا چاہتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں میں ارادہ مورم عقل دور اندابیت میں دا

بعدادی دیوانہ سازم نولیشی را عقل ودراندلیش کومیں نے آزمایا (جب اس سے کام نرچلا) تو میں نے اپنے کو ویوان

بنا لياسي \_

## تنزيعيت اور راحت

ابسمجریلیجے کہ جب شریعت نے موت میں جو کہ آئی بڑی پرلیٹان کا واقعہ ہے۔ اس درجہ سہ کست کی دعامیت کی ہے اور اس قدر دراصت بینجا ن ہے تو اود واقعات میں کیوں داحت کا سامان ندکیا ہوگا۔

اسی طرح شریعیت نے ہم کو ہر امریس ایسا طریقہ بتایا ہے کہ اس کے انتیاد کرنے میں داوست ہی داصی واسیطے امریام شریعت کے بادسے میں دعویٰ کیا گیا ہے ۔ داوست ہی داحست ہے ۔اسی واسیطے امریام شریعت کے بادسے میں دعویٰ کیا گیا ہے ۔ الابدذِ کُوِ اللّه تَطْمَرُنَ الْقَلَوْب

كه التُدك ذكر بي سے قلوب كوالمينان بوتاہے .

اور ہرعل صالح ذکر انڈ ہے ۔ لیں مطلب یہ ہوا کرجن اعمال کی تعلیم شریعت نے کی صرف ان ہی سے قلوب کو راحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے ۔ پرکر الڈکو جو تعلمی سے مقدم لائے ہیں ۔ ان میں اشارہ ہے حصر کی طرف کہ شریعت کے احکام پرعل کرنے کے سوا اطمینان اور داحت کا کوئ طریقہ نہیں ۔ یہ ہے شریعت کی راحت دساں تعلیم حبس کو ہم نے جیوڈ رکھا ہے ۔ دکھا ہے ۔

بهر مال ذکراس پرتشا کر متربیست نے دوزہ میں بعض مبامات کی اجازت دی ہے گرنماذیں نہیں دی ۔ تو نماذیبی دونو کی شان دوزہ سے مجا بھوکر موق ۔

## غازمين ادهراد حرد مكيف

دوره میں اومرادم دیمینا ماکرے۔ نازی وہ می منبی گواس سے ، ناز قاسرتیں ہوتی مرادب ملوقہ کے نطاف ہے۔ بال اوب نہ ہو نما منالیلہ ہو تو اور بات ہے۔ بریٹر میں ایک مولوی معاصب تھے۔ خاذ سے انسان او فراد مولوی عامری مقار الفاق سے ایک شخص جاعت ہ ، کے پاس کھرے ہوگئے۔ وہ مولوی کی کھرے ہوئے اور صب مادیت حالیت ان کی بہتی کم ناز ب اوصراد صرد کیے دہدے تھے۔ نماذ کے بعد اس شخف نے کہا کہ آب نا ذہیں اوھرادھ دیکھ دہ تھے۔ آب کی نازی کیا ہوئی۔ بجائے اس کے کہ وہ مولوی ان کے ممنون ہوتے کہتے ہیں کہ میرے دھرادھ دیکھنے کی تہیں جب ہی تو خر ہوئی جب کہ تم نے تھے دیکھا ہیں تمہادی نازیمی نہیں ہوئی۔ بس وہ یہ کہ کر مرخرو ہو گئے گرکس کے سامنے فحلوق کے سامنے۔ الشد کے سامنے تو مرخرو نہوئے۔ فلوق کے سامنے سرخرد ہونے سے کیا ہوتا ہے۔

كادما بالخلق أدى حبسله راسست

باخدا تزویر و صیله کے دواست کادبا او داست با بد واسٹنن میں دورست با میں دورست

دابيت اخلاص وصدت افراسشتن

ہمنے مانا کہ اہل دنیا کے ساتھ سادے کام تھیک کر لوگے تیکن ضرا کے ساتھ جھوٹے جیلے بہانے کب چل سکیس گئے ۔

اس کے ساتھ معام درست دکھنا چاہئے اور فلوص وسچا ٹی کا چینڈ ابند کوناچاہئے۔
الے صاحبو اِ مکام کے سائنے جتنا ادب سلح ظ دکھتے ہو کم اذکم حق لقائی کے سائنے اتنا تودکھ حبب مکام کی ہیں ہو علادہ ہیں ہے اور حبب مکام کی ہیں ہو علادہ ہیں ہے اور بہت سے امود کھی اس کے مقتعنی موجود ہیں۔ مثلاً منجلہ ان کے ایک عبت میں ہے۔ کیا ادھوا دھر دکھنے کیلئے عبوب نے گاہ ہُاڈگ عشاق سے ہو چھے کہ عبوب کے سائنے موجود ہوئے ہوئے ادھرا دھر دکھنے کیلئے عبوب نے گاہ ہُاڈگ عشاق کو تو عبوب سے ایک دم میں عقلت گوادا نہیں ہوتی رہ کے مسابقے ہو عشاق کو تو عبوب سے ایک دم میں عقلت گوادا نہیں ہوتی رہ کے سائنی میاشی مشاہد کہ مثال دن مائل داں مشاہ شباشی مشاہد کی سائنی

تم بیک جیکے کے برابر می اس یادشاہ سے فافل نہ ہونا۔ مکن ہے وہ تم پر توج کرے اور مہیں خبر نے ہو۔ تبیں خبر نے ہو۔

نازس وعفلت كيسى غيرنازس مى عفلت رباسية - ماكم ك ساسن تو ادمر إدم د كميت بى

ا اس خیال سے کرشاید ہمیں عاہ ہٹاتے ہوئے دیکھ ہے۔ پس الند تعالیٰ تو ہروقت ہمیں دیکھتے ۔ اورکسی وقت ہم سے توج نہیں بٹیاتے ۔ بھران کے سامنے اور وارور دیکھنا کیسے جا کر ہوسکتا ، جاہیئے تو یہ مقاکہ قلب مجی دوسری طرف متوجہ نہ ہوتا : چراگراس کو تسلیم مجی کر لیا ہے کہ اس پر قددت نہیں تو نگاہ پر تو قددت ہے : گاہ پر قددت ہونے کا تو انکار نہیں کرسکتے اس کو دوسری طوف کیول متوجہ کرتے ہو۔ دوسرے اس میں کچر فائدہ مجی تو نہیں ہے ۔ کیونکہ چنروں کو دیکھتے ہوان کو نمازے اندر لے توسکتے نہیں لیس فعل عبیت ہونے کی وجہ سے بھی ہیے وال کو نمازے اندر لے توسکتے نہیں لیس فعل عبیت ہونے کی وجہ سے بھی سے بچاؤ ہونا چاہئے ۔ دیکھتے سے حب کوئی چنر حاصل نہیں ہوق تو کچرکیوں ویکھتے ہو۔ خوش یہ کہنا ذمین کا میکھتے ہو۔ خوش یہ کہنا ذمین کا میکھی دوزہ ہے اور جو نکہ نماز میں قیود بہت ہیں کہ بیسنے ، بولئے ، چلنے ، پھلے ، پھلے ، پھلے ، پھلے ، پھلے ، پھلے النے اور اس کے طاوہ اور بہت سی باتوں سے حافعت ہے اسی وجہ سے اس کی سشان میں کھا گھا ہے ۔

(انْھُ)لَکیسِیوَۃ کرنادہبت گرا ل ہے ۔

كيوں ۽ جي اِتوں سے منع كياگياہے ڄادسے انددان كے تقاصے موجود ہيں ۔

## آج کل کی آزادی

بادای چاہتاہے کہ ادلیں می کھائیں بئیں می بیلیں بھرس می ہیں ہرطرے سے آداددینے عصر بات ہوا ہے اور دینے عصر بات ہو تا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی تام خواہشا کے بیان ایر تا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی تام خواہشا کے بیان ایر تا ہے ۔ مشل خواہشا ہوئے ہیں ، مزے ہیں ، ان بی کر دہے ہیں ، جلتے بھرتے ہیں ، مزے ہیں ۔ اس ما در اس نا ذکا وقت آیا اور فعدا کی جانب سے مکم ہوا کہ ایک گھنٹھ کے لئے جادے دبیاد داور اپنی خواہشات کو محدود عمل معید سے گئی ۔

ات یہ ہے کہ انسان مغیر مونا نہیں چا شااور شریحیت نے مغید کمیا ہے۔ دونوں ک مونی ( الشر نی اور مبندہ کی مونی ) ایک وومر سے کی ضعر ہیں ۔ اس کئے تماذ لوگوں پر کھا دی ہے ۔ اسی لِٹے اس نہیں فرنا چا ۔

المنها لكيكيوت كداس سے آذادى كا خون ہوتا ہے حب كا آج كل بروقت سبق محایاجا آہے مگریہ آج کل کی آذادی ہے عجیب کہ نوگ صرف شرعیات میں آذاد د مبنا چاہتے ہیں کہ کوئی قیرشری مارسےاویر ندرہے ہم توجب جانیں کہ تکوسیات یں بھی آزادی اختیاد کر نوک خداماد نا چاہے اور نہ من واعون میں متبلا کرناچاہے اور متبلانہ ہول سسجیسے کو پینیات میں آزاد نہیں ہوسکتے۔ اسی طرح شرعیات کوسمجہ لوکہ اس میں مجی آزاد نہیں ہونا چاہئے جی تعالیٰ نے جو امریجی فروایا ہے۔ اس میں اینے آپ کومبودخیال کرو۔

خشوع كي حقيقت

رب جہاں می تعالیٰ نے ہادے مرض کا بیان کیا ہے (کہ ناز محاری ہے) وہال اس کے علاج مجى تبلاد إحينا بخد فرات بي ى سادى بب جدوب ، ق م م الله يَ مَنْ مَ مَنْ مَا مُودِ الرَّبِّ مِنْ وَالْنَافِ مُنْ الْمُودِ النَّافِ مُنْ الْمُ

اليه كاحِعُوث

د، یعنی نماذسب پر بجادی ہے مگرختوع کرنے والوں پر بجاری نہیں جن کولفین ہے اس بات کا کہ وہ اپنے رب سے سلنے والے بیں اوروہ اسی کی طرف

مطلب يدكه نازمعادى مزورسے بوج قيودے مگر جولوگ اپنے اندرخشوع پديرا كر ليتے ہي اور حق تعالیٰ سے طنے اور ان کے پاس مانے کا خیال جا لیتے ہیں ان پر بھاری نہیں دستی سواس کے اندو ہمارے مرض کا پورا علاج سبلا دیا کہ طرایقہ خشوع سے ناز ٹرمو کھے گران نہیں دیے گ -اب ختوع کو لوگ مانے کیا سمجھتے ہیں حتی کہ اس کو اختیاری مجی نہیں سمجھتے سوخشوع ک حقیقت وگ ید مجتے بیں کرسوائے حق کے کسی قسم کا خطو مذادے یہ خلط ہے خشوع کی حقیقت مسی كرخط وخود ز لاوے گواز خود آجاد سے اور بدر آنا تو غراضتیاری ہے دیکن نہ لانا اختیار میں ہے آودد خطرات منافی ختوع ہے۔ امد خطرات منافی نہیں ۔ آمدو آور دمیں فرق کا ہرے۔ یا اللیت يري دركنا بابئي مكربب وسوسه بلاتعد آوے تواس ميں لبقىدمشغول بوجا وسے -

جس شخف نے اس دوزوہ اعتراض کمیا تھا آن داست مرکبا ۔مناوی والانٹینے کی فدمست میں والیس آیا اور اس کی اطلاع دی فرایا حج کمیر میں نے کہا ہے اب کسی سے مست کہنا (یعنی وہ اعلان اب در کرنا)۔

ایک مرتبہ ایک دولیں مافر فدمت ہوا۔ اس نے آپ کا باس وہ دیکھا جا دشاہوں کے مناسب مال تفاء عرف کیا حضرت آپ کا جو طریقہ ہے آپ نے کس سے مامل کیا ہے ؟ اولیا دک شال تو ڈولیا متہادااس سے اولیا دک شال تو ڈولیا متہادااس سے مقعود کیا ہے ؟ عرض کیا کہ یہ بباس جو بدن مبادک پر ہے اتار دیں اور یہ جبہ (جواس کے پاس تفا)۔ بہن لیں بھر ہم دونوں قرافہ جلیں ، شخ نے قبول فرما لیا اور دو لوں بل دیے ۔ داہ میں ایک امیر نے شخ کو دمکھا بہان لیا اور گھوڑے سے اتر پڑا اور فود اور سے بہنے ہوئے تا دولی کی اور خوا بال کے خدام شخ کے ساتھ ہو لئے اور خالقاہ تک بہنا گئے۔ تب شخ نے ال ورولیش اس کے خدام شخ کے ساتھ ہو لئے اور خالقاہ تک بہنا گئے۔ تب شخ نے ال ورولیش سے فرایا بھیا دکھیا ہم ہیں کی جزالی بی جرائے ہا ہیں کہ اپنی دائے سے کوئ کیا سامی اختیار کی جب الیا منظور ہے تو الیسا بی بہنا کیں گئے۔ ہمادی کیا جال ہے کہ ہم اس سے اطار کریں جب الیسا منظور ہوگا تو اس پر دامی ہیں انکار اور خود درائ گستانی کریں ۔ اور اس کو افتیاد کور درائ گستانی

ب الحريم بندگوں كى اولاد ميں نہ ہوتے متبادے گئے يہ اچيانہ ہوتاان ودوليش نے تو بہ كا استفقاد كيا مريرسنم ہوگئے اور پيرتا وفات پشنج كى ضدمت ميں دہے۔

شیخ حیب قرافہ (قبرستان) کی زیادت کو تشریف نے جاتے اہل قبود کو سلام کرتے اورا بل قود السے اواز سے جانب وسے کر سامترے لوگ میں لیتے تھے ۔

جب مقام معیدے درولیش وگ آئے جن میں فرغل بن احریمی تصاور یہ لوگ

## مؤرب أأفيمي

برے عادفین میں سے بیں ۔ آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے صنور ملی الشرطیہ دسلم کو تواب میں دکھیا۔ حضور نے ایک دوئی عملا فرائی جس میں سے مجھ المخول نے صفور کے مسلم کو تواب میں اور کچھ ابنی برا بر میں دکھ لی۔ جب سیراد مہدئے تو برابر میں موجود بائی ۔ آپ کا قول ہے کوی تعالیٰ نے جھے تمام جیزوں کے ذکر کی حقیقتیں بتا دی ہیں ۔ بیران سک کہ دوختوں اور بیتھ وں کو خملف الاذ کار دیکھا ہے اس کو منادی نے بیان کیا ہے ۔

## مخترب عيسى ريكني

بھے وہ اود کشف و کرامات والے بیں ۔ آپ کی کمامتوں میں سے میر ہے کہ آپ کا اہل ویمات کے معول کے موافق ایک وعوت میں ہوکوں کے سامتہ کا اوکی دیا ہے

تفاق سے بواد ایک شخص سے آنکہ میں نگ گئی اور آنکھ کل ٹمری ۔ شیخ نے اس کی آنکھ کو عگر پر دکھ کرلعاب لٹکا دیا تو دلسی ہی ہوگئ جیسی بھی ۔

اور آپ کی کوامتوں میں سے یہ کمی سے کہ آپ نے جب مسجد بنائی تو ایک معماد ردن کے بل کر پڑااور اس کی گردن اوس کی روک اس کو یشنج سے پاس لائے۔ آپ نے عاب مبادک نگا دیا وہ اس کی گردن اور آپ کی کوامتوں میں سے یہ مجی سے کہ جب لوگ بادش کے باب میں آپ کے سر بوجاتے سے تو فوڈا بادش ہوجا تی می اسکو سنادی نے میان کیا ہے۔

# مختبن عربن احمد مشيخ شيكش الدين الوعبدالتداكواسطى

داسطی الاصل بیں بھر عمری عملی ہوگئے۔ شافعی بیں بھرے امام مشیود صوفی اکا برادلیادیں سے بیں۔ صاحب تالیفات ما نعہ و کرامات حالیہ بیں آپ کی کرامتوں بیں سے یہ ہے کہ آپ مذیلوں کو گئ کررے سوئے سے ہے کہ اور آپ کی مذیلوں کو گئ کررے سوئے سے یہ احد نحال آپ کے پاس آئے تو آپ کی سات آنکھیں دکھیں دامتوں میں سے یہ مجی ہے کہ احد نحال آپ کے پاس آئے تو آپ کی سات آنکھیں دکھیں ن کوعش آگیا۔ ہوش میں آئے تو شنح نے فرمایا حب آ دمی کامل ہوجا تاہے تو دنیا کی اللمیوں ، تعدادے موافق اس کی سات آنکھیں ہوجات ہیں۔

آبیک دفاست شعبان وسیمیع میں ہوئی ہے اور متعام عملہ میں اپنی جا مع مسجر میں دفن وئے ہیں ۔اس کو منا دی سنے بیالی کمیا ہے ۔

الم شعراف کیتے ہیں کر حب سلطان چھتی نے ابن عرامیر معری بیسے ہولیں کادشہ میجا در ہو اس کو بیٹریاں پہنا کرلانے لگے تو ایک گدھے باسے والے جمل نامی کے گدھے نے جو مقام صعید میں ال بزرگ جمد حا حب کے کتوسلین بی سے مخا کھوکر کھا گناس نے جو مقام صعید میں ال بزرگ جمد حا حب کے کتوسلین بی سے مخا کھوکر کھا گناس نے کہا اے جمد اے حضرت عمی (میری دشکیری کیٹے ) ابن عمر نے سنا تو ہوجا کہ یہ کو ن ملک بی رود رابل ہوں کہ مدک بی رود رابل ہوں کہ مدال ہوں کے دور رابل ہوں کہ مدک بی رود رابل ہوں کہ مدال ہوں کہ اس مدل ہوں کہ اس مدل ہوں کہ اس مدل ہوں کہ اس مدل کے بی دور رابل ہوں کہ مدال ہوں کے مدال ہوں کہ مدال ہوں کے مدال ہوں کہ ہوں کہ مدال ہوں کہ مدال ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ مدال ہوں کہ ہ

ان کی دشگری جاہتا ہوں۔ اے صدت تمدیمی تجہ پہ توجہ فراپیئے۔ شیخے تعلیمیں اس کی آواز سن کی۔ امام شعران کہتے ہیں کہ فجر سے بیان کرنے والے شیخ شہاب الدین نخال کہتے ہیں کہ شیخ نے تین گدھے طلب فرائے اور فرمایا سوار ہو لو۔ ہم شیخ کے ہمراہ سوار ہو لئے اور قاہرہ چل دیئے۔ تاہرہ چل دیئے۔ شیخ بادشاہ کے عمل کے تنبیع جا کہ بیٹھ گئے اور فوب غورسے دیکھنے گئے۔ لاگ ابن عمر کو بیٹریاں بہنائے قلعہ کی طرف کے جا درجے تھے۔ آپ نے ابن المخال سے فرایا ہم اس شخف کے بیٹھے جا کہ بیٹھ گئے اور خوب غورسے دیکھنے گئے۔ اس شخف کے بیٹھے جا کہ بیٹری کے دہ نادامن ہونے گئے اور اس کے قتل کا صلم اس شخف کے بیٹھے جا کہ اندائی کو دیکھو کہ وہ نادامن ہونے گئے اور اس کے قتل کا مدائی کہ ادر کا کھوٹھے کے اور کئے گھٹنے گئیں گے۔ یہاں تک کہ بادشاہ کا اس مجل میں ہوں گے سب کے سالس دکے اور کئے گھٹنے گئیں گے۔ یہاں تک کہ بادشاہ کا مجمی ۔ ابن النخال اس کے تبہے بیٹھے ہوئے ۔ وب بادشاہ نادامن ہوائی انفوں نے چرکچے شیخ میں ۔ ابن النخال اس کے تبہے بیٹھے ہوئے ۔ وب بادشاہ نادامن ہوائی انفوں نے چرکچے شیخ نے فرایا تھا کیا ۔

بادشاہ جلایا جوڑ دو جوڑ دو اوراس کو الغام دو میراس کی تمام جاعت نے ذعفران کا کا در ابن الغال جلے آئے۔ اور شخ سے عرف کیا، شخ نے فرطیا اب سواد ہو کر بہاں سے بھلو کہ اب ما جت بوری ہو جلی اور وہاں الیسا کوئی نہ تھا جو ابن عمر کو یہ واقعہ اور شخ کی تشریف آوری بتاتا۔ غرض شخ علر میں لوٹ آئے اور فرطیا معاملہ الله لعالی سے ہے اسس لئے تم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ میری زندگ میں اس واقعہ کو کسی سے کہہ دے۔ امام شعران کہتے ہیں کہ ابن النخال نے فیم سے کہا کہ آب سے پہلے میں نے کسی سے اس کو بیال نبین کیا اور یہ ۔ برزگ شخ احمد ذاہد سے مرید سے ۔ نحود بیال فرطیا کہ شخ احمد ذاہد نہیں کو اس وقت شک سجادہ یہ شخصے کی اجازت نہ دیتے تھے جب شک اس سے کوئی کم لمت میں ایک و نعہ روشی گل کر کے سویا تھا بھر ہیں نے تعدیلوں کو اشادہ کیا تو سب کے سب دوشن ہو گئے تھے ۔ اور ان کی کوامتوں میں سے یہ میں ایک دفعہ روشی کی کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کہ دفتہ ہو تھے ۔ اور ان کی کو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کو متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کو متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو منتا کی متعقد سازش کو دیا کہ دو ایک کو تکم کے اس کو تک کو تک کو تکم کے دوروں نے ان کے قتل کی متعقد سازش کی ۔ کہو تکہ یہ اکروان کو متعقد سازش کی تو تک کو تکم کو تک کو تک

اكي دات ده سب آك ادر فانقاه كا دروازه توردالا آب عابي جامت عفيا

سوائے میرے اور کوئ با ہر نہ جائے۔ میر حبب آپ کی نظران چوروں پر ٹپی توسب نے توب ک اورسب نے مہتمیار ڈال ویئے۔ نجم الغزی کتے ہیں کہ :۔

امام شعران فرات سے کم مجرسے شخ دکریا سے دکرکیا ہے کہ وہ ایک بادمعنرت تعدی کی فدمت میں مجروی اچا کہ جا پہنچے لا اکفول نے ان کی سلت آنکھیں دکھیں یہ شعشد روہ کئے تو فرایا ذکریا وہ اس آنکھیں ہوجا تاہے تو دنیا کی آفلیوں کی تعدادے موافق اس کی آنکھیں ہوجاتی ہیں اور ان بی شخ دکریا مساوی نے بیال کیا ہے کہ ایک عرتبہ ادر ایسے بی جا پہنچے تو ان کو جموع کی جست کے قریب خلا ہیں چوزا نو بیٹے دکھا متا۔ آب کی وفات سے کے اور ہوتی ہے۔

## مختربن صُدقه

شخ بزدگ محذوب چنے بلانے والے ولی مساوب کشف کالی الدین لقب ومیالی شافتی ہیں۔ آب کی کمامتوں ہیں سے یہ سے کہ آپ جمعہ کے دن قامی العقام آبی مجرک مکان پر آن کے برمرعبرہ ہونے کے زمانہ میں آئے اور یہ معزول ہونے سے کچر پہلے کا واقعہ سے ۔ آپ لوگوں کے درمیائی ورگاہ میں بیٹے اور سب وروازے بند کر دیئے اور حب قدر مدم مشم سے سب کو با ہر کالی دیا ۔ قامی العقام گرسے با ہر آئے اور ال کے پاکس باب استاد پر بیٹھ گئے امنوں نے ال سے کچر مائی آئے امنوں نے ویس سے ایک الشرف کھال کروے دی فرمایا اور تو امنوں سے ایک الشرف کالی در درے دی فرمایا اور تو امنوں سے ایک الشرف کالی درے دی فرمایا اور تو امنوں سے درے دور کہ والی کی کہ چیاسات ہوگئیں اور بہرہ و دار کے نیچے کو دے دی چر س سے درے دور کر والی کی اور زر جانسی اور بہرہ دار کے نیچے کو دے دی پیر س سے دور دے کو ایس کی اور اور باد بادیج نے اور کامن میا صب کو یہ کہ کراٹما دی معاصب کو یہ کراٹما دی معاصب کو یہ کہ کراٹما کامن معاصب کا دیم کراٹما کو ایک کے اور جانسے کامن کے اور کی کہ کے در ہے کہ کراٹما کے اور کامن کراٹما کو کہ کو کہ کو کو کراٹما کو کراٹما کو کہ کھوڑا کو دیا کراٹما کراٹما کے کو کھوڑا کو دیا کراٹما کو کھوڑا کو کھوڑا کی معنول کردیا ہے گئے کھوڑا کو کو کھوڑا کی معنول کردیا ہے گئے کھوڑا کی معنول کردیا ہے گئے کھوڑا کی معنول کردیا ہو کہ کھوڑا کو کھوڑا کی معنول کردیا ہے گئے کھوڑا کی معنول کردیا ہو کہ کھوڑا کی معنول کردیا ہے گئے کھوڑا ہی معنول کردیا ہے گئے کھوڑا کی دیا گئے گئے کھوڑا کی کھوڑا کی دور کھوڑا کی دور کھوڑا کی کو کھوڑا کی دور کھوڑا کے کھوڑا کی دور کھوڑا کے دور کھوڑا کی دور کھوڑا کی دور کھوڑا کی دور کھوڑا کے د

اور اس واقعد کے بعد است بی دن زندہ رہے متنی دہ اشرفیال تھیں جو انفول نے لوا کر وی تھیں

چریاسات ندکم نزیادہ ۔

ایپ کی کرامتوں میں سے یہ مج کہ ایک شخف نے آپ سے کسی ماجت کا سوال کیاآپ نے فرایا یہ بیچاس اشرفیوں پر موتون ہے اس شخف نے وہ انشرفیاں ان کے پاس بیچواد ہے جب قاصد انشرفیاں لے کران کے پاس بیخاتو یہ باب الکا علیہ پر بیٹے ہوئے سقے اس کے پہنچے می ماہ میں حکم دیا کہ فلاں عورت کو جرمرک پر جاری ہے اور تم اس کو بیچانتے ہی منیں جو دیے آؤ۔

اس نے دے دیں ، اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس عورت کا لڑکا اس قدر دو بید کے حوض میں نکم نذیادہ قدید میں مقا ادر الیسے شخف کے پاس قدر تھا جس سے دیم کی کوئی توقع نہ تی اور الیسے شخف کے باس قدر تھا جس سے دیم کی کوئی توقع نہ تی اور الیسے شخف اور اس کے طاک کا اندلیشہ تھا ۔ آپ کی وفات سے شے میں ہوئی ہے اور قرافہ کری میں سیشن خوال ابوالعباس خواذ کی قبر کے برابر دفن ہوئے ۔ اس کومنادی نے بیان کیا ہے

## مخذبن أحد فرغل

صعبہ کے دہنے والے برے ادلیاء اور بے مثال اصغیاء میں سے بین آب کی کراشوں میں سے بین آب کی کراشوں میں سے یہ سے کہ ایک کوئشوں میں سے یہ سبے کہ ایک عورت کوئین مجل کا اختیاق تھا اور وہ معرض نہیں طبت تھا آپ نے اپنے برجو برار می مرسے فرطیا محیراس مجروئیں جاؤ۔ حجرو کے اندر ایک درخت پاؤ گے اس پرسے اس کو بائٹ میں مجل کا درخت پایا اور اس سے پانٹی توڑ کو لایا مجرجواس کے بعد حجرہ میں کہا تو وال درخت نہتھا۔

اکی دن شخ الاسلام اب جرمعریس ان برکوگزرے جب که وہ قامی عمر کی اولاد کی سفادش کے لئے آئے تھے۔ ان پر اکارکے طریقہ پر اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ الشرنعائی کسی جا بل کو دلی نہیں بناتے آگہ ان کو دلی بناتے ۔ تو ان کو علم دیتے۔ آپ نے فرطیا قامی شعبر جا وُ وہ معمبر کئے آپ نے ان کو بکڑا اور لگے مادنے ان کے منہ پر چپت مادیت جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ان کے بنایا سینے اور کھے علم میں دیا ہے ۔

آپ کے پاس ایک یادری آیا اودندودنگ . . . کے خوبورہ کا اثبتیات فل ہر کیا۔ ہوسم اس کا نہ کتا ۔ نگر توں کا شکا نہ کتا ۔ نگر کتا ہے ۔ نگر کتا ۔ نگر کتا ہے ۔ نگر کتا ۔ نگر کتا ۔ نگر کتا ہے ۔ نگر کتا ۔ نگر کتا ۔ نگر کتا ہے ۔ نگر کتا ۔ نگر کتا ہے ۔ نگر کتا ہے

میر چربراری الای کواکی ناکونگل گیا تو فوہ دوتا پٹتا آب کی خدمت میں ماضر ہواآب
نے فرط اس جگر جہال اس نے الای کونگل کیا ہے جاؤادر بلند آواذ سے کہواسے ناکو آ اور فرفل
سے جواب د ہی کر تو ناکوسمندر سے بحلا اور ایک جہازی طرح جارہا تھا محلوق اس کے انکے سے
داہتے بائیں کو موق جاتی تھی وہ آپ کے گھر کے ور وازہ پر اکر کھڑا ہوگیا۔ آپ نے اور کار کام
دیا کہ اس کے سب دانت اکھاؤ د سے اور ناکو کو لڑی کو اگل دینے کا حکم دیا۔ اس نے لڑی کو اگل
دیا تو وہ ذیرہ تھی مگر ہے ہوش ، بھر ناکو سے کہا کہ جب بک زیدہ دیدے انکے تنہر کے کسی آومی کونہ
دیا تو وہ اس طرح کوش کو گیا کہ انکوسے کہا کہ جب بک زیدہ دمیں جا گیرا۔

آب بادبار بیان فرائے تھے کم میں معنرت کی مل وعلاشانہ کے سامنے عرش کے نیجے پال دما تھا۔ حق میں معنوب کی ایک شخف پل رکا تھا۔ حق مقائی نے مجہ سے یہ فرایا ادر میں نے یہ عرف کیا۔ قاضیوں میں سے ایک شخف نے اس کا کھڑھیا ہونے کی مبر دعا دی تو وہ وفات کک گونگا ہی دیا۔ فیر عمر میں آپ کے باتھ یاؤں دہ گئے ہے۔

آب ا طراف عالم میں سے تمام اتھیوں کی خبریں بیاں فرایا گرتے تھے۔ لوگ ہردوز تمیرے دوز آپ کے جوتے کا نیا جوڑا تنبدیل کر دیا کرتے تھے اور میں سنے سید محد ہو منان سے سنا ہے کہتے ہیں کہ میں فی حبد مشہاب میں فرغل بن احمد کی ذیادت کی ۔ ان کی جاعت نے برے بلاد ترق سے آنے کو بیان کیا تو فرمایا یہ محمد یو سی الاعربی سیدج جادی ذیادت سے لئے مطابعت میں ہے۔

 اس کوروان کردیا، لواب اس کو جہازیں دکھ دیا۔ لواب طلاحگہ تک بینج گئے بھرفلال جگہ تک۔
بینج گئے ۔ میر ایک روز فریانا کوئ مائے اور دہ فرش سے لے کیونکہ وہ اب دروازہ تک بینج گیا ہے۔
اور سب باتیں الیبی بی تحلیق ۔ ، ،

ردسب بی براس با در است با برا ہے۔ بچپن میں ان ہوگوں نے بنی ممیت میں خرمن کا محافظ مقرد کھیا تو آپ نے ایک سنجوشہ بیا اور خرمن کے او پر دال دیا ۔ اور جلا دیا ۔ ان لوگوں نے شور مجایا کہ اس مجنون نے خومین کوجلا دیا ان کو بکڑا اور مادا تو اکفوں نے کہا کہ میں نے آگ سے کہ دیا تھا کہ میرے خوشہ کو ہی مبلانا اور بس اب تم لوگ دیکیم لو ۔ وکمیما تو سوائے خوشہ کے اور کچھ نہ جلا تھا۔

آب نے ایک ستمفی سے کہا کہ تم اپنی لڑکی کا کارج مجر سے کر دو، اس نے جواب دیا اس کا صرعتبادے لئے بہت زیادہ ہوجا۔

فرایاکیا حبر چاہتے ہواس بے کہا چادسوانٹرفیال، فرایا فلال مراف مودت کے پاس ما دُاود اس سے کہو کہ فرغل نے کہا ہے کہ ایک تقیلی انٹرفیوں کی اود ایک دو بیوں کی بعروواس نے دو تقیلیاں بھر کر دیے دیں ۔ اس کے بعد وہ شخص اور اس کی اولاد تا وفات بین کی برکت سے حوش مال دھے ۔

ابن الزرازیری آپ کی خدست میں ما ضربوکر قدم بوس مواتو فرمایا ہم نے تم کو طال مقام سے فلال مقام کک کا والی بنا دیا تو بادشاہ نے ان کو صعید کے جارمو بول کا والی مقر کر دیا۔ اور آب نے معرین کسی ما کم کے پاس ایک غلام کی سفارش میں ابنا قاصد میں اس نے جواب دیا کہ بینی سے کہ دینا کہ تم تو بوتون ہو ۔ قاصد شیخ کے پاس لوٹ کی اور ماجراعرض کر دیا تو آب نے دمین پر اس طرح انگی ماری جسے کوئی کو دیا ہواس کے بعد خبر ملی کہ بادشاہ اس ماکم پر نادامن ہوا اور اس کے گورکے منہدم کرنے کا حکم دے دیا ۔ جو اس وقت سے آبی کی ویران جلا آبا ہے ۔ اور ملو لون کی جامع مسیور کے پہلو میں ہے پیراس کے بعد اس حاکم کی معلوم نہیں ہوا گردن ماردی گئی ۔ بادشاہ سے اس کا سبب بوجھا گیا تو اس نے کہا کہ جھے کھی معلوم نہیں ہوا گردن ماردی گئی ۔ بادشاہ سے اس کا سبب بوجھا گیا تو اس نے کہا کہ جھے کھی معلوم نہیں ہوا س کے کراند تھائی نے بھے اس یہ جور فرادیا تھا۔

بالم مضايين تصوف وعوفات ماهنا فادات وصى اللبي كادا مدترجان



زئرسترموسي حضرموكزناقاري شاعج كمبي كالمحصف ظلكلعالي

جَانَشِينُ حَضرَتُ صُلْحُ الْأُمَتُ عُ

فيرجه مدى: احت سَدمكين على عن عده إنجارتوبية

اره من کر شبیان المعظم سالهٔ معمطابق فروری سام من جلیزیم ا

#### قهرست مضامين

حفرت مولانا قادی محرطبیب صاحب دحمادتر 🕝 🛪

١١ - مجالسس مقلع ولامة أركادا شكل ، مصلح الامة حفرت ولانات ه وسي الله صاحب الله وتدورة ١٤

مولا تاعبدالرحمن صاحب عامي

حكيم لاترميلانا برمتعلى صاحب نورا للدم تدوسه

مولأنجيل احمد نهاهب بمقانوي

۷ - کلمات طیبات ( ذکرانشر)

م - تنويرالسالكين

ه - نقتائل العلوة

٧ - جمال الاوليار

اعرازى ببلشرمنيرسن بابتام واي عرالمجيدها الرركي يرس الآباد والمتلاقي مراهية العرفان ٢٧ بخش بازار براية بارسير فالعرب

الرسيل وكايته وموى احرين ما ساعيش بازار الآباد الماد

### بسيرا شدا لرحمن ارحيم شر لفظ

ای په شورسیت که در دورِقرمی بینم مهمه مهمه آفاق پر ۱ زفتنه و شرمی بینم شورش واضطاب كرسياه إول عرب وعجمسب بى يرحياسة موسة مس حوس ننطيين ا ذرمقا است مقدسه كى حرمت وتقدس كوسخت خطره لاحت سهے ۔ ارض مقدس پرمسيو في طاقتوں كا جماؤ ادراسلامی مالک کی قوت وطاقت کو پاره پاره اورفناکد دسینے کی سازش کی بناء پر سروی ہوش اوم ول در دمند بے مین اورمصطرسیے

ب ابرسیاه جانب گلز ۱ رو مجیسکه جن دگوں کے ریازشی ومین ا درفیا دی طبیعت کیوج سے انٹرجل مجدہ سنے ان سسے ترکب موا لات کا

حکردیا ارتا در بانی ہے: ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَيَ المَنُوا لا تَعَيِّنُ والْيَهُودَ ١١ ١١ ايان داومت بنا دميود ونصارى كو دوست وه دمير وَالْنَصْرِي اَوْلِيَا عَنَعُضُهُمُ اَوْلِيا عُلَعْضٍ ﴿ بِي الْكِ وومرك كے ووست ميں - .

جوا ينارشة دوّتى أُ في اللّه الله الله الله عن مي ارشاد فرمايا : س

وَمَنْ تَيْتُولَهُمُ مِنْكُمُ فِالنَّهُ مِنْسَهُمُ الدرتم بيرسه جوانسه ديسٍ كرسه توده الني مي سع-انوس مدانوس ا وآن میم کے اس واضع مکم و فراموش کر کے محص نخشنی کت تُصِیْبَنا و ایْرَا کے اندیتہ سے ارض مقدس کواٹ ایاک وجود سے آئودہ کیا گیا امن کو کال اور فسا دکو فرو کرنے کی قع ان سے : البستدی گئی جیمس را ذخوں ا : مِعْنوں کوفتم کرنے کیلئے دمول اکرم صلی اصرعلیہ کی کم سے خطر حجاز اور فادوت ا علم رمنی استر کا لے عزمے ارض عرب سے نکال امرکیا تھا۔ سیج سے

من مسهم سے اے سٹھا جنی کالاترفے مقا ان دالال كا واسطه دير ليايسم ف بلا

آج اسلام ادر دمول الشرك دشمن كومب بهم ابنا و وست بنائين مح قردن و هديث مع جن مع بوسشياد دسين كاحكم ديان پرمب اعمًا دكولس هج قرنيني كي شكل كا ؟ عجم سف قر د ميكوليلافدانتخ

ک عرب کوہنی د بچھنا پڑسے )

ہم نے انوت اسلامی کو تھسکوایا کے دوستی اور یاری پر بڑا نا زواعماد کھا مگر مالات نے کروٹ بدلی ، وقت نے بٹا کھایا اور تیر کمان سے بحل گیا تو وہ مجعائی مجعائی رسے مالات نے کروٹ بدلی ، وقت نے بٹا کھایا اور تیر کمان سے بحل گیا تو وہ مجعائی ان رسیے نہ وہ مست ، وہ مست ، ممدر دسی و محبت کا لمب و لہج غصد و نفرت میں بدل گیا ۔ آج جائ الله عزت و آبرومسب غیر محفوظ ہیں ، مساجدا ورعبا دت گا ہوں کا تقدمس پامال ہور ماسبے، ہما رسے ہم دطن مجا کہوں کا اور نہ معصوم و مجبور ۔ اسپے ہم بہا ہم دطن مجا کہوں کے موقع کے سلے جدمح م مصلح الا مہ قدمی سرہ نے یہ وعا مانگی کھی

ا سے بھسرارہ ہا پڑے ہوا ہے۔ خیز کہ سند مشرق ومغرب خرا ہے

۱۱ سے وہ ذات جوکہ مقام ٹیرب میں آرام فراہیں اِنڈ اسٹھنے اور خبر لیجے کہ مشرق ومغرب بہ خواب ہوگیا ) قربان جاسینے مفترت فکیم الامت کی نگاہ دو درکس اور فراست ایمانی پرجنعول نے عکم قرآن اور ۲ صول اسلام کے مقابلے میں طوفان اور آندهی کا ساتھ نہیں دیا اور ملست ازوطن ا سکے نظریہ کو یک محنت مستر دکردیا ۔ بیج سے الہومن بنی ظر نبو دادتنہ ۔

مندوستان کے عالی فیا دات کے نیچ میں بے شار مانحات اور ان گنت ماذات بہتری آسک ان بی مادوں میں شاہ سید قا در منظم علیہ الرحمۃ کا رائح شہادت ہے موصوت محرم نیک دصالح ، عابد و تقی ، بے نفس دبے مزرانسان تعے ۱۷ رسم سلام و بردنبی شبخت نبر سیم بر رائع تعوالی تھے ۱۷ رسم سلام و بردنبی شبخت نبر سیم میں حدر آباد دکن میں کرفیوسی نرمی کے درمیان شاہ صاحب کسی مزورت سے باہر نکلے تعوالی تی نامعلی مستواد سے سید بر با میں جا برب چا تو سے شدید وادکیا زخم ایبا شدید تفاک منٹوں بی مدوح کا اصلامی تعلق بیدے مفرت موالی سے جدا ہوگیا - انامشروانا اید دا جون ۔ سنا ہ صاحب محدود کا اصلامی تعلق بیدے مفرت موال کے بعد دست و مالم میں و تربیت مولانا مفتی محدود سن فردا شرموده ( برنام میٹ) فلیف مصرت اقد من صلح الامۃ علی الرحمۃ میں اور ایک میں موراد کرد سیکے گئے ۔ فدا و ذکری سنہید ممدوح کو اطابطین سے تعالی کیا اور بیت علی اور و میں سے تعالی کے دورا و ذکری سنہید مدوح کو اطابطین

#### یں مگدد سے اور حمار متعلقین اور متوسلین کومبرجیل عطافرا سے (آین)

محرم ماجی سلام الدین ساحب (جو حضرت والا کے متعلقین بین برا دینات وربطاتی بیلی حضرت قاری معاصب منطلا سے قائم و باتی ہے ) کا نبور کے مالیہ ضاو میں اس در دناک سانحہ سے دوچار ہو گئے کہ آپ کے جاال سال ساجزا دسے مصباح الدین بغرض نمازمسی جانے کیلئے باہر نکل فالم پی ، ا سے ، سی نے اکفیں اپنی گولی کا نشا نہ بنای ، زخم کا ری متعاجب کی بنا رپر جان بنال از بیر کرکے حیات ماوید الحقی ایک کا نشانہ بنالی ، رب العلین مرحوم کو جواد رحمت میں جان بنال اور و افر با کومبر حمیل عمل کے الدین ، اعزو و افر با کومبر حمیل عمل کے دیں ،

۲۰ چوری سلام عرد دیدتا ریه نهرمها بست دیخ دغم کے عالم سیک نبی گئی که محعنو میں گرا می قدر میں منتزم عاشق سیسین صاحب دحمہ انٹرکا صانحہ ارتحال میشیں آگیا - انا مئٹرد انا الید دا عبون ۔

موصوف مفرت مسلح الامة علیالرحة کے مجاز تھ اور بہایت سکون وفار شی کے ساتھ

محفود کی مہذب نفنا ہیں اصلاح د تربیت کی درت انجام دے دہدے تھے۔ آپ کی مجالس ہیں

عرا حفرت مسلح الامة و حفرت مکیم الامة فود اسلام ترقدها کے مواعظ سنانے کامعول تھا۔ آب کی مطابقا میں

مانح ادتال سے دال ایک فلا پرا برگیا۔ انکا اس فانقاه ، اداده اور حفرت قاری ملا سانح ادر محبت جبوتوں اور بروں

کے جمل اہل وعیال کے ساتھ خصوصی دبطاور گراتعلق تھا انکی محبت جبوتوں اور بروں

کے ساتھ کھال تھی۔

ا سے اہل فاد کا تعلق مفرت کے فانواد سے سے مبہت قریبی اور مخلصاند رہے ؟ جملہ اہلِ فاد و فانقاه اس غم میں برا بر کے سشر کی میں ۔ افٹر تعالیٰ حجل بساندگان وعلقیر اور متوسلین کو مبرجیل واجر جزیل مرحمت فرمائیں

ناظرین کرام سے گذارش سے کان مردمین کی مغفرت و ترقی ورجات سے لیے والد فرا کیں ۔

ا سے کارطیب کہیں تو کا سبے

حد اللی سے بارے میں مدیث نترلیت میں فرمایگیا ہے کہ روز قیامت جولوگ سیے پہلے جنت کی طوت بالدے میں مدیث نترلیت میں فرمایگی ہے جائیں گے وہ وہ کو گل مونگے جائیں میں دونوں مالوں میں اور کی مدکرا کرتے تھے ۔ ان کی حمد کرا کرتے تھے ۔

كلمة توجيد إيعن لاادالا الله ك ذكركا ماصل فلاكى كينائ وات وصفات مي اورَّن تنها بلا تركت غيرسے صرف اسى كا و تدومىدومونا ثا بىت كرنا سى يعنى كو ئى تھى اسى سى سوا ا بيانہيں بعے حاکم مطلق اور معبود مطلق مانا جائے اور اسکے سامنے بلائیس وبیٹی مہمتن ولمت سنسکر برتسليم خم كرديا ما سئه كيونكه الشدك معنى اس ذات ما بركاست سمين جوداتي طورير بلاعطاست غیر کے تمام کمالات کا پرشیر ہے اسکا کمال کسی کا دیا ہوا اور بختا موانہیں کہ استعے حیص جا ادر زدال كاسوال بيدا مو بلك خود اسكا اينا فانه زاد سم اس ملي وه ازل سد ابركب رسے گاندا ول میں کمال اس سے جدا کھاند آخر میں جدا ہوسکتا سیے کہیں وات وصفا دغیره میں موت و فنایا زوال کا مزه تو وه چ<u>کھ</u> حبکی مذ ذات اپنی مونه زندگی اپنی میلکددیم ک دک موئ موک ده جیسے دی جاسکتی تھی وسیسے میں لی بھی جاسکتی سیمے ۔ عبب و مال د جدد اینا زندگی این ، و جودی کمالات اسیف، تو پیردسیف الاکون بوک اندلیت نن وزوال بورلیس وج د کھی ا سکا اذلی وا بدی ، حیاست کھی اذلی وا بدی ، علم کھی ازلی دابدی ۱ در تمام کما لات ازلی وابدی - ا درجب به مهودت حال ۱ سیکے سواکنی ا ورکی نہیں سب کے پاکس جرکچھ سے عارمنی اورستعار سبے جراسی کا دیا ہوا سبے ا در رات دن آتا ا در جا تا رمتا سبے تو پھرتن تنہا و ہی اپنی داست ا در صفا ست و کمالا یں میتا ، بے مشل ، بے نظیرا در لاست کے ہوگاکوئی دوسرا اسس جیسا بنیں ہوسکتا اور اسی سلے انتالی والمت جس کے معنی عباوت کے میں تن تنہا اسى سك ساسف افتيادكى ماسكتى سبع - كبس بائته د بيرا بنى تو توسميت دواغ ﴿ البِينَ ﴿ الْسِينَ وَاللَّهِ الْبِينَ عَلَوْمُ وَا فَلَاقَ سَمِيتَ اللَّى سَكِ مِاسِنَ مهروتت مرببجودا درعبا وست گذار بوجا بر بی ما مهسل سیسے فرکسی

اس ذکرسے اور انسانیت میں خنار اور استنعابیا ہوتا ہے اور انسانیت ہرایک اپنی مبیری مخلوق سے ہوا اور اسکی قید و نبدسے آزاد ہوجاتی سے بلکہ پھر دنیا اسکی محتاج ہوجاتی سے ۔

موسیٰ علدالسلام نے عرض کیا کہ تعدا دندا مجھے کوئی الیسی چیزسکھلا دیجے کوسی اسکے ذریعہ اب کو یاد کیا کروں اور دعا ما محاکروں - فرایا کروسیٰ یا کرالکہ اِلگادالله بڑھا کرو۔ عرض کیا کہ یا الہیٰ یا بیکلہ توآپ کے سادسے ہی بندسے کہتے ہیں ہیں توکوئی فعص ذکر جانتا ہوں بصے آپ میرسے ہی لیے فاص کردیں ۔ فرایا کہ اسے توسیٰ اگر ساتوں آسان اور این کی آبادیاں اور اسکے ساتھ ساتھ ہی زمینیں اگرا کی پڑھے میں رکھی جائیں اور کرالہ اِلگادات ایک بارسے میں توکا اِلد اِلگادات ہی کا بڑوا بھاری دبیکا جائیں اور کرالہ اِلگادت وزایا کر ج بندہ افلاص سے آلالہ اِلگادنہ ہی کا بڑوا ہماری دبیکا دروازے ادف و ایک جانب ما فلاص سے آلالہ اِلگادیہ ہوئی سے توآسان کے دروازے کھول و کیے جاتھیں بیاں کے دروازے کھول و کیے جاتے ہیں بیاں کے یکھوش کے بہوئی سے نعنی اس سے دروازے میں بادی فضاع ش سے فرش مک بریز موجاتی ہے

نے ایک جنت ایک جیل میدان ہے استے درخت ادر باغات میں کلمات ہیں اور مقلی اور مقلی کا مستحق کی استے کا درخفور نے فرایا کہ جسٹھ کس نے شبہ کا کا ادائی صبح کو سوم تبدا در شام کو سوم تبدا کو درخش کی اورجس نے اکھنٹ کو دیا ہے ہیں کہ اورجس نے اکھنٹ کو دیا ہور تبدا ورخس نے اکھنٹ کو دووں سوم تبدا ورخس نے تنو غاذیوں کو تنو کھوڑوں پر جہاد فی سبیل ادشر کے لئے سوا دکردیا۔ اورجس نے لا الله الگرادی میں کو سوم تبدک اور شام کو سوم تبدکہ اور دو ایسا ہے جیا کسی نے تنو غلام (جو بنی اسلمیل سے بول) اور شام کو سوم تبدکہ اور دو ایسا ہے جیا کسی نے تنو غلام (جو بنی اسلمیل سے بول) آذاد کرد کے ۔ اورجس نے اکٹھ اگر کی مسیح کو سوم تبدا ور شام کو سوم تبدکہا تو اس میں کرئی کا سواسے اسکے جو بیم کلہ اور شام کو سوم تبدکہا تو اس میں زیادہ کھی بڑے دو ایسا کے جو بیم کلہ اور شام کو سوم تبدکہا تو اس سے زیادہ کھی بڑے دو ا

کلمہ استغفارو توبہ اکر کے نفس کو پاک وصاحت کا ادر انشر سے خبشش انگ کو شرسادی کے ساتھ اسکی جناب میں اعراف تصور کرنا ہے اس ذکری فاصیت یہ ہے شرسادی کے ساتھ اسکی جناب میں اعراف تصور کرنا ہے اس ذکری فاصیت یہ ہے کنفس کی گھٹن اور کدورت زاکن ہوتی ہے رہفس سے مرکشی اور بغا وت کا جذبہ مرجاما سے اور اس میں انشرے میں ہوجاتا وحی بہ سانی نیک اعمال کی راہ لگ حقیق سے اور اس میں انشرے میں ہوجاتا ہے والا ایساہ ہے ہوسے اس نے کوئی گن حقیق سے در مقا مینی ترب بے ایک وصاحت ہوجاتا ہے ۔ استغفار کے بار سے میں بنی کریم صلی انشرعلیہ وسلم فراتے ہیں کہ میرے دل پر ایک گھٹن لائی جاتی ہے اور میں و دن بھر میں صور ترباستغفار کرتا ہوں ۔

یزاد ٹا دبوی ہے کہ حق تعالے نے شب یں اپنا یا تھ کھیلاتے ہیں عطا کی شش کے لئے تاکہ دن میں گناہ کرنے والاتو برکسلے اور دن میں بارتھ ہمیلا ستے ہیں تاکہ رات کا گناہ کرنے والاتو برکسلے اور بیعمل جاری رہنے گا بیہاں تک کہ آفا بہ تغرب سے طلاح کرے ( بینی تیا مت قائم ہوجائے ، صدمیت میں ادفتا دسنے کہ زندوں کا ہدیہ مُردوں کے لئے استعفاد ہے کہ وہ اسپنے ساتھ ان کے لئے بھی افٹرسے بشش مانگیں ۔ مفتور نے فرایا کہ افٹر تھا کے کسی نیک بدے کا درجہ و مقام بلندگریں گے تو دہ عرف کرسے گا الہی یہ تربہ مجھے کے سے لگیا ۔ باری نقالے فرائیں گے کہ تیرسے بیٹے کے استفار کی بدولت جواس سنے تیرے لئے کی دیوی ہم ست تیرے لئے مغفرت انگی اور حضور نے ادفتا و فرایا کوان وکول تیرے لئے کی دیوی می جوبن کے نامر اعال میں است نفاد کر شاہ سے برگا۔

استعاده استعاده استعاده است الماسك الماس الماسة الماسة الماسة المستعاده المستعاده المناسع المراسة المول الماسة المول المورا ال

ير معنے سے دات كى آ فات سے بيا د سے كا -

اس ذکرکا ماصل یہ سبے کوئی کام اورکوئی وقت الٹرکا نام سلے بغیر کلمہ کھی۔ کیمیٹر سب ایک بغیر کی مسلے بغیر کی مسلے بغیر مسلے بندگا ہرکا ما در ہرماعت یا برکت ا ورحقیقی عنی یں آن پہت نک کا را رمو جا سے ۔ کھا نا پکا دُ توبسم الٹرسے ا بتداکرہ ، کھوتی بسم الٹرکہر ، کھوتی بسم الٹرکہر ، کھوتی بسم الٹرکہر ، کھوتی بسم الٹرکہر کھوتی بسم الٹرکہر ، کھوتی بسم الٹرکہر ۔

غوض کہ ہرکام کا آغاز نام حق سے کرد تاکدہ بابرکت ہوجائے۔ حتیٰ کہ آغاز نبوت کمیں جوجائے ۔ حتیٰ کہ آغاز نبوت کمیں جوجود بدایة معدن برکت کا اسم اللہ می وی سے تشروع کیا گیا ہے اور اِقْرَاءَ بہتے دَیّاتُ الَّذِی حَلَقَ سب سے پہلی وحی ہوئی بہتے دَیّاتُ الَّذِی حَلَقَ سب سے پہلی وحی ہوئی

صریت شریعت میں فرمایگیا ہے گل اکٹر نوئی بال کھ یمبک و بیست اللہ تنگوراً فیطم (جوکام کھی بسام سے بائید انہیں اسلامے وہ فالی از برکت ہے پائیدار نہیں اس بسلا کے ذکر میں جا مع ترین ذکر ہر کلہ ہے بیشتہ الّذِی لا یکٹر مَعَ اسْسِہ اسلامی ذکر میں جا مع ترین ذکر ہر کلہ ہے بیشتہ الّذِی لا یکٹر مع اس اللہ کے نشک فی الدینہ میں اللہ کے اللہ میں اللہ میں ہو تے ہوئے وہ کو المستیم کی ہویا آ سان کی نقصان نہیں بہونجا سکی اور وہ سننے والا اور جانے والا ہے )۔

ابان بن عثائق فرائے میں کہ میں سنے دسول اسٹرصلی اسٹرعلیہ وسلم کو یہ فراتے موسے من کو بین میں میں میں میں میں م موسے من کو بس سنے میکلہ دہشید اللّٰہِ الّٰذِی اللّٰح صبح وشام تین تین مرتبہ پڑھ لیا ۔ تواسعے کوئی چیز نقصان د ہونے اسکے گی ۔

کاروقل اس ذکرکا ما من یہ سے کا ما کی ہر چیز سے قوت وطاقت کی نعی کرکے بیعی اسکاروقل اس و کا مت کی نعی کرکے بیعی اس کے کرتر اس می این کا مرحثید و ہی سے کو کا جو او کی این داتی قوت سے کسی چیز پر ما دی اور غالب بہر سے میں می می می این داتی قوت سے کسی چیز پر ما دی اور غالب بہر سے سے سے داس و کرکے ورد سے آدمی پر اپنی بے چارگی اور سے سے منکشف ہوتی سے اس و کرکے ورد سے آدمی پر اپنی بے چارگی اور سے کا حادی ہوجانا اسے اور وہ صرف الشرک طاقت پر مجرومہ کرکے کا م کرسنے کا حادی ہوجانا

جس سعيفيي مرواستك شاعب حال بوماتى سع

مدیت شراعیت میں ہے کو کڑت سے لاکول ولا قوق ایک یا ملت پر ماکودکر مبت کے خزانوں میں سے ایک نزانہ ہے اور فرمایا گیا کہ یکلم ننا نوسے امراض کا علائے ہے جس میں بلکے ورجہ کا مرض جواس سے زائل موتا ہے غم والم ہے ۔ فلا بھرکہ حبب بلکے ورجہ کا مرض جواس سے زائل موتا ہے غم والم ہے سے بڑا اور گراجا سنتے ہیں اور ساد سے امراض کو اس سے ہا کا بھتے ہیں وزال کرایا جا سے ہا ہوگا ۔ ہیں تو خیال کرایا جا سے کہ یہ لاحل کتنے بڑے ہوئے امراض کو زائل کردیتا ہوگا ۔

ا درحفورصلی امترعلیدوسلم نے ادفتا و فرما یا کہ جب بندہ یک می طرحتنا ہے توحی تعالیٰ فرماً ہے کہ کا شکر تحبیٰ ہوئی کہ استشداکہ ( میرا بندہ مطیع و فرماں برداد بن گیا اور اس نے دا چسلیم ورشا افتیاد کرنی )

کلمه حسبت اس ذکرکا حاصل اسیفی کوحت تعاسلے پرڈال دینا اور اس پرکلی قوکل و احتا دراس پرکلی قوکل و احتا دراس طرح کرنا سطیعے ایک نیرخواد بجرایتی مال پرکامل بحروسد کرکے ایناکل نفع و حزر اللہ بھی سے تنب تعبی اسی کی گود کی طرفت ووڑ تا ہے کہی سے تنب تعبی اسی کی گود کی طرفت ووڑ تا ہے کرمیرے سے اس آغوش سے سواکوئی بنا ہ گا و مہیں ۔

سے تاکہ اس نسبت کے سبب سے ایک طرن تو حضور کو سم گرنگا رامتیول کیجات تو جفعوصی ہوجا سے اور ایک طون حق تعالیٰ کی عنا بہت خاص ہم پی تعطفت ہوجا ہے بہانچ مدیث شریعین میں ارشا د سے کہ جشخص مجد پرایک دفعسہ درو و پر صفا ہے اس پر دس و فعہ درو د پر صفتے ہیں۔ اور اس کی دسس خطا ئیں نظر انداز کیجاتی ہیں اور اس کی دسس خطا ئیں نظر انداز کیجاتی ہیں اور دبی روایات میں سبے کہ و بیاتی ہیں اور دبی روایات میں سبے کہ و شدی تعالیٰ اور اسکے دس در جے بلند کیئے جاتے ہیں اور دبی روایات میں سبے کہ و شدی تعالیٰ اور اسکے فرضے اس ایک دفعہ درود کھیجنے و الے پر مترو فعہ درود پر صفتے ہیں۔ بیاک و فعہ درود تجھیجنے و الے پر مترو فعہ درود پر صفتے ہیں۔ دیوان میں درود شریعین پڑھ لی اجا سے تو وہ دعا ، تبرل ہوجاتی سبے کہ دیوان اس کی توجیج اور نوایا جب کوئی شخص مجمد برددود در الله کی تعلیٰ ہوں ہے تا از نکوسی جواب سلام دیتا ہوں عنی سبے اس متی برصلاۃ دسلام کھیج اور اس سے برامعکر توجی اور کی میں میں میں میں ہواب سلام دیتا ہوں عنی میں میں میں ہواب سلام دیتا ہوں عنی میں میں ہونے ہوں اور معکر توجی میں میں ہونے ہوں اور کا میں میں ہونے ہوں اور کو میں ہونے ہونے ہونے اس سے برامعکر توجی میں میں ہونکی سبے ہونہ ہونے ہونہ اور در کیا ہونکی جونک کی اس سے برامعکر توجی میں میں ہونکی ہونکی ہونے ہونہ ہونکی ہونکی ہونکی ہونک ہونے ہونہ ہونکی ہونکی ہونکی ہونکی ہونکی ہونکی ہونکی ہونکی سبے ہونہ ہونکی ہونکی ہونکی ہونکی سبے ہونہ ہونکی ہونگی ہونکی ہونگی ہونکی ہونکی ہونکی ہونگی ہونکی ہونکی ہونکی ہونگی ہون

غمن کدود شربین سے اورسیت عبو دست کلی مفیوط ہوتی سیے اورسیست منتیۃ کلمی شمکر ہوتی سیسے ۔

## کلمات عشرہ کے ذکر کے اوقات

ان اذکا دکومعمول بناسے کے لئے اکفیں دووقت بنقسم کولینا چا ہیئے مسبح اور نشام مسبح کو بعد نماذ فجراور نشام کو بعد نماذ مغرب یا بعد نماز عشار عبر سی جنتخص اپنی سہولت اور نبھا وامحسوس کرسے ان میں سے بعض ا ذکا رصبح و نشام دولوں و قت کئے جاویے اور بیعن صرف صبح کو ا در بعص صرف نشام کو تفصیل یہ سیدے

### دونوں وقبت ا واکرسنے سکے ا ڈکا ر

اولاً صبح شام كلمسسلد بيشودالله الكَّذِي لَاتَفْتُرْمَعَ اسْمِد شَيْ فِي الكَيْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
 وَحُوَالسَّدِيعُ الْعَلِيمُ مَيْن مِن إربِرُ معا جاست مدميث شربيد مي اسكى ميم تعداد آئي سهم -

 ۱) استے بعد مسبح وشام کلم را سستعاذہ آعُودُ بِکلِمَا نِ اللّٰہِ النَّامَّاتِ مِن شَرِّرَ مَا خَلَنَ تِين بَر اربِّ معا ما وسے کہ انسی میں ہی معتداد مدسیت نُربعت پی ارشاد فوائی کئ سیے -

٣١) اَ سَكَ بِدِ عَلَيْهِ بِيدِ سُنْهِ عَانَ اللَّهِ وَالْحَنَّلُ لِللَّهِ وَلَا إِلَى اللَّهُ الل

ہے۔ ۲۰۱۰) سیکے بعدکلہُ استففار کسننفیفراکلہ الّیونی لاالہ الرّھوا کمی الْفَیْوم والوّبُورُ مبع دشام ایک ایک سومر تبہ پڑھا جا دسے اسکی بھی یہی مصنداد مدیث شربیت میں وارد ہوئی ہے ۔

(۵) استے بعد کلہ در : شربعت الله تم صِلِّعَلیٰ سَیّدِنا کُحکِرٌ وَعَلیٰ الله سَیْدِنَا مُحْتَمَّ بِدِیعَدَجِ کُلِّ مَعُلُوم لَکُ سِج دشام ایک ایک سوم تم تر معاجا و سے گواسی معتداد فاص احاد میش سے ثابت تہیں مگراسی کٹرنٹ کی نفنیلست بہت سی احاد میٹ سے ثابت ہے اسلے مشا سنے اسکی مقدار بھی نہرے دفتام سوسوم تم درکھی سے

### صرفت صبح کے ا ذکا ر

٣) ان با يول كلول كے ذكر كے ما كا كلاتجيب مشبقات الله و يخت مِن ٩ الله و يخت من و الله و يخت من و الله و يخت من و الله من و الله و الل

٤ ) استحبد كا موتله كَ حَوْلَ وَلَا قُتَاةً وَالْكَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبْلِيِّ الْعَيْظِيمُ ١٨ إربي ما مَا وَ

### صرفت مثام سکے ا ذکار

مردث شام کو اس مرتب پڑمعا جاسے

جو معرات تعلت وقت یا کرت مثافل یا صنعت کے سیب اضعاد جاہیں : و صبح د تام اوپروا لے بائخ کلما ت پر قنا عت کریں المغیس ترک بکریں البتہ یہ افتیا د سہت کہ ابتداریں صرف بائخ کلما ت جرح و شام پڑھیں اورطبیعت کے فوگرا ورتحل ہوجا نے کہ ابتداریں صرف بائخ کلما ت جرح و شام پڑھیں ، ادراگر کوئی شخص اسیفے غیر معمولی مشاغل کے بعد رفتہ آخر کے چاد اذکار کی مقدار بھی پوری ذکر سے قوا سکے لئے اول کے ووکلوں کی تعداد ہوت تین دکھکر بقیہ کل ت ذکار کی مقدار بھی پوری ذکر سے قوا سکے لئے اول کے ووکلوں کی تعداد ہوت تین دکھکر بقیہ کل ت ذکر کو دس ویں مرتبر پڑھ لیا کرنے قویم کی سوسی شار کیا ہے تو اسکے کے دوشر بھی تا اسلام نے برنوی کا تواب دس گنار کھکرا یک بیکی کو دس کی شار کیا ہے تو اسکا نفسل فداد ندی سے یہ دس تائم مقام سو کے ہوجا و شیئے اور گویا وہ شخص برکل کو موسوم ترجی پڑھے والا ہی شار کیا جا و سے کا میس یہ مختصر مول برفار نے اورشٹول آ دمی آ سانی نجا کہا پڑھ اور کی نہوں و میں معتدادوں کو پورا کے سے ۔ البتہ یہ مزود سے کہ جو ساتھ ہی جو یختصر راستہ افتباد کرے اور دس بی دس کے جو اور کی اسیس یہ اذکار اسی اصلی عدد کے ساتھ پڑھ دلیا کرسے اس سے ابید عمور کرکے اسیس یہ اذکار اسی اصلی عدد کے ساتھ پڑھ دلیا کرسے اس سے ابید سے ابید بھرانے کی وقتی ہوجا کی گڑھ ہی کہ دور دورا کی بیا میں مدد کے ساتھ پڑھ دلیا کرسے اس سے ابید بھرانے کی وقتی ہوجا کی گڑھ کروں دورا ذری ہوتا ہے کہ وہ درکار کی دورا دورا کی دورا کی دورا دورا دی بھرانے کی دورا کر دورا دورا کی دورا کر دی دی دی کر دورا کی دورا کر دی دورا کی دورا کی دورا کر دی دورا کی دورا کر دی دی دی کر دورا کر دورا کی دورا کر دی کر کر دورا کی کر دورا کی کر دورا کر دی دی کر دی دی کر دورا کر دورا کر دورا کر دی کر دورا کر دورا کر دی کر دورا کر دی کر دورا کر دی کر دی دی کر دورا کر دی کر دورا کر دورا کر دی کر دورا کر دی کر دورا کر دی کر دورا کر دورا کر دورا کر دورا کر دورا کر دورا کر دی کر دورا کر دی کر دورا کر دورا کر دورا کر دورا کر دورا کر دی کر دورا کر دورا کر دورا کر دورا کر دورا کر دی کر دی کر دورا کر

### ۱ ذکا رعامت

مر تر مرد المرد ا

سے علادہ اگر آدمی نعتوں سے بچاچا ہتا ہے تواسکا دا مدعلاج کا دست قرآن سے مجکہ ۔ سے گا تو بھیرت کے ساتھ فتنوں سے محفوظ رسٹے گا ا در سبے سجھے بھی اگر تلا دست کرنگے ، کم اذکم اسکی تا نیرادد برکمت سے عملاً فتوں سے بچاد سے گا نواہ اسے اس تحفظ ادر برکمت ، خربھی نہو۔

نیز مدمیت ترلیب میں سے کہ قرآن ترلیب کی برآ بہت جنت کا ایک در جہ سے کمٹرس ما نظاسے کہا جا و سے گا کہ تا و ست کرتا جا ور درجا ت میں ترقی کرتا جا حد میٹ میں خشرس ما نظاسے کہا جا و سے گا کہ تا و ست کرتا جا اور درجا ت میں ترقی کرتا جا حد میٹ میں ہے کہ نماز میں قرآن قرآن انعس سے من دے با مرکی قرآت سے اور مناذ میں کیجا سے قر بہتر میں نظال سے بیج و بجیر کے ذکر سے الح اسے اگر تلا و ت سترآن مناذ میں کیجا دی تو بہتر ہے بکہ اوم منا تا ہجد کی آ کھ رکھتوں میں اور میں یا بعد مغرب ادا مین کی چھ رکھتوں میں موسی میں فرایا گیا سیے کہ و اس کو بانی لگ اس فرایا گیا سیے کہ تا ہی کہ ان قرار دی کرد سے کہ بانی لگ اسے سے بے دیکہ دو سے کو بانی لگ بانے سا در تال دیت مسترآن ہے ۔

بهرمال ندکوره ۱ د کارعشره کے ساتھ یہ افعنل الا ذکار بیعی تلاوست کلام رباتی بھی لاذم بی جائے جمکم اذکم ،یک پارہ یومیہ ہوئی چاسیسے در مدحس متدرکھی روز ار نبھ سکے اتنی ہی اوست کربی جاسے ۔ قرآن حکیم نے اسس ذکر تلادت کا بھی امر فرما یا سبے ارشا دربائی سبے کرتیل القوات کرتیک اور مسترآن کو منافت معافت پڑھوکا ورادشا دسے فافترہ کو ا ما تیکٹر مین الگوران د جنا آسان ہوسترآن پڑھوں۔

 فکراسمار سنی ایمواس دعار دیکادی اعلی ترین دعاد بکار و مسع جواسما منی کی دریدسے موسس کے بارے یں امرا المی سے و بنا و اکست کا الحسنی فا دی موس کے بارے یں امرا المی سے و بنا و اکست کا الحسنی فا دعو الله اور انتر کے باک نام یں اسکے ذرید انترکو بکار دم کیس انترکو اسکے اسار حسنی کے ساتھ بکار نا اور اسس سے دعائیں ما نگنا بھی ذکر مطلوب مولی کے اسار حسنی کے ساتھ بکار نا اور اسکا کے ننا فرسے نام جو حدثیوں میں آسے یں عدد معور ست یہ سے کہ انتر تعالے کے ننا فرسے نام جو حدثیوں میں آسے یں یا دکر ساتے جائیں اور دوزان نہیں تو کم اذکم مفت میں ایک بارگراہ کے جائیں اور دوزان نہیں تو کم اذکم مفت میں ایک بارگراہ کے جائیں اور دوزان نہیں تو کم اذکم مفت میں ایک بارگراہ کے جائیں اور دوزان نہیں تو کم اذکم مفت میں ایک بارگراہ کے جائیں اور دوزان بارکن عمل انکولان کر لیتا کی آئیں اسلط می سے ان تین ا ذکا دکا تذکرہ اذکار عشوس نہیں کیا لیکن عمل انکولان کر لیتا کی آئیں۔

# اسمأ كي منافي أ

### هُوَاللّٰهُ الَّذِي كَالِلهَ إِلَّاهُوَ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمِ

المَلِكُ الْكَانِيُّ الْمُلْوِيُّ الْمُؤْمِنُ الْمُهُيْنُ العَرْيُرُ الْجَيَّارُ الْمُتَلَيِّرُ الْعَلَامُ الْرَقَاقُ الْمَتَلَامُ الْمَلْوِثُ الْمَعْرِثُ الْمَوْلِثُ الْمَعْرِثُ الْمَوْلُ الْمَعْرِثُ الْمَوْلُ الْمَعْرِثُ الْمَوْلُ السَّفِيعُ الرَّافِعُ الْمُعِرُّ الْمَوْلُ السَّفِيعُ التَّافِيعُ الْعَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْمَعْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمَعْرُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِدُ ال

# يا والمشرعمل

اعود بالله من الشيطل الرجيم - بسيم الله الرجيم - وَكُا يِّنُ مِّنُ قَرْمَيْهِ عَتَتُ عَنَ اَمْرِرَتِهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبُنْهُا حِسَابًا سَثْدِ يُدًا تَزَعْذَ بْنُهَا عَذَابًا كُكُرًا ٥ فَذَاتَتُ وَبَالَ ٱلْمُرِهَا وَكَانَ عَا قِبَتُهُ ٱلْمُرِهَاخُسُرًاه ٱعَدَّاللَّهُ لَهُمُ عَذَابًا سَتَدِيلًا فَاتَّعْتُوا اللَّهَ يَمَا أَوْلِي الْأَلْبَابِ ٥ الَّذِينَ المُّنُواجِ قَدْ اَنْزَلَ اللَّهُ الذُّكُمُ ذِكُرًا ٥ رَسُّولًا سَيُلُوْ عَلَيْكُمُ ايَاتِ اللَّهِ مُمَيِّينَتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ 'ا مَنُوُا وَعَمِلُوا الطُّنلِطن ِ مَنَالُطلتِ إلى النورط الأية (اوربهت سى بستيال تقيل منعول نے اپنے دب كے حكم سے اور استعج ر رود سے مرتا بی کی سوم سنے اکا سخت حساب کیا اور ہم سنے ایکو بڑی بھاری مزاوی غِ مِن الحلول سنَّه السينية الحمال كاوبال حكِما ادر انكا انجام كا دخداره بي بوا - انشرتعائے نے ا کے لئے ایک سخت عذا ب تیاد کرد کھاسے ۔ تو ا سے سمجھدا دو جوکہ ایمان لاسئے ہو تم فداسے ورور فدانے محقا رسے پاکس ایک تھیجت نا مرکھیجا ہے ، ایک ایسا دسول ج م كواد شرك مها ف مها ف احكام تردد يره كرستات بين ماكه ايسے لوگوں كو جوكه ايما ن لا دیں ا در اسچھ عمل کریں تا ریکیوں سے ندر کیطرف سے آ دیں گئ ) -سنینے ایس قرآن پڑھ رہا موں کیسی مخلوق كاكلام بني سِف والشرتعالي كاكلام سبع اود يرسامين تغييردوح المعانى سبع يرمبت بى معتبرتفيرسد اسط مين ان آيات كى تفيربان كرتا ہوں ۔ اختد تعالیے ارت و در ارسے میں کہ بہت سی لیستیوں نے بینی و بال سے توگوں نے اپنے رب کے حکم سے اور انکے رمولوں کے امرسے مرتابی کی دیکھے عَنْ اَ خُورَ یَبِیّهَا فرما رسے میں کسی حاکم یا چے و صری کے حکم سے مرتا ہی کی خبرنہیں دسے رسبے ہیں بلکدان ہوگوں سے اسیقے برور دگا دیکه مکم سے که و ه ۱ ت کا فالت و مالک کفا سکتی و سرتا بی کی بینی ۱ سکے امرکا تشال نہیں کیا توجیب ان ہوگوں نے سرتا ہی کی تو ہم نے ابکاسخت میں ب کہا ۱ اس طرح ك الميكسي كمن وكوفواه وه جيسو شير بول يا برسي تهب جيور اليني كسى كو معامت نهير كيا

بلکرسب پرعذاب مقردکیا ۱۱ ورجب صاب سخت ہوتا ہے تو عذاب بھی سخت ہوتا ہے و عذاب بھی سخت ہوتا ہے جہ بہتا ہے انکوری چنا پنے انٹر تعالیے ارشا و فراتے میں کہ فَکَنَّ بُنھا عَذَ ابًا مُنکُراً ( یعنی ہم نے انکوری سخت سنزا وی ) ۔

سنوا به قرآن بول رما ہے اِنٹرتعالیٰ ارشا و فرماتے ہیں ھلسندا مال كاعداب المنت يُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بَالْحِقَ الله مارى كَمَا عِنْ مَقَالِمِينَ مُعَيْكُمُهِ كَالْمُ بِل رَمِي ہِے ، آ گے ارثا و فراتے ہِں فَہٰذَ ا قُتُ وَ مَالَ اَ مُرِهَا وَكَا نَ عَا قِلْتُ اَ مُرِحًا خُدْرًا ٥ (غ من اكفول نے آپنے امرکا وبال جکھا ا در انکا انجام کا رضارہ ہی ہوا ) ا میّیدتعا لیٰ چ بحہ و بال حکیفے کو فرما دسیے میں اسی سلے عضور ا قدس صلی ا متّرعلیہ وسلم فِي اسْتُعَادُه فرايا جه كُهِ ٱللَّهُ مَرَّ إِنَّ ٱعُودُهُ بِكَ مِنْ وَكَدٍ تَيْكُونُ عَلَى وَبَا لَك وَاعُودُ بِاكَ صِ<del>فَ مَنْ الْمِ كَالُونَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَامِلِ</del> ا بسی ا د لا د سے که وه مجھ پر و بال موجائے ا وراسیے مال سے کھی بنا و ما نگتا موں عومجد ہر عذاب موجائے) - ( ولدس وبال فرمایا اور مال میں عذاب توجی طرح مال اور آومی یس فرق سے اسی طرح و بال اور عذاب میں فرق ہوگاء و بال عذاب سے بڑھا ہوا مگا، د سول انشرصلی ا مشرعلید وسلم سنے ا ولا و کے و مال بہو نے سسے اور مال کے عذا ہے مہوسنے سے پناہ مانکی سے تومعلوم مواکداس میں بہت ہی ا جمیت سے سال کے عذاب ہوتے كوالشرتعاك فود بيان فرارس ين وَالَّذِينَ يَكُنِنُ وَنَا لذَّهَ بَ وَالْفِضَّةَ وَكَا كُنُيْفِعُوْنَهَا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعِنَدَابٍ اَلِيْمٍ ه يَّيُوَم يُحُلُ عَلَيْهَا فِي تَارِحَبَتَمَ كَتْتُكُوى بِعَاجِبًا هُهُمُ وَحُبَّوُنَهُمُ وَكُلْهُورُهُمُ ﴿ هَا ذَامَا كَنَزُتُكُ لِاَنْفُسِكُمُ فَذُوْقُوا مَاكُنُ مَنْ اور انكوالله يعن جولوك سونا جاندى جيع كرسة مي اور انكوالله تعاسل كى داه میں نویج نہیں کرستے سوآپ انکو ایک بڑی در د ناکسسٹرا کی جرمینا و سیجئے جکہ اس ن وا قع ہوگی کہ انکو دوزخ کی آگ میں تیا یا جا سے گا مجدران سے انکی پیٹیا بنوں ا در کرولوں

له - بيعمل ك رسسزاكه بناه طلبكرنا

ادائی بہتوں کو واغ دیاجا سے گاا ور کہا جائیگا یہ وہی ہے جس کوتم نے اپنے واسط جمع کرکر رکھا کھا سواب اپنے جمع کرنے کا مرہ پچھو ۔ بائے کس قدرا نسوس ا ورخسان کی بات ہے کہ جس مال کوشقت سے کمایا کھا وہی عذاب ہوجا سے گا اسلے کہ اسی مال کیوجہ سے امٹر تعاسلے کی نا فرانی کی اور اسیحا مکام سے مرتابی کی قوج مال ہمارے قبصنہ میں کھا ہما دسے کام آیا کھا اور ونیا ہیں نعمت کھا وہی مال عذاب بنکر مسلط ہوجا ہے گا۔ تھر کان صعد کی فاضعی مالکی (وہ پہلے تو میرا مملوک کھا پھر مالک ہوگیا)

اولادکاویال نے الک کے عذاب کو توسیح لیا اسی سائے حضورصلی الشرعلہ یکم اولادکا ویال نے الل کے عذاب سے پناہ مانگی اور اس سے بڑھکرادلاد ہے اسلے استے دبال سے بہی پناہ طلب فرائی۔ آپ لوگ مال کے عذاب کو تو کچھ سیجھتے بھی موسیگے مگراولاد کے دبال کی حیثیت کچھ فریادہ میں سیجھتے ہو نگے حالا تک میں کہتا مول کہ اولاد کا دکا دبال مال کے عذاب سے کہیں بڑھکرسے۔ آدمی دنیا ہی میں اولاد کی نالائقی اورسرکشی دبال مال کے عذاب سے کپورٹ اکواس موجا آسے کچھ بنا نے نہیں نبتی کرت سے خطوط کتے میں کہ مماری اولاد می پروبال سے زندگی کا مزاکر کا ہوگیا ہے۔ بھائی مال توب میں وحرکت میں کہ مماری اولاد تو بیال سے زندگی کا مزاکر کا ہوگیا ہے۔ بھائی مال توب میں وحرکت شی بواس نے سے مقابلے کہ کہت وشعق ہیں۔ علادہ آب دو ہوسکتے ہیں۔ علادہ آب اور ہوسکتے ہیں۔ علادہ آب میں اطریان آب کی مجبت وشعقت کیسے گاراکر سکتی ہے کہ آپ اسکو علمدہ کردیں ناعلی کو کرنے ہی ہیں اطریان سے دما کا تو رکھتے ہی میں ہین وسکون ہے۔ اسس کا مصدات موجاتا ہے۔ اس

ر ترشیخی ا جازت ہے د فریادی ہے گفٹ کے مرحاؤں یہ مرضی ترمییادی ہے اسی وجہ سے حضورصلی الشرعلیہ وسلم سنے اولا و کے وہال سے استعاذہ فرایا جناب بادی پیں اسس طرح استعاذہ فرایا کہ اکتھے مدایق آعیٰ دُون قَلَد تَیکُون عَلیّ وَکَالًا یہ حضورصلی الشرعلیہ وسلم کی غایت مونت کے اکتھے مداوی میں استعادہ مرایا کہ اکتھے مداوی میں تعامل کا عایت مونت کے ایک فرایا کہ فرارہ ونعمان سے بدواس -

ا بنی است کوتعلیم ہے کہ ادلاد کے وبال سے بنا و مانگے رمود اسی طرت مال کے عداب سے بنا و مانگارو ۔ بناہ مانگارو ۔

بندروں کے کہ اپن طبیعت کی بارپر ایسی ایس کا میاں ہوگی ارشا د فراد سے ہیں ، ۔

ین سگرا بیج آنے ہانے سے ہرگزیہ نبیس مجھنا چا سے کہ انٹر تعا کے اور اسکے دسول کے اعکام کومنوم کر کے عمل کرنے کے لئے آتے ہیں بلکہ انکا ندمہب تو کچھ اور سی ہوگیا ہے یہ سیجھتے ہیں یون پرگزنا سب کچے ہے ۔ یہ لوگ آکر بدن پرگرتے ہیں لیکن ندا فٹر تعا لئے کا کہنا ما نیں تدرسول کا ، بہم اس آنے جانے کو کچھ نہیں ہجھتے ، دسم سے زبا دہ نہیں سیجھتے وعظ میں جانے ہوں کو لیکر کویں گئے گئے اس آنے جانے کو کچھ نہیں سیجھتے ، دسم سے زبا دہ نہیں سیجھتے ، دسم سے بڑا اپنے وعظ میں زیا دہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو مشلک کی طرح کھو لئے ہیں اگر چوان میں کام کا ایک آدمی بھی نہو اس کر خت و تعداد کو لیکر کر دیگے ہی جب کہ ایک بھی انٹر تھا اور یہ بھیکہ لوت ایوں ، شاید آلیگ سیکھتے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے کہ اپنی طبیعت کی بنا رپر ایسی باتیں کہتا دیم و نگا اور یہ بھیکہ لوت ایوں ، شاید آلیگ موں می می میں میں ایس کہتے ہوں کے کہ اپنی طبیعت کی بنا رپر ایسی باتیں کہتا دیم ایس کو ایک کھا در سے مطالات کو جانا ت کو جانا ہوں ، میں میں میں میں میں ایس کینے ہیں ، نہیں بھا تی کھا در سے مطالات کو جانا ہوں ۔

اکی عالم آئے تھے ان سے بیں نے بیان کیا کہ سلانوں کی فلاح کی لبس ایک متور ایک متور ایک متور ایک عالم آئے تھے ان سے بین ایک کیا کھا ان مولانا معا حب سنے اس کو اخبار بین شاکئ کردیا تو ایک عالم سا حب سنے اس برھا مشید تحریز فرایا کہ شخیص کی صحبت بیں کس مسلمان کو کلام ہوسکت ہے میں سوال بیم اٹھتا ہے کہ آخر اس پرعمل وا مدکیوں نہیں ہوتا ؟ بہت ہی تعجب کی با سے محکمل درآ رنہونے کی دج مجمیں سے دریا فت کیجاتی ہے تو سنید ، میں بہت ہی تو سنید ، میں ہوت ہو سکتا ہے اسکا مشرعید پرعسسل منہیں ہود ہا ہے تو ہو سکتا ہے اسکا مشرعید پرعسسل منہیں ہود ہا ہے تو ہو سکتا ہے اسکا مشرعید پرعسسل منہیں ہود ہا ہے تو ہو سکتا ہے اسکا مسبب سے بادے ہیں اختلا سن ہو لیکن میرے نز دیک میجے اور معوالی یہ ہے کہ سبب کا برے بارے ہیں اختلا سن ہو لیکن میرے نز دیک میجے اور معوالی یہ ہے کہ سبب طائح رنہ یا طبی ہے ہما دا یا طن مربین ہوگیا ہے کہ شہر سے ہم س

ا سیلے لوگس مجھی موج دیں ج مرے سے اسلام ہی سے منکر ہیں ا درشعا کراسلام ہم سخو استہزا، کرتے ہیں تو پیرا تکا ایمان کہاں رہا ؟ تنجیب سیے کہ ایمان مہیں سے پیم بھی مومن کہلاتے ہیں اور اوٹٹر تقالے کے وعدوں کے منتظر ہیں ۔ بھا ن ایمان تو ایک صفت سے جب وہ صفت ہی نہیں رہی تو پھرا تکومومن کہاجا ناکیسے صبحے جوسکتا سہے ؟

ا بمان کی حقیقت | انسوس تویہ سے کہ آجکل ایمان کے معنی بھی لوگوں کو معلوم مہیں ا جم در مختار سے ایمان کے معنی نقل کرتے ہیں ۔ سننے:-

وهودای الایمان ، تصدیق عصد صلی الله علیه وسلم فی جَمِیمِ مَاجَأْبِهِ عَنِ اللهِ تَعَالَی اللهِ تَعَالَی اللهِ تَعَالَی مِنَّاعِیمُ مَاجَأَبِهُ عَنِ اللهِ تَعَالَی مِنْ اللهِ تَعَالَی مِنْ اللهِ اللهِ تَعَالَمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

قال علامة المنتاعي (قوله وهوتصد لين الخ) معنى المصديق قبول القلب وا ذعانه بماعلم بالمضرورة انه من دين عسمد صلى الله عليه وسلم بحيث تعلم العاملة من غيرا فتقارالى مظرواستد لال كالوحدانية والنبوة و البعث والجزاء و وجوب الصلاة والزكوة وحرمة الحنمرونحوها (احح) عن شرح المسايق علامر ثامى فراتے ملى كم تعدلي كم منى قلب كا قبول اور اسكا يقين كرنا سے -

علامرا فی رہ سے بیل معدی سے میں معدی سے میں معب ہ ہوں اور اسان یہ بی رہ است است است است است کا جن کا حضور مسل انٹرعلیہ وسلم کے دین سنتے تا بالضرور ت معلوم ہوئین عام لوگ بنیرنظر واستدلال کے جانتے ہوں بھیے و حدا بنت بنوت بعث وجزار اور نماز وزکا ہ کا دھر اور شراب وغیرہ کی حرمت ریسب کومعلوم سمے کہ یہ امور دین میں اسمیں کسی کوغور و محکر کی ما جت بنین عبب یہ قبول وا ذعان ہوگا تب ایمان ہوگا اور یہ لوگ مومن کبلا میں گے )

د پیکھئے فرما رہے ہیں کہ تمام صرور بات دین کی تصدیق لازم سیم کسی اس سے معلم مواکست ایک اور ترد دو تذبی گاتو پھرا میان کی تعرفیت اسس پر

له - احكام عنه وليل وجمعت سه يقين عنه تنك ومشبه .

صادق نہوگی وہ بغلا ہرزم وُمونین میں داخل ہونے سے کلی مغیقة مومن نہیں ہے گیس ایسے وگ کیاعل کریں گے اور ان سے عل کا کب مطالبہ ہی ہوسکتا ہے ۔ یہ لوگ توفتوا سے مشرعی سے کا ذہیں بلکہ اسلام کے لئے کا ذرخی ہرسے زیا دہ نعطرتاک ہیں مجھے حالا سے معسلوم ہیں مجھے ہرتسم سے لوگوں سے سابقہ پڑتا دمنیا ہے اسلے جا نتا ہوں ۔

ایمان کے آباد است کے علاوہ بہت وگل بیعی جبکا ایمان نہایت ہی ناتص ہے اور اسکان کے آباد اسلامی کو اختیار کرتے اعلاق کر اور تصدیق کا ل ہوتی قرضرور اعلاق ترعیبہ کے پا مبند ہوتے اور آخرت کی فکر ہوتی اور افلاق اسلامی کو اختیار کرتے جب ایسا نہیں سبے تو یہ کہا جا سکتا سبے کہ وہی شے جو اعمال کی دوح اور اصل ہے اسی میں ضعفت پیدا ہوگیا ہے خو د آومی غور کرسے تو اسکومموس ہوسکتا ہے کہ ایمان میں تو تی استی میں ضعفت پیدا ہوگیا ہے خو د آومی غور کرسے تو اسکومموس ہوسکتا ہے کہ ایمان میں تو تو تا اسی میں ضعفت کی حالت میں نہیں وہی استی طرح ایمان حب تو تو ت میں نہیں دہتی اسپے ادر سب تو ی مالت میں نہیں دہتی اسپے اندر بنا ہے اسی طرح ایمان حب توی موجہ تو دہتی اور حب تو ت نہیں دہتی اور دست نہ ایمان خیرت اور اسلامی جذبہ اسپے اندر بنا ہے ۔ اعمال کیطوت رغبت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی سے اور حب تو ت نہیں دہتی اور دست میں نہیں آ جا آ ہے آ خرت پر ایمان میں نہیں اور تسبی سے کسل کرتی ہے ۔ اعمال کیطوت رغبت اور تصدیق کر در ہوجاتی سبے تو ایکا فول کو انھیں حالا اسٹے گذرتے ہوئے دیکھ در سبے ہیں بھر کھی سے کسل کرتی ہے ۔ آج ہم مسلمانوں کو انھیں حالا سنے گذرتے ہوئے دیکھ در سبے ہیں بھر کھی انکو کا مل الا بیان کہتے دہیں یہ تو صریح حدا ہوتی ہوگی ۔ کم اذکر کا ایک کا م سبے ۔

مل علی قادی کا دشا د مونیس موں بلک پہلے علمار نے بھی کہا ہے فیا بخے علامہ الاعا منفرد نہیں ہوں بلک پہلے علمار نے بھی کہا ہے فیا بخے علامہ الاعا قادی جوزبردست عالم اور مونی ہیں مرقاق مشرح مشکوات کے مقدم میں مرتا ہی تھنبھت

مله جماعت شه کمعلاکا فرشه بیجا فرشا در

ک وج بای فرا سے جوسے سی تحریر کر شے میں کہ : -

ا سلے کہ انوان الزال کی ہمتیں قا مرموکی ادر تفسطوم یں اکا مجاہرہ خصوصاً اس فن ٹرلیت (یعنی مدیث) ہیں صنیعت موگیا ہے ا دریہ د تست کا تقا منا بھی سبے اسلے کہ ذاہ (عہدنہوی سے) ایک بزاد سے تجاد ذکر حکا ہے ادر علم و عمل کا منعقت باتی دہ گیا ہے بلکہ ( اس سے بڑ معکر ہرہے کہ ایمان میں منعقت پر منعقت ہوگی ہے ۔ انٹر تعا سے ہی اور اسینے نبی سے نا صرمیں ۔ اسینے دین کے دلی اور اسینے نبی سے نا صرمیں ۔

ذان هسم اخوان الزمان و قد قصرت و مجاهد تهم في تحميل العلوم لاسيما في هذاالفن الشريعين ضعفت وهومقتضى الوقت الذي تجاوزعن الالعت وبقى ضعف العلموا لعمل بل ضعف الإيمان على ضعف والله ولى دينه ونا من بيه

د سیکھنے ان حصرات نے صنعف ایمان کے لفظ کو اسپنے زیاد کے سلمانوں کے لئے استعمال کیا سے اور مل سے عہدمبار کو سے استعمال کیا سے اور دل ہر سے کریم ادا زیاد تورسول استرصلی استرعلیہ وسلم سے عہدمبار کی سے اور دور ہوگیا تو اسبکیا لوگوں کے ایمان میں ترقی اور کمال آجا سینے گا ؟ نہیں ہم کھلی آتکھوں

سله ابل زمانه سله دليل -

وی در سے میں کہ حالت بدسے برتر موتی جاری ہے دوز بروز ایمان میں انحطاط ہی نظار ما میں انحطاط ہی نظار ما سے میں اگران آٹاد کو دیجھ کے منتقت ایمان کہدیں توکیا حرج ہے اسکاکون انکاد کرسکتا ہے ۔ حضرت ناہ ولی ادشہ صاحب نے بھی ایسے لوگوں کو صعیفت الاسلام قرار دیا ہے میں ایسے لوگوں کو صعیفت الاسلام قرار دیا ہے مرشد کا مل کی ضرود ت سے المبار اس صلالت سے دور میں برشخص کے لب کا نہیں ہے مرشد کا مل کی ضرود ت سے کہ اسکی فدرت میں لوگ جا بی اور ان سے دین کی باتوں کو سنیں جس سے ایمان ہے دا جو اور دل کی بدا فلاقیاں دور جول اسکی جگر برا فلاص دی توئی اور ان کے محبت آگری ایک میں سے ایمان ہے دا جو صاحب بہتروہ لوگ ہیں ہے دین گور اور افلاق اسے جھے ہوں ) کے تحت تحریر فرات میں سے بہتروہ لوگ ہیں جنگ میں دونا نہیں دونا نہیں اور افلاق اسے جھے ہوں ) کے تحت تحریر فراتے میں میں بہتروہ لوگ ہیں جنگ عربی دونا نہیں اور افلاق اسے جھے ہوں ) کے تحت تحریر فرات میں میں بہتروہ لوگ ہیں جنگ عربی دونا نہیں اور افلاق اسے جھے ہوں ) کے تحت تحریر فرات میں بہتروہ لوگ ہیں جنگ عربی دونا نہیں اور افلاق اسے جھے ہوں ) کے تحت تحریر فرات میں سے بہتروہ لوگ ہیں جنگ تو دونا افلاق اسے جھے ہوں ) کے تحت تحریر فرات میں جو میں دونا نہیں اور افلاق اسے جھے ہوں ) کے تحت تحریر فرات میں جو میں دونا نہیں جو اسکالے کو میں دونا نہ دونا ہوں اور افلاق اسے جھے ہوں ) کے تحت تحریر فرات میں جو سے میں دونا نہ میں دونا نہ بہتروہ لوگ ہیں جو سے میں دونا نہ میں دونا نہ بہتروں اور افلاق اسے میں دونا نہ بیں دونا نہ بہتروں اور افلاق اسے میں دونا نہ بین میں دونا نہ بین اور افلاق اسے میں دونا نہ بین میں دونا نہ بین میں دونا نہ دونا ہوں اور افلاق اسے میں دونا نہ بین کا میں دونا نہ بین کے تحت تحریر کو دونا کے تحت تحریر کی دونا نہ بین کو دونا کے دونا کو دونا کے تحت تحریر کو دونا کے تحت تحریر کو دونا کے تو دونا کو دونا کے دونا کو دونا کو دونا کے دونا کو دونا کے دونا کو دونا کے دونا کو دونا کو دونا کے دونا کے دونا کو دونا کو دونا کے دونا کو دونا کے دونا کے دونا کو دونا کو دونا کے دونا کو دونا کے دونا کو دونا کو دونا کو دونا کے دونا کو دونا کے دونا کو دونا کے دونا کو دونا کے دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دون

(فَانَنْ) قَا لِوَا طَرِلِيَ تَحْعِيلَ الاخلاق الحَيِّلَ كُثَرَةَ الذَكِرِ وَصَعِبَة المُرشَدَّ لَكَ فَا لَ عَميس وَسَكَ مَا اللَّهُ عَميس وَسَكَ مَا اللَّهُ عَميس وَسَكُ مَا اللَّهُ عَميس وَسَكُ مَا اللَّهُ عَميس وَسَكُ مَا اللَّهُ عَميس اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَميسُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي

و بیجائے افلاق محمدہ کی تحصیل کو انتیاں دونوں چیزوں مصول افلاق کا طریقیہ اس میں مخصرکردیا ہے ادر عقلی بات ہے فلت قلبی سٹے ہے دہ قلب کی صفت ہے دہ ترکسی صاحب افلاق حمیدہ می سے ملیگی ۔ آ ہے افلا کی کتاب دیجو لیس تو وہ افلاق آپ کے اندر کیسے پیدا ہو جا ئیں گے بگر اسوقت کٹرت سے لوگ استے منکر ہو گئے ہیں تمام اکا ہرا مت اسکی صرورت اور ا ہمیت کو بیان کرتے ہا آ المرا مت اسکی صوبت می سے ملی میں سگر آ جکل سے آ میں اور جانے لوگ کو باطنی دولتیں لی میں صحبت می سے ملی میں سگر آ جکل سے لوگوں سے اسکی نفی کر دی ہے حالا نکہ کچھ ملتا الا تا نہیں مگر انکا رکر نے میں کچھ لگتا ہے جس چیز کا چا میں انکار کر دی ہے حالا نکہ کچھ ملتا الا تا نہیں مگر انکا رکر نے میں کچھ لگتا ہے اس چیز کا چا میں انکار کر دی ہے حالا نکہ کچھ ملتا الا تا نہیں مگر انکا رکر نے میں افتیار کر ستے میں نہ صحبت مرشد کا بل ہی افتیار کر ستے میں نہ صحبت مرشد کا بل ہی افتیار کر ستے میں نہ صحبت مرشد کا بل ہی افتیار کر ستے میں سے کام چو بیٹ ہو کر دہ گیا ہے۔

مرشد کا مل کے اوصاف کے مفاور بربان کیاسے کہ اصلاح کے لئے مرشد کا ا مرشد کا مل کے اوصاف کی محبت اختیاد کرنی چاہئے تومرشد کا مل کون لوگئے کہ آنکی محبت اختیاد کی جائے استکامتعلق سنیئے ،۔۔

ا تُدتعا لے نراتے ہیں وَاِنْ تَعُدُّ وَا بِنَعْمَةَ الدَّءِ لَا تَحْفُوْ كَا بَعِيٰ اَكْرَمُ اللّٰرك نِعْمَوْ کوشاد کرتا چا ہوتوتم نہیں شار کر سکتے توجیب انسان اسٹری آ لآء ا ورنعار میں تفکر کرسے گا تواس بیر انتدنعالے کی مجست اور زیادہ ہوگی

بهرمال تفکرکرنا الشرنعالے کے تواب میں تودہ یہ سے کد الشدتعالی نے اسینے د وستوں سے سلے جو کوا ماست تیا ر فرما رسکھ میں اسمیں غور کرسے جب اسکو سو بیے گا توجنت کی رغبنت ا ور استکے طلب کی کوششش ا در اسینے د ب کی اطاعیت کی طاقت اور مثوق ا سکوزیا د ہموگا۔ اسی طرح سے انٹرتعالئے کے عقاب میں تفکر کم نا کوہ یہ سہے کہ انٹرتعالئے نے جہنم میں ذلت اور عذاب ومعیبت اسفے دشمنوں کے سلے مہیا فرمار کھی میں ان کو سوسیے ادرغورکرسے کیونکہ امیں فکرکرنا استرسے خوت کی زیادتی کا سبب موگا آور اسکو كن مول سے بينے كى قوت ماصل موكى اور الشراقع سائے جواحانات بندوں يرفر اسئے بي ان میں تفکر ہے ہے کہ اسٹر تعاسلے سکے احسان میں غور کرسے کہ اسکے کینے گنا ہوں کو اور لوگوں سے پوسٹیدہ دکھاا در ان پر اسکو منرا نہیں دس سے اور اس سے توبرکے نے کو کہا سے ۱ در تبول کرسنے کا وعدہ فرما یا ہے اور ۱ سینے نفنس کی نا فرما نی کو دسیکھے کیس طرح ۱ سینے رب کے اعکام کو چھوڑ رکھاسیے اورکس سے حیائ کے ساتھ گنا ہوں کا ارتکاب کرد باسیے چنا بخ حبب اس مین هن کرکست گاند اسکو شرمندگی لاحق موگی ۱ در حیا کا د اعید پدیا موگا- مقول نثاعرسه

تفسدق اسینے ضدا کے جاؤں یہ یبار آتا سیے مجعب کوانشا، إ د برست اسيع گناه پيم ادبرست وه دمب دم عنا بيت حبب ان پایخ ندکور پالا چیزوں میں تفکرکرسے گا تو اسکامعدات بوجاسے گا جیسا کہ دسول ا مشید صلی انٹرعلیہ دسلم نے فرہا یا سبے کہ ایک مگرای بعرکا تفکرایک سال کی عبادت سے بڑھا ہوا، گسس ان پا بخ کے علاوہ ادرکسی چیزمیں تعشیر نرکسے کیونکہ وہ ومومہ کا باعث ہوگا ۔ بعن حكار \_ نے فرما یا سبکتے تین چیزوں سی تعن کر نہیں کرنا چاستے ایک پی غرب ك اسكى وج ست محدارا رنج وغم الحي برسط كالاورية إوتى عرص كاسبب سيفك - دوسر

اود کہاگیا ہے کہ ابدال کے دس اخلاق ہیں سینہ کی سلامتی ، مال کی سخاوت زبان کی سچائی نفسس کی تواضع رمصائب ہیں صبر ، تنہائی ہیں دوتا ، مخلوق کی نیم خواہی مومنین کے لئے دحمت مونا ، فائر کی فکڑ حالات سے عبرت حاصل کرنا -

حضرت کمول شامی فرماتے میں کہ جمنخف سونے کے لئے اسپنے لبتر بر جائے اسکو چاہیے کدا سپنے دن کے کامول میں تفینکر کرسے ، اگراس میں کوئی اِ چھاعمل کی جو توانڈ کا تنوادا کر اور اگر کوئی گناہ کا کام کیا ہو توانڈرسے استغفار کرسے اور فور ا تو بر کرسے اگراس نے ایسا نہیں کی تواسکی مثال اس تا جرکی سے جو آ مدنی میں خریج کرتا چلا جاسے اور کچھ حساب تکرسے میاں تک کرمفلس ہوجائے اور اسکا اسے کچھ احساس بھی نہو۔

بعن مکارے فرایاک مکت چارچیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک اسے بدن سے جو دنیوی اشغال سے فالی ہو ، تیسر سے اسے مالی ہو ، تیسر سے اسے مالی ہو ، تیسر سے اسے مالی ہو ، چو سکتے دنیا کے انجام میں تفکر کر نے سے بینی اسے مالی ہو ، چو سکتے دنیا کے انجام میں تفکر کر نے سے بینی

ا بنے انجام کوسو بینے سے کیونکہ وہ نہیں جا ناکہ اسکا انجام کیا موگا اور منہیں جا ناکہ اس کے اعمال قبول بھی موں سکے یانہیں ؟ كيونى الله تعاسات واعمال ميں سے طبيب مى قبول فراتے فقیہ الواللیث سمقت ی نے فرایاکہ میں نے علماری ایک جماعت سے سنا جواس مدیث کو حصرت فالدین معدال سے نقل کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ میں نے مفرش مہ ا ذہن جبل سے عسر ص کیا کہ آ ہے مجہ سے کوئی ا بسی حدمیث بیان کیجے حب کو آ ہے ستے دسول انٹرمسلی انٹرعلیہ وسلم ست منا ہو اور یا وکیا ہو۔ادرحبب سے کہ آپ سے اسکورمول انٹ صلی انٹرعلیہ دسلم سنے بیان فرایا سند ا ب سکر ، برا بریا و دکھا ہو۔ پیسٹکرمضرنت مواً ۔ دو پرسے ا وراتنا رزسے کمیں توسمجھا کہ اقب ہونگے لیکن تیر میب مونے پور ایا یا دسول استداب برمیرسے ماس ا ندا ہوں اُپ نے مجھ سے بیان فرایا درا نحالیک سی موادی پر پیٹھا موا مخا اُپ نے اپی نظر ما اً سان كيطوف اكلَّا ئ ا د د فرا ياك اس المثركا تسكرسبے جوا بنى مخلوق ميں جو چا سبے فيصلہ ولمائے پھر مجھے بچاداک اسے معاف ایس نے عرض کیا جی میں حاضر موب یا رسول انٹر آ ب، نیر کے امام ا درنبی الرحمت میں ارتباد فرما کیے آپ نے فرمایا میں تم سے ایک ایسی عدمیث بیان کرہ نگا جبکوکسی نبی نے بھی اپنی ا مست سسے ببان نہیں کیا اگرنم ا سسے یا د دکھوگے تم کو نفع دیکی ۱ ور اگر سسن نو کے یاور رکھوکے تو تیا مت سے ون محقارے لیے کوئی غذریا تی رہنگا بھرآ یہ نے فرایاکہ افٹرتعالے نے اسان وزمین کی پیدائش سے پیپلے میان وشتوں کویدا فرمایا برآسان کے لئے ایک فرشتہ ،جن میں سے برایک کو برمرآ سان کے در دا ذول کا دریان بنا و پالسپس کراگا کا تبین صبح سے شام کک بندسے کاعمل تکھتے رہے۔ بی بدوه عمل اوپرلیجا یا ما ما سبعه ا در ا میاجیکما بهوتاسی بنظیم که سورج کی روشنی بها نتک کر حبب پینے آسان پر بیونچتا سے توعمل سے جاسے والا اسی پاکیزگی ۱ ورکٹرت کو بسیا ت كرتا اس آسان كے بچھا كك والا فرست كرتا اس كدركوا ور مهروا ورمعا كرنے بعد اسے واب کردیتا سے اورکہتا سہے کہ لیجا وا سسے اسس عمل کرنے والے کے مذیر ارد و اور اسسے كبدوكه التدنقاك تجعكونهي بخيت كااورس محكمة غيبيت كاداروفه مول يستخص سانول ک غیبت بران کیاکرتا کھا ہیں اسکواس چگہست آ سکے نہ جانے وول گا ۔ اسی طسسرح

د ومرسے حَفَظ ایک دو مرسے بندسے کاعمل لمیکرا و پرجا بیّس کے حیس سکے سلے نور اوررو چمکتی موگی بہاں کک کہ وہ دو سرے آسان پر بہونجیں کے وہاں کا فرشتہ کھے گاکہ شہر و مع رعل دكها و اوركبيكاكه واليس جاد اوراسكو صاحب عمل كے مذير ماروو اور اس کہددکہ خدا تبری مغفرت ذکر نگا اور حفظہ سے کہنا ہے کہ استخف سنے اس عمل سے ونیاکا ا ما دو کیا تھا اور میں و نیا کے عمل کا دا روغہ موں استے عمل کو اپنے سے آگے نہ جاتے دوگا اسی طرح سے تیں رسے ندے سے حفظہ اسکاعمل لیکرا دیرہا بیس سکے جواسیکے متثر ا ورکٹرت صلاق کی وجہ سے منہا بت می یا رونق موں سکے اسیعے کہ مفظ کو کھی اس تنحب مِوگا اسے لیکردہ تیسرے آسان پر مپویخ جا ئیں گے د ماِں کا فرمشت کہیگا ک<sup>ر م</sup>رکیگی مست جا ا درایجاد اس عمل کو عامل کے مذہر ماردو اور اس سے کمدو کہ فداتیری مغفرت نکریگا - بیس كبركا دارد غدموں يشخص ان لوگوں ميں سند ہے وعمل كر كے مجالس يُوگون بركبياكرتا كفا - مجھے میرسے دب نے مکم دیا ہیے کہ میں ایسے شخص کے عمل کو اپنے سے آگے نہ جانے دول۔ اور فرایاکہ اسی طرح سعے ایک شخص کے عمل کو تکھنے والے فرشنتے کمیکرا ویر حراصفتے ہیں اور اسیکے اعمال میں سے تبیج اور روزہ وغیرہ مانندستناروں کے قابگا تے رہینے میں انکولیکرو ہ <del>قاب</del> ، سان یک چلاجا ، سیے ، دبال کا فرسشت کہتا سیے تھپروا در اسس عمل کو لیجا وَ ا درعمل کرنے والمسکے مذہر مارد وا ور اس سے کہدوکہ خداتجعکونہ بخت کا میں عجب کا وار و غہ میوں اسکوجا نتا ہوں بدان لوگوں ہیں سسے سیے جعمل کرنا تھا اسکی وجہ سسے اسکوعجیس پدیا ہوجا ّا کقا مجھکومیرسے دب نے حکم فرما یاسیے کہ ایسے کومیں ا چنے سے *آ سے نہ جاتے* د دں ۔ چناپخہ وہ والیس جاکراس عمل کو استے منہ پر بچھنیک ما رہتے میں اور اسسس پر تین دن ککس معنت کرتے رستے ہیں ۔ اسی طرح سے فرایا کہ حفظ ایک شخص کے عل کوا در فرسشتوں کو ساتھ لیکرا و پرکوچڑسفتے ہیں حس طرح سے لوگ ولین کو نبایخ ا سے شورکے یاس شب زفاف میں لے جاتے میں سے جہادا ورصلوہ میں ا کو لیکرده درشتے یا پخوس آ سان پرمپونچتے ہیں دبانگ فرمشند کہتا ہے کہ مٹہرماؤ ؍ آ سگا مست جا وُا در المِمْلِ كوا سنتَكَ كرسن واسك سك منه برمار دوا در اسى سك كا ندسط بر است

پھینک دو۔ پہتخص ان لوگوں سے صدکرتا تھا جوا متدتعا لئے کے نئے علم سیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے اور انکی غیبت اور عبلی کیاکرتا تھا استے عمل کی گھری کو لیجا و اور اسسی کی یرلا د دوحفظه به دیمیمکواس ما سدیرلعنت کرتے بی ا ورحبب کک وه زنده د میّا سطے لعنت رتے رہے ہیں ۔ فرایاک اسی طرح سے فرشتے ایک بندسے کے عملے جو ہورسے وهنو، قیام يل ا ورصلواة كييره كالمجوعه موت استع اسكوليكر حجيظ آسان تك علي جات مير وبال كا فرمشته کہتا ہے کہ میرد اور اس عمل کو صاحنب عمل کے مذیر مارد ومیں دحمت کا فرست تہ مول محملات یہ مفنرت کسی پردحم نہیں کیا کرنے تھے جب انٹد کے بندوں میں سے سی بندسے سے کوئی گناہ مرز د میروبا<sup>:</sup> نا محفا اسکو تکلیفت میریختی تو یہ اس سے خوش مروشے تھے ، مجھے میرسیے دب نے فکم دیا سیے کہ استکے عمل کو اپنے سیے آ سے دن جانے دول ہے ۔ فرایا کہ اسی طسرتے ایک اور مبدرے کے عمل کوجوصدت اجتماد اور درع سے پر مقااور استے سلے برق جیسی روشنی تھی ۱ سکو لمیکرا و پر موطعے میں ۱ ورسا تو پس آسان سے فرشتے سکے یا س سے گذرشے ب تدود كيّام كم مروا وراس عمل كواست كرف واله سك مندير كيينك دورا سنّ اسكا قلب كيولهًا كمَّا ا ود ميں حجاب كا فرمشة موں لينى برا س عمل كور وكب ليبًا موں حوامثُد سے سلتے نہوا وراس شخص کی اسینے عمل سے مرا دبڑائی جا منا محفلوں میں اسکا تذکرہ ہوتا، ا در شہروں میں سشہرت حاصل کرنا تھی ۔ ا ور مجھے میرسے رہ سے حکم فرہا یا ہے کہ میں اسسی جیسے عمل کو اسنے سے آگے نہ جانے دول ا در فرمایا دسول اخترصلی اخترعلیہ وسلم سنے کہ اسیطر سے مفظ ایک اورشخص سے عمل کولیکرمنہی نوشی او پرکو می<sup>ا</sup>سطنے ہیں حبس میرمنسن خلق ہوتا ہ سوباتوں سے سکوست اور فاموشی موتی سیص اور انترتفاسلے کاکٹیروکر ہوتا سے ان حفظہ کے ما تھ اور دومرے آسان کے فرشتے بھی ہولیتے ہیں بیاِں تک کہ بیسب عرمشس کے یے بہویج جانے ہیں اور اسکے لیے گواہی دسیقے ہیں کہ بیٹیک یہ اسی کے اعمال ہیں۔ امثر تعاسے فرما آبسے اسے حفظ تم تو میرسے بندے کے عمل کے تکھنے والے بعن کرسنے <mark>ک</mark>واسے ہی تھے اور میں تدا سے نفنس کا رقبیب نفا اسکی نبیت کوجا نتا تخفا استخص سنے اس عمل سے یری دمنا کا ادا ده بی نہیں کیا بلک کچوا ورکیالہس استے ا وہرمیری نعنت ہویہ سنگرسا د<sup>ہے</sup>

# ا طراستی وال با (علامات قیامیت کے بیان میں)

فقیہ ابواللیت سم قسندی رحمہ الله ابنی سند کے ساتھ حفر نظیم بن بہان اور ایت کرتے ہیں دہ فراتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلی کی فدمت میں آیا ا درسوال کیا یا رسول فی است میں کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علی است میں ۔ کیا اسکوسوال کرنے والے سے زیا دہ علم نہیں ہے لیکن اسکے لئے کچھ علامات میں ۔ کیا بازادی عام موجائیگی ، بارشس موگی کین بیدا دادی کمی موجائیگی ا درسو د کھانا عام موج ولد الزناکی ذیادتی موجائیگی ۔ ما لدادی عزت کیجائیگی ، مساجد میں فساق کی آداذین بلنہ موجائیگ ۔ ما لدادی عزت کیجائیگی ، مساجد میں فساق کی آداذین بلنہ موجائیگ ۔ ما لدادی عزت کیجائیگ ، مساجد میں فساق کی آداذین بلنہ موجائیگ ۔ ما لدادی عزت کیجائیگ ، مساجد میں فساق کی آداذین بلنہ موجائیگ ۔ ما لدادی عزت کیجائیگ ، مساجد میں فساق کی آداذین بلنہ موجائیگ ۔ است فرایا کہ است فی است کی است کی ایک کیجائی میں میجرت کرجاؤیا ۔

کے کو نے کا اٹ بنکرد مو۔

عیسی من ا بی عیسی اصفها نی فرماستے میں که رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم سے ال كياكيا كرقيا مت كب آئيكى ، آب، نے جواب ديا كراس سلسله ميں حتنا علم سائل كوسے نا ہی سئول عنہ کو سیے لیکن قیا منت کی وس مثا نیاں ہیں۔ عبگر الوسٹخص مقرب بنایا جادیگا بركا غليه مِوكًا - منصلت عا جزره جائے كا - نماز يرصنا احسان سجها جا و يكا اور زكوا ة دان تحجی حاویگی - ۱ مانت مال غذیمت مجھی جائیگی - قراکت لمبی کیجائیگی جب یسب د نے نگیگا نیکے اور عورتیں حاکم اور سلطان ہونگے ، یا غربوں سے مشورہ لیا جا و کیگا -مصرت الوزرعة حصرت عروشت روا بت كرتے بس كه مدينه كے تين اتنحاص مروا کے پاس بیٹھے انھوں نے ساکہ مروان کچھ نشا نیاں بیان کرتے ہیں میلی یہ کہ و جال شکے گا سکردہ لوگ مروان کے یاس سے اکھ سکے اورعبداللدین عمرے پاکسس کے مردان سے ذكرا تقادن سنے بیان كیا كہ سب سے پہلے د جال نتھے گا مفرت عبدالترسنے فسندما یا كہ یں نے تورسول انٹرصلی امٹرعلیہ وسلم کو یہ فرما نے سسنا سیے کہ سب سے بہلی علامت افتاب امغرب سے مکناسمے یا دایة الارص کا زمین سے مکناسمے ۱ یک دوسرے سے قریب ہی ہوگا۔ پھر لوی بیان فرما یا کہ جب سورج غروب ہوتا ہدے عرش کے بیچے بیون میکر سجدہ کرتا کے بیمے دروا پسی می اجازت جا ستاہے واپسی می اسکواجا زت دیدی جاتی مسع بیاں تک کم الله تعالے حب جا میں مے کم مغرب سے تکلے تو حب وہ عرمش کے نیچے سیرہ کرنے کے لئے آئیگا اور واپسی کی اجازت جاسے گاتو اسے اجازت نہ دی جائے گی کھوواپ باکرا مِاِدْت کیلئے آئیگا اجازت نہ دی جائیگی بیباں تک کہ جب وہ پچھ سے گاکداب اگراجاز بھی ل گئی تو میں مشرق تک ما پہویج سکوں گا تو وہ عرصٰ ٹیکا سے دب مجھے کمس چیزنے لوگول سے دورکرد کھا سیمنے پہا نتک کرحب رات اسکے مگلے کاطوق بن جاکیگی بینی طومل ہوجا تو پیروه سورج آسنے گا اور ا جا زست چا سے گا تواس سے کہا جاسے گا اچھا جا وَ اسی مَلْسِے كلوجهال سعة وب بوست تجه - يعرم حضرت عبدا تشرف ياكيت يُرهى يَوْمَ يَا فِي ْ مَعْضُ الْمَاتِ رَبِكَ لَامُنِفَهُ نَفْسًا إِنِيَانُهَا لَبَكُنُ امَنَتُ مِنْ قَبْلُ ٱ وُكَسَبَتُ فِي إِيْمَا مِهَا خَيْرًا مُثُلِ

انتظروا انا منتبطرون بین جس دن آب کے دب کی بعض شانی آجا کی کسی نفس کو جواب کک ایمان ندلایا ہو اسس کا ایمان لانا نفع ند دیکا یاجس نے اسپنے ایمان میں کوئی خیر خواصل کیا ہو۔ آپ فرما ویجئے کہ تم دگ انتظاد کر دہ ہم بھی انتظاد کر دہ ہے ہیں۔ حضرت عبید من خیر شسے مروی سبے کہ دسول انترصلی استرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ساتھ ایسے دگ بھی دیں گے جو کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹا سبے کہ دجال کا ساتھ ایسے دگ بھی دیں گے جو کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹا سبے لیکن ہم اسکا ساتھ دسیتے ہیں تا کہ ہمیں کھانا مل جا سے اور اسینے جانور و کی جراسکیں خیب اشد کا عفل ساس پرنازل ہوگا تو آن سب پرنازل ہوگا۔

معلی الشرعلیدوسلم نے فرایا کہ و جال شکے گا اور نو د ا بہتی آ نکھ کا کا نا جوگا لیکن ما در زاد اند سے کواور ابرص کو اچھا کرد سے کہ یکا اور نو د ا بہتی آ نکھ کا کا نا جوگا لیکن ما در زاد اند سے کواور ابرص کو اچھا کرد سے کہ یکا کہ در دوں کو زندہ کر د سے گا ۔ اور لوگوں سے کہ یکا کہ میں متعادا دب جول ۔ جس نے کہ دیا کہ تو میرارب سے تو وہ فقنہ میں بڑگیا ۔ اور جس نے کہا کہ میرارب سے تو وہ فقنہ میں بڑگیا ۔ اور جس نے کہا کہ میں مرکباتو دہ اسکے فقنہ سے بڑگیا ۔ اور جس نے کہا کہ میرارب انشر سے بیال تک کہ اسی حال میں مرکباتو دہ اسکے فقنہ سے بڑگیا ۔ جب جال بیدا ہوگا اور حبیب بان مربع علیہ اسلام مغرب بیدا ہوگا اور حبیل کا ذمین پر د سے گا بچھیسی بن مربع علیہ اسلام مغرب کی جانب سے تشریعیت لا بین گے اور دسول انٹر حسلی انٹر علیہ وسلم کی تعدین فر ایکن گے اور دجال کو قتل کر جنگے ۔ پھرآپ نے فرایا کہ کرتے سے تیا مت قائم موجائیگی ۔ اور دجال کو قتل کر جنگے ۔ پھرآپ نے فرایا کہ کرتے سے تیا مت قائم موجائیگی ۔

حفرت عدا مترس عراض مروی سبے اکفول سے فرایا کہ قیا ست بہیں قائم ہوگا یہا نتک کہ ایک گفرانے کے لوگ ایک برتن پر جع نہ ہوجائیں کہ در وہ سب جا سنتے ہوں گئے اپنے میں سے کا فرا در مومن کو سے کہا گیا سبے کہ ایسا کیو نکر مہوگا انفول نے فرایا کہ دایۃ الارمن تعلیگا (ا در مرا یک پیٹانی پر داخ نگا دیگا کہس برا ضان اپنی پیٹانی کہ دایۃ الارمن تعلیگا (ا در مرا یک پیٹانی پر داخ نگا دیگا کہس برا ضان اپنی پیٹانی کہ شو سے گا۔ بہرحال مومن اسکا نشان سفید ہوگا جو اسکے چرسے پر کھیل جا کیگا یہا نتک کہ شرور دوشن ہوجا سے کا اور کا فرکا نشان سیاد ہوگا جو کھیدی کراسکے مذکوسیا ہ کر دیگا کہ چہرہ دوشن ہوجا سے ایک ادر کا فرکا نشان سیاد ہوگا جو کھیدی کراسکے مذکوسیا ہ کر دیگا میں اس کے در ہوت کرتے ہوں گے تو کہیں گے کہ چرپر میں تو یہ برا سے مومن اور اسے کھند میں تورید دیگا دیگا اسے کا فرتوک کی کس کی تردیج نے میں تیجے ہوا سے مومن اور اسے کھند میں تحریر دیگا دیگا دیگا تا سے کا فرتوکو کی کس کی تردیج نے میں تیجے ہوا سے مومن اور اسے کھند میں تورید دیگا دیگا دیگا دیگا دیگا ہوگا ہو کھیدا کروہا کہ کہ دیگا ہوگی تا سے کا فرتوکو کی کس کی تردیج نے میں اسے کو کہ کہ کو کہ کہ دیگا ہوئی کھی کہ دیگا ہوئی کو کہ کہ کہ دیگا ہوئی میں تورید کے دول کے فرت کرتے ہوا سے کھینے کی تردیج کا فرتوکو کی کس کی تردیج نے میں تا ہوئی کھی کی تردیک کھیں کو کہ کا دول کی کس کی تردیج نے میں تاریخ کی کس کی تردید کیا کھیا کہ کا دول کھیا کہ کی تو کو کھی کھیا کہ کا دول کی کس کی تردیک کھیں کیا کہ کا دول کی کس کی تردیک کیا کھیا کہ کا دول کی کس کی تردیک کھیں کھیل کا دول کی کس کی تردیک کھیں کھی کھیل کے کہ کی کھیل کی تردیک کھیں کشور کی کھیل کی کا دول کی کس کی کھیل کیا کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کر دیگا کی کھیل کی کس کی کھیل کے کہ کی کھیل کیا کہ کی کھیل کی کھیل کی کر دیگا کھیل کے کہ کر کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل ک

بعن ایسا کرتے بیکی سوسہ خود لاتے تونہیں لیکن جب آنا ہے تو اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رکھی غلط ہے نہ قصد سے لانا ہو نہ قصد سے القار ہو کیے نکہ بقصد باتی دکھنا مجی منافی خور کے ۔ رس جب وسوسہ آدے تو اس کود کھے نہیں وفع کردے

یں ایک بات دقیق ہے قابل یاد رکھنے کے وہ یہ کے عادفین کے نزدیک دفع کا مطلوب ہونا توسب

د فع وساوس کے طریق

کومعلوم ہے۔ اب اس میں گفتگو ہے کہ کس طریقہ سے وقع کرنا چاہیئے۔ سواس کے دو طریقے بین ۔ ایک تویہ میں ۔ ایک تویہ میں دورت ہے کہ براہ داست وسادس کو شما دے کہ جب کوئ وسوسہ ادے کوسشن کر کے اس کو اپنے خیال سے دور کردے ۔ اس میں تو بہت وقت ہے کیو نکم اکٹر ایسا ہوتا ہے کہ وقع کرتے ہیں مگر وقع نہیں ہوتا ۔

دوسرا طربیتہ یہ ہے کہ تواسطہ شادے یہ عمرہ تدبیرہے اس کے سمجھنے کے لئے پہلے ایک مقدمہ سی لو۔ وہ یہ کہ یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ :

َ النَّفْسَى لَاتَتَوَجَّهُ إِلَىٰ شَيْسُينَ فِي الْهِ وَاحِدِ.

كەنفى كى تۈجەلىك وقت ئىي دۇچىز كى طرئ نېس موتى ـ

اب سنے بواسطہ و فع یہ ہے کہ قلب میں کسی دو مری چنر کو سے آؤ۔ دو مری چنرکے لانے سے اس کی طوف توجہ ہو جائے گی۔ اور وسوسہ کی طرف توجہ نہ دھے گی۔ اب بعض مشائے و فع با واسطہ شلاتے ہیں۔ اس میں نہایت دقت واقع ہوتی ہے کیو کم بلا واسطہ شلے میں ہوتا نہیں کہ دو مری طرف توجہ ہو اور اس توجہ کی وجہ سے تود وسوسہ کی طرف توجہ ہو ماتی ہے۔ گو بقصد دفع سبی مگر استحفاد تو ہوا۔ اس لئے اس کا دفع ہونا مشکل ہو جا ساہے۔ اس وسوسہ کی مثنال اربکی کی سی ہے کہ وہ تمہیں گئے جب لیلے۔ اور جوتم اس کو نکو ہشانے ہی کے لئے سبی جب لیلے۔ اور جوتم اس کو نکو ہشانے ہی تدبیر یہ ہے کہ بواسطہ شاؤ۔ وہ یہ کہ دومری جیزی طرف متوجہ ہو جاؤ

رك ياتى دكمينا

اب رہی یہ بات کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی طرف متوجہ ہو آیا بیھر کی طرف یا اورکسی چیز کی طرف تو اس کی تغیین میں صرورت ہے دلیل شرمی کی جو حضور فرماتے ہیں ۔ طرف تو اس کی تغیین میں صرورت ہے دلیل شرمی کی جو حضور فرماتے ہیں ۔ مُحْدُلِاً عَلَيْهُم كَالِقِلَبُ ؟ ۔۔

كە قلب كومتۇ ئىجە كرك دولۇل دكىوت كىينى غاز كى طرف

اب ناذی طرف متوجہ ہونے کی دوموڈیس ہیں ۔ ایک تو یہ کہ پورٹی ناذکی طرف ایک دم سے متوجہ ہوکی کراس کے متوجہ ہوکی کہ اس سے متوجہ ہوکی کہ اس سے تام اجزاء کی طرف توجہ ہوگ کہ اس سے تام اجزاء کی طرف توجہ کرنے سے تعلیہ میں تشویش ہوگ ۔ اس لئے یہ صورت تو مقیک نہیں ۔ تعلیہ میں تشویش ہوگ ۔ اس لئے یہ صورت تو مقیک نہیں ۔

آیک مورت یہ ہے کہ جس جزویں مشغول ہواسی کی طرف توجہ دکھے اس کا طرابقہ ایک مورت یہ ہے کہ جس جزویں مشغول ہواسی کی طرف توجہ دکھے اس کا طرابقہ ایک بزرگ نے بتلایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ منبئ کانگ اللہ ہے تر مثلاً یا وسے مت پڑمو کہ اب منبئ کانگ ہونے کی دجہ سے ذبان سے خوذ کلتا چلا جا دے۔ بلم ہر ہر جزوسوج کر پڑمو کہ اب منبئ کانگ اللہ استرا ہوں۔ اب لا اللہ غیر کے بھالتا ہوں۔ اب لا اللہ غیر کے بھالتا ہوں۔ اب بست جراللہ اب کانگ کانتہ میں اور کاد کی طرف توجہ بست جلب اور کاد کی طرف توجہ بند ہے کہ کونکم قاعدہ مسلم ہے۔

نَدرے گی کیونکم قاعدہ مسلمہ ہے۔ اُلنفنسٹی لاتکونٹ الی شکیٹنی فی اٰن واجدہ :۔

اُس طریقے سے اوّل ہی دکن حسّوع ہوجاً دے گا۔ مگر یہ ضرورہے کہ اول اول نازیں تنگی ہوگی ۔ کیو کم خیالات پرلیٹان ہوں گے ان سے اوّجہ شما کر ذکر کی طرف اوّجہ کرتی ٹچرنے گی ۔ اس وجہ سے طبیعت کوگران ہوگی ۔ اور بعض کو باسانی نمی خشوع بیسر ہوجائے گا۔

جب یہ تدبیر دسادس سے نجات کی بلی تو اب ایک ادر آفت میں مبتلا ہوگا۔ وہ یہ کم اول قبل کر گئے ہوں ہے کہ اول تو کرتے اس کے اس کے اس کے اول تو کرتے نہیں۔ اور نہیں۔ اور نہیں۔ اور ایک کر کرتے ہیں تو ہمیستہ نہیں کرتے ۔ مشائع کے کا اسس میں مبتلا ہیں۔ اور یہ طالت ہے۔ رہ

داعظال کین جلوه بر محراب و منبری کنند چول نجلوت می دسند آن کاد و یگر می کنند مشکلے دادم زدانش مند مجلس باز پرسس توبہ فرمایا ل چرا خود توبہ کمست می کنند

" یہ واعظین جو عراب و ممبر پر طوہ فرا ہوتے ہیں " اوربیند ونفیحت کرتے ہیں " جب خلوت اور تنہائی میں جاتے ہیں تو ( اس کے بر خلان )" دو سرے ہیںکام کرتے ہیں ۔ مجھے ایک اشکال ورپیش ہے ذرا کوئی دانائے انجن سے پوچھے کہ یہ دو سرول کو توبہ واستخفاد کی گفین کرنے والے خود کیوں بہت کم توبہ کرتے ہیں ۔ "

اس کی مثال توالیسی ہے جیسے کوئی مگیب ناز کرے کہ تجھ کو خارش کا نسخہ بڑا مجرب معلوم ہیے مگر ساری عمر خادش میں مبتدلارہ کر مرجا و سے اور اس کا استعمال نہ کر سے ۔ سواس کو نسخہ سے کیا فائدہ ہوا ۔ کوئی انجان کسی بات سے محروم رہے توالیسی مصیب ست نہیں جیسے کوئی جان ہو جم کر محروم ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں میں م

اس تدبیرے طنے کے بعد شیطان دد طرایقہ سے دصوکہ دے گا۔ایک تو یہ کہ ہربرلفظ پر نؤج کرنے سے تٹروع میں دل تنگ ہوگا۔ لیس شیطان بہکائے گا کہ یہ تدبیر تو ہدبت مشکل ہے۔ تیرے لیس کی نہیں ہے۔ اور ایک اس طرح کہ یہ سمجھائے گا کہ طرایقہ تو معلوم ہی ہوگیا ہے۔ جب جی چاہے گا اس سے علاج کرلیں گے۔ مگر نوب سمجھ لوکہ کچھ بھی وشواری نہیں ہے دوچاردن اس طرایقہ سے ناز پڑھنے میں طبیعت زیے بچے رہے گی مگر بھیریہی تو آ میٹی فی العشلا ہے د میری آنکمه کی مُفندک نماذ میں ہے) کی لذت و دامت میسر ہوگ ۔اس کا تزک پرامعلیم جوگا ۔

حاصل یہ کہ خشوع کے ماصل کرنے کی یہ مورت ہے ۔ بیں جب خشوع ماصل ہو جائے گا تو کچر نازیں کچر کرائی نہ دہے گی ۔ چنا نچہ فرماتے ہیں۔ اِلاَ عَلَیٰ اُکُیٰ اِشْعِیٰ نَ کہ نماز مجادی ہے مگر فاسٹعین پر مجادی نہیں ۔ مچراس کی نماز الیبی ہوگی جس کے بارہ میں ارشاد ہے : رَدَاسُجُدُ وَا فَلْتَوْمِثِ بَنِے کو گرواور قریب ہوماؤ ۔

بگندی دالوں سے تو قرب ہوتاہے ترفع سے اور پہال قرب ہوتاہے لیتی سے رہ

قرب نزلیسی به بالاً دفتن است قرب حق از قیرستی دستن است

" قرب اس کا نام نہیں ہے کہ بہتے سے اد پر چلے جا ڈ ( بلکہ ) قرب حق یہ ہے کہ مستی کی قبیر سے چوٹ جا ڈ ۔"

بس ان کے قرب کا یہی طریقہ ہے کہ بستی، فناء ماصل کر لوا درسجرہ کی حقیقت یہی فنا اور نیاز مندی ہے۔ اس لئے وہ سعبب ہے قرب کا خطامہ یہ کہ اول اول توقیدیں بری معلوم ہوں گئر بھریہ قیدیں السبی ہول گئی جیسا کہ شخ شیرازی دھمتہ التّد علیب فرماتے ہیں رہ

اسیرش نخوا مدرهای زبند شکادش نجوید خلاص از کمن د قدی قید سیر صفی کاره ماشا. مدان ۱۱ پراشکاره مال سا

" ندان کا قیدی قیدسے جعث کارہ چا ہناہے ادرندان کا شکار مال سے ریا ہ فیصونڈ اے ۔"

چنددوزالیا کرکے اس کامشاہرہ کرلو۔ اولیں قرنی ہیں یا اور کوئی بزرگ ان کی یہ مالت متی کہ سادی دات دو دکعت میں ختم کر دیتے یہاں بک کہ صبح ہوجاتی ہوات کو ایک ایک ایک دن فرائے کیا گئے اُلفیکا م رائع قیام کی

دات ہے) دومرے دن فرماتے نیکتہ الرکوع (آن کی دات دکوع کی ہے) اور اس دات کے اکثر حصہ میں اسی دکن کے اندر مشغول دہتے اور جب تھوڈی دات دہ جاتی تو لقیہ ادکان پودا کر لیتے اور کہتے کہ افسوس کہ مجھے دل مجر کر ناز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ کاش کہ ایک دات ایسی ہوتی کہ اس کا ایک مرا ازل سے طا ہوا ہوتا اور دومرا سرا ابدسے اور اس میں ادمان بی بوگا مگر عشاق کی شان ہی جدا ہے۔ ان کا توکہی دل ہی نہیں بعد اور اس بی نہیں محترا ان کی تو یہ حالت ہوتی ہے ہے۔

نگویم که بر آب قادر نیست ر که برساط نیل مستسقی اند در ایسا نہیں ہے کہ انھیں یائی نہیں مل سکتا۔ نہیں بلکہ ددیا کے کنارے پرہیں بھر بھی یافی مانگے جا دہے ہیں ۔" ، اور یہ حالت ہوتی ہے برہ

دلآرام در برد کآ رام جو لب از نشنگی خشک دبر لحرف جو

رو مجوب بغل میں ، پھر بھی معجوب کو ڈھونڈ آسے ہیں۔ ہمرکے کنارے
پر موجودیسکی پیاس سے ہونٹ خشک ہوئے جا دہے ہیں ۔ "
اس وقت یہ قیود زلف یارکی قیو و ہو جا دیں گی حب کی یہ طالت ہے رہو
گرد و صد زنجنب ر آری مکسلم
فحسر زلف آس مکار مقب لم

در اگر دوسو ذنجے وں میں نجی تجھے مکر دوگے توڈ ڈالوں گائگر اپنے عجوب کی زلف کے ایک ارمیں نجی بندھا دہوں گا۔ " اب تو یہ قبیدیں نظر آتی ہیں مگر تھے یہ قبود زلف یادکی قبیدیں ہوں گی کم کبھی ا ان سے محلنا نہ چاہے گا۔ سے کہنا ہوں کر جو عجب ہوگا دہ تو یہ جاہے گا کہ خلوت ہو اور محبوب کے ساتھ بے محلف باتیں کرنا مشروع کر دے گو

فلوت بالمجوب

> یسیج کنجے بے دووبے دام نیست جز نخلوت گاہ حق آرام بیست

و دنیا کاکوئی گوشه معمالب اور پکھندول سے خالی نہیں ہے خلوت گاہ

حق کے سواکہیں داوت و آدام میسر نہیں ہوسکتا ۔"

نازکیا ہی پاکرہ چیزہے کہ اس کی وجہ سے خلوت سیسر ہوگئ اور جو تیود کرال تھیں اسکا کی بدولت اسان ہوگئی۔ اور خلوت بھی الیسی کہ اس کے اندرکوئی بھی حارج ہی نہیں ہوسکتا جب ناز شروع کر دی بھیر بادشاہ بھی کچہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر سور اُہ لقربھی ٹیمو شب مجی کوئی قائم ظلم ہی کرنے قاضا نہیں کرسکتا۔ جب نیت باندھ کی اور سب کو ہرا دیا۔ ہاں کوئی ظالم ظلم ہی کرنے لگے توجدا بات ہے ۔ الیسی آسان صورت ہے خلوت کی کہ جب کسی سے جی گھرائے بسس للہ اگر کہہ کر نیت باندھ کو ۔ نازی کا کوئی کیا کرے گا۔ ہم نے دکھیا ہے کہ دوست مذات بی گد کہ کہ بیٹے جاتے ہیں مگر ویب ناز شروع کر دی تو سب الگ بیٹے ہو جاتے ہیں یہ کا ہے کی مواور باتی ہی کہ دوست مذات مولت ہوا۔ قیود کی بدولت ، اگر قیود نہ ہوئیں تو لوگ کیتے کہ میاں ناز مجی پڑھواور باتیں موکر د۔ آپ نے دکھیا کہ یہ قیود کیسی قدر کی چزییں ۔ اس لئے اہل عبت اس قیدکو دلف می میں ۔ کیونکم یہ خلوت بالمجوب قیود ہی سے تو نمیسر ہوئی ہے ۔

کیرانه میں میرے عزیزوں میں ایک در دلیش تھے ۔ وہ خلوت کے لئے در وازہ پر ہیرو

چوی دکتے نہ تھے کہ یہ توگوں کو ناگوار ہوتا ہے بلکہ تخلیہ کی یہ صودت اختیاد کی تھی کہ بیٹھک ہیں عام منظ پر بیٹھٹے مگر ہروقت نغل پڑھتے دہتے تھے۔ اگر کوئی سلنے آیا توسلام پھیر کر اس کا منران ہو چیا اور پھر نماذ پڑھئے کھڑے ہوگئے۔ بھر سلام پھیر کر دوجاد با تیں کیں اور پھرالٹ اکبر کہ کر نبیت باندھ کی خاوت تھی اور کوئی براہمی نہیں باندھ کی خاوت تھی اور کوئی براہمی نہیں مانتا تھا۔

سویه نازالیسی چزہے کہ جس وقت خلوت چا ہو ناز شروع کردو۔ اس خلوت ہوجادے
گی۔ تو گویا ناز خلوت گاہ حق ہے ۔ سویہ کس دجہ سے خلوت گاہ حق بنی ، قیود ہی کی بدولت تو
بنی ۔ ان قیود سے معلوم ہوگیا کہ ناز میں بہت بڑا روزہ ہے غرض ناز میں روزہ مجی پایا گیا۔
اسی طرح ناز میں جج کے معجود ہے ۔ کیو مکر جج کی حقیقت ہے
مار میں جج کے تعلق بالبیت ۔ سونماز میں وہ موجود ہے ، چنا بنجہ حکم ہے ۔

فُوَلِّ وَجُهَكُ شُكُلُ الْسُجِدِ الْحُوَالِمِرِ " كه ناذكے دنت، بيت الحرام كاجانب تعدكه ك دخ كربيا كرو ."

سوتعلق بالبیت ناذک اند تعلب سی بھی ہے اور ظاہر بیں بھی ظاہر بیں تو یہ کہ ناذک مالت میں اسی کی طرف دخ کرکے کھرے ہوتے ہیں اور اس کو فرض کر دیا گیا ہے اور تعلب میں یہ کہ استقبال کعبہ کی نیست کی جاتی ہے ۔ نہیں جو ناذ پڑھے گا۔ اسے برکات جے بھی سیسر ہوں گئے ۔ "

ر اسی طرح نازیں اعتکاف بھی ہے کیو کہ اعتکاف کی دوح وحقیقت ہے گنا ہوں سے دکنا اسے دکنا کا سے دکنا کے انداموج وہے۔ چنا بخ نماز کے انداموج وہے۔ چنا بخ نماز کے انداموج وہے۔ چنا بخ نماز کے انداما کو سے دکتا ہے۔ نماز میں کول گنا ہ کرسکتا ہے۔ افتا لفت لوٰۃ تکنوی ۔ کی بعق نے بھی تغییر کی ہے کہ نمازی جب یک نماز میں وہنا ہے اس وقت یک وہ اس کو گنا ہوں سے دوکت کے اور تفییر ہے۔ گواس کی اور تفییر ہے۔ گواس کی اور تفییر ہی میں مگر یہ می ایک لطیف تفییر ہے۔ الادت قرآن می نمازیں ہوج و ہے۔ مورث میں ہون قرأت نمازی خرات نماز میں ہوئے۔ ہوول قرأت نماز میں فرض ہے۔ بدول قرأت نمازی میں میں میں میں میں ہوئے۔ مورث ہے۔ بدول قرأت نماز میں میں میں میں میں ہوئے۔

نہیں <sub>م</sub>وتی ۔ نم

# المعدث المعدث المن المنظمة المنظمة المنطقة ال

فضائل مل كئے۔ ج مجى مل كيا، روزه مجى مل كيا، تلاوت قرآن مجى اعتكاف مجى ـ

لعف اذکارکی ففیلت احادیث میں آئی ہے جیسے سیحان اللہ کہ اس کے بارہ میں آیا ہے کہ سیحان اللہ کفی میزان ہے۔ ناذمیں وہ نمی موجود ہے۔ چینا پنج دکورے میں پڑھتے ہیں سبحان دی الاحلیٰ ، احادیث میں وعامے بہت فضائل وار دہیں اور قول میں کہیں اور خصوص فاتح میں تو سر آبیت میں دعامی موجود ہے اور وہ نمازمیں بی جاتا ہے۔ نیزورود شرلیف کے بعد معبی دعائی جاتی ہے۔ لیس نمازمیں دعامے فعنائل مجمی دعائی جاتا ہے۔ ایس نمازمیں دعامے فعنائل مجمی اور در شرلیف کے بعد معبی دعائی جاتا ہے۔ ایس نمازمیں دعامے فعنائل مجمی کا ذمیں بڑھا جاتا ہے۔

غرض یہ کہ نمازکسی برکت سے خالی نہیں۔ دعاہے وہ اس میں موجود، شناہے وہ اس میں موجود، شناہے وہ اس میں موجود، وکر مبادک ہے دہ اس میں موجود، بعض لوگ اولیاء اللّٰہ کا دم مجرتے ہیں اور ان کے تذکرے کے ولدا وہ ہوتے ہیں۔ سوال کا تذکرہ بھی نماز میں موجود ہے۔ چنا پی ہر دکعت میں برکعت میں مرکعت میں اولیاء اللّٰہ کی ترکی ہے تھے ہیں۔ اللّٰہ میں اولیاء اللّٰہ کی ترکی ہے تھے ہیں۔ اللّٰہ میں اولیاء اللّٰہ کی ترکی ہے تھے ہیں۔ اللّٰہ میں اولیاء اللّٰہ کی ترکی ہے تھے ہیں۔ اللّٰہ میں اولیاء اللّٰہ کی ترکی ہے۔ ترکی ہے۔ اللّٰہ میں اولیاء اللّٰہ کی ترکی ہے۔ اللّٰہ کے ترکی ہے۔ اللّٰہ کی ت

اب ذکوۃ روگئ ۔ شایدکوئی کیے کہ نازیں ذکوٰۃ کہاں ہے ۔ سوسمجھ لیجئے کہ ذکوٰۃ کی دوح ابنا ہے ۔ الفاق فی سیل اللہ ۔ ظاہر ہے کہ نازینگے تو پڑھو کے نہیں ۔ کبڑاتو بہنو کے ہی اور اس میں خرق مجی ہو ہی گا۔ (خصوصاً اس زمانہ میں کہ کبڑے کی بہت زیادہ قیمت ہو گئی ہے) لہٰذا انفاق مجی ہوگیا، اب کون سی عیادت دہ گئ جو نازیں نہیں ۔

شایدکوئی کہنے تھے کہ خاذ میں قربانی نہیں توسمجہ کہتے کہ قربانی کی معتبقت باطی ہے اپنے کونمنا کر دینا اور اپنی نوامشات کو مشا دینا۔

مله الشرك الستدين خريع كمنار

ایک دردنش آپ کے پاس بیٹھا قرآن نٹریف پڑھ دیا تھا اس نے کوئی فلعی کی آپ نے فرایا میاں نے کوئی فلعی کی آپ نے فرایا میاں تم نے فلط پڑھا ہے۔ اس نے عرض کیا حضرت آپ تو حافظ نہیں۔ آپنے یہ کیسے معلوم کر لیا، فرایا ہیں ایک مسلسل نور دیکھ دیا تھا جو آسمان کی طرف چڑھ دہا تھا وہ منقطع ہوگیا اور اگلم حصد پھیلے حصہ سے متصل نہیں دہا تو ہیں نے سمجہ لیا کرتم نے فلط پڑھا ہے ۔

علامہ مناوی نے جو ان کا ذکر کیا ہے کھا ہے کہ فرغل بن احد کا نام محد میعی صعیدی ہے۔ مشہور مجد میں بھر ان کی لبعض وہ ہے۔ مشہور مجد وہ بین ہے دان کی کہا تھے۔ اور یا متصرف لوگوں میں سے ہیں بھر ان کی کرامتیں اس سے نیادہ شہور کرامتیں اس سے نیادہ شہور ہیں کہ ان کی کرامتیں اس سے نیادہ شہور میں کہ ان کو لکھا جا دے اور آ ہے کی دفات صعید منام میں سلام ہم میں ہوئی ہے اور این خانقاہ میں الو تیج میں دفن ہوئے ہیں۔

#### مجسرين جمسزه

جوآت شمس الدین کے نام سے مشہور ہیں ۔ سلطان محد فاتے کے عہد حکومت میں بھے اولیاء میں سے ہوئے ہیں ۔ ومشق الشام میں ولات ہوئی آب اپنے بچین کے زمانہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بلادروم میں آئے و بال تحقیل علم میں مشغول دہے اور کھیل کی ۔ آب جی طرح دوح کے طبیب تھے جسم کے مجی طبیب تھے جسم کے مجی طبیب تھے ۔ طب ظاہری میں آپ کی تعمانیف مجی ہیں ۔

دوایت نب کہ جڑی بولیاں آپ کو پکار کیار کہ کہا کرتی تھیں کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں۔ جب سلطان محد خال نے فتح فسطنطنیہ کا قصد کیا شیخ کو جہاد کی وعوت دی اور نشیخ آت بیت کو مجی دعوت دی اور ان دولال حضارت کی ضدست میں احمد پاشا بن دلحالدین مرحم کو فسطنطنیہ کی طرف توجہ کرنے سے لئے بھیجا تھا شخ آت بیت ایک جذوب بررگ تھے ان سے تو کوئ جواب نہ طا اور شیخ آق شمس الدین نے فرمایا کہ عنظریب خلال دوند

ضحوۃ الکبری کے وقت دیباں کے حساب سے تقریبًا گیادہ نبجے ) مسلمان تلعہ کے فلاں معمہ میں وافل ہوجائیں گے اور تم اس وقت سلطان محد خال کے پاس ہوگے ، شیخ کی اولاد میں سے کسی نے بیان کیا ہے کہ وہ وقت آگیا اور قلعہ فتح نہیں ہوا تق ہم کو سلطان کی طرف سے بہت اندلیشہ ہوا (کہ نہ معلوم شنح کی بیش گون پولانہ ہونے کی وجرسے شنح پر کیا تللم کر توزے ) تو میں اس طرف یعنی شنخ کی خدمت میں جا ضربونے کے لئے چلا شیخ خمیم میں تصے اور ایک فادم دروازہ پر تھا اس نے مجھرسے اندر جانے سے روک دیا کہو تکم شنخ نے اس کو حکم دے رکھا تھا کہ کوئ شخص ان کے پاس نہ جا سکے ۔ میں نے خمیم کی رسی درا اس کو حکم دے رکھا تھا کہ کوئ شخص ان کے پاس نہ جا سکے ۔ میں نے خمیم کی رسی درا اس کو حکم دورے دکھا تو شنخ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کھرے ہوئے اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اپنا سرنہیں اٹھایا تھا کہ شنخ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کھرے ہوئے اور یہ کہا اللہ تعالیٰ کے اپنا سرنہیں اٹھایا تھا کہ شنخ کا ہم ہم احسان فریا ۔ میں نے قلعہ کی طرف دکھا تو سارا کے سارا لشکر قلعہ میں داخل ہو چکا تھا اور حق تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے فتے میں فرادی ۔

شنے کی دیا ساتوں آسمان چرکر جاتی تھی، کتب تاریخ میں روایت تھی کہ حضرت ابوالی الله الله الله الله الله کی قرمبارک قسطنطنیہ کی جہار دیواری کے قریب کسی جگہ ہے حضرت شیخ سے درخواست کی گئی کہ آپ وہ جگہ معین فرما دیں آپ تشریف لائے اور فرمایا میں اس جگہ ایک نور دیکھ دہا ہوں ۔ شاید ان کی قرمبارک اس جگہ ہے پھر اس جگہ تشریف لائے اوردیتک مراقب رہے پھر فرمایا ان کی دوح میری دوح کی طرف متوجہ ہوئی اور اس فتح کی مبادکباو دی اور فرمایا ان کی دوح میری دوح کی طرف متوجہ ہوئی اور اس فتح کی مبادکباو دی اور فرمایا ان گذاری کے خرسلطان محد فان کو بہنچی تو وہ اس جگہ ماخر ہوئے اور عرض قبینہ سے مجھے چیڑا دیا یہ خرسلطان محد فان کو بہنچی تو وہ اس جگہ ماخر ہوئے اور عرض کیا کہ (مضرت الدایوب الفاری کی قرمبادک کی باب میں ) میں حضرت والا کی تصدیق تو کرتا ہوں لیکن ایک فرمائش ہے کہ میرے واسطے (قرمبادک کی ) کوئی الیسی علامت مقرفر فرما دیں جے میں خود اپنی انکھ سے ویکھ لول اور اس سے میرے دل کو المیمنال معرف کے مواہنے کی طرف سے معرف کی کھون سے میرے در اور مرافب دے اور فرمایا اس مگہ کو قرکے مراہنے کی طرف سے موجائے بھرشنے کچھ دیر اور مراقب دہے اور فرمایا اس مگہ کو قرکے مراہنے کی طرف سے موجائے بھرشنے کچھ دیر اور مراقب دہے اور فرمایا اس مگہ کو قرکے مراہنے کی طرف سے موجائے بھرشنے کچھ دیر اور مراقب دہے اور فرمایا اس مگہ کو قرکے مراہنے کی طرف سے میرائی کی دیر اور مراقب درے اور فرمایا اس مگہ کو قرکے مراہنے کی طرف سے میں خود این اور مراقب درے اور فرمایا اس مگہ کو قرکے مراہنے کی طرف سے

دو باتھ کھودد ایک سفید بیتھ بی گا جس پر عراف ذبان میں کی لکھا ہوگا جب کا ترجہ یہ ہے اور بھر آب نے کی مفنون فرایا۔ جب لاگوں نے دو باتھ کھود لیا تو ایک سفید بھر کوداد ہوا جس پر لکھا ہوا تھا جوشی اس کو پڑھ سکا اس نے پُرھا اور ترجہ کیا آد اس کا مفنون وہ تھا جوشی نے بیان فرایا تھا۔ سلطان جبران دہ گیا اور اس پر ایک عجیب صال طاری ہوگیا اگر لوگ سنبھال نہ لیتے تو دہ گر پڑتا پھرسلطان نے اس جگر ایک قبہ اور جائے مسجد اور مجربے بناتے کا حکم دے دیا اور شیخ سے درخواست کی کہ آپ مع مریدول جائے مسجد اور مجربے بناتے کا حکم دے دیا اور شیخ سے درخواست کی کہ آپ مع مریدول کے بہاں قیام فرائیں۔ مگر شیخ نے قبول نہیں کیا اور بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ اپنے وطن دون ہوئے دون ہوئے دون ہوئے وال ایک زمانہ کک دلدادی کے لئے اجازت وسے دی۔ جب اپنے وطن اس کو شفائق نعانیہ میں بیان کیا ہے۔ اس کو شفائق نعانیہ میں بیان کیا ہے۔

مها كل ٢٣ سطر مها

#### محدين على باعلوى

عبدید والے علم وعل و والیت کے ایکہ میں سے ہیں۔آپ کی کوامتیں بہت ہیں جی میں سے یہ کہ کہ امتیں بہت ہیں جی میں سے یہ کہی ہے کہ آپ وادی کے اوپر نے حصہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ بعن وفعہ آپ متوسلین ماضر ہونے تو نیچے بغیر بادش و بادل کے سیلاب جاری پاتے۔ حضرت شیخ ال سے فرماتے کہ بی لوعسل کو لو مگر کسی کو خبر نہ کونا۔

ایک شخص کو یہ واقعہ بیش آیا کہ اس نے اس سیلاب میں کسی وقت عسل کیاتواس میں نوشیو معلوم ہوئ اور اپنے کیڑوں یہ زحفران کا دجمک پایا جو اس کے کیڑوں سے ایک مدت مدیدہ کے بعد زائل ہوا۔

مصل کل ۵ سطر م<u>صلا</u> آیپ کی وفات سالتے میں ہوئ اور اسپے جوا علی تحدین حیرالرحق اِعلو*ی کے قریب*  مقرو زنبل میں دفن موئے میں اس کوشلی نے بیان کیا ہے ۔

### محربن سليمان الجزدى

سملالی سیرسی شاذلی دلائل الجنرت والے ہیں۔ آپ عبادت کے واسطے حجرویس جودہ سال بک رہے کیے لوگوں کو فائدہ بینجانے کے لئے باہر سکلے اور مریدوں کی ترمبیت مشروع فرمانی سے ہاتھ یہ بہت مری محلوق نے لوب کی اور آب کا ذکر آفاق مالم میں شہریت حاصل مرسی آپ سے بڑے بڑے خرق عادات اور ٹری فری کرامتیں اور بڑے عظیم الشان ففائل ظاہر ہوئے ہیں آپ کے یاس بادہ ہزاد سے زائد مرید جمع تھے آپ کی کرا متول میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی دفات کے یہ سال بعد بلادسوس میں آپ کی قبر میں سے تعش مبارک كو مراكش نقل كيا تي اتواكب كو اليسابى يا يا كيا جيسے دفن كئے كئے كئے الب كے طالات يس زمین نے کوئی اثر اور طول زمانہ نے کوئ تخیر پیدا نہیں کیا تھا سراور داڑھی کے بالول میں خط بزانے کا نشان الیہا ہی ۔ ازہ کھا جیہا انتقال کے دقت تھا۔ کیز کم انتقال کے دوز آسینے خط بنوایا تھا اورکسی شخص نے ان کے جہرے پر انگلی دکھ کر چلائی نواس کے تنبیے سے حوال مِثْ لِيّا اور جب أعلى المفائ تو خون لوف آيا جسے زندہ آدمی ميں ہوتا ہے: ادرآب کی قبر مراکش میں ہے قبر بر بہت عظمت برستی ہے ۔ لاگوں کے مضمھ کے تمضمھ مندھے رست میں اور قبرور ولائل الخیرت بمٹرت کرستے بیں اور یہ یا یہ تبوت کو بہنے میکا ہے کم حفود صلی اللہ علیہ وسلم پرکٹرت سے ددود شرلف پڑھتے دہنے کی وجہ سے ان کی ورسے مشک کی حوشیر آتی ہے۔

آپ ک وفات سخصیع میں ہوئی ہے یہ دلائل الخرت کی تفرح فاس سے لیا گیا ہے۔ اور سید احمد صاوی نے قطب ورویر صاحب کے درود مترلیف کی تفرح میں مکھا ہے کہ دلائل الخرات کے مکھنے کا سبب یہ ہوا ہے کہ اس کے مولف سید محمد بن سلیمان جزوی پر ایک وقعہ ناز کا جو وقت آیا تھ آپ کے یاس کوئی الیسی چیز نہ تھی جس سے جزوی پر ایک وقعہ ناز کا جو وقت آیا تھ آپ کے یاس کوئی الیسی چیز نہ تھی جس سے

کنویں سے بانی کالیں یہ اسی فکر میں تھے کہ ایک بچی نے ایک بالامانہ سے دیکھا اور پوچھا آپ
کون ہیں۔ آپ نے ابینا حال بیان فرایا تو اس نے کہا کہ آپ کی نیکی کے تذکر سے بیان کئے
جاتے ہیں ۔ اور کھر بھی آپ حیران ہیں کہ کنویں سے کس طرح بانی کالیں اور اس نے کنوئیں
میں مقوک دیا تو کنوئیں کا بانی زمین کے اوپر ایل بڑا۔ شخصے نے وضوسے فادغ ہونے کے
بعد اس سے فرایا تم کو خدا کی قسم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا اس نے عق کیا اس ذات پر کثرت سے درود شریف بڑھنے سے جوچٹیل میدان میں چلتے تھے تو وصنی
جانور آپ کے دامن کی بناہ کیتے کتھے صلی السّرعلیہ وسلم آپ نے قسم کھا فی حضود کے درود شریف
کے باب میں ایک کتاب تصنیف کریں گے۔

# محدين احدين عبرالدائم الشموني

مالکی شیخ مدین صونی کردولی مشہود کے بھانجے ہیں۔ آپ نے اپنے ماموں صاحب سے علوم کی تحقیل کی اور آپ سے علی مرصفی اور ابن ابی حاقل و غیرہ اکا برنے تحقیل کی ہے۔ آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخف حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں آپ کو کیمیا سکھاؤں گا فرطیا حجہ میں جاؤ اور عمل کرد اور جھے دکھاؤ اگر جھے بہند آگی تو سیکھ لوں گا۔ یہ شخص حجرہ میں داخل ہو گیا تو شنخ نے اس دقت کھا میں سے فرطیا کہ حب یہ کیلے گا اس کی دار جس اور چہرہ جلا ہوا ہو گا بھر وہاں دیا سلائی بھرک گئی اور اس کی دار جس و طافری اور چہرہ کو بھو مک جائے اور اس کی دار جس اسی چید کی صودت نہیں جو دار جس اور چہرہ کو بھو مک جائے اور اس کو کال دیا۔ آپ کی دفات کی صودت نہیں ہوئی ہے۔ اس کو مغاوی نے بیان کیا ہے۔



### ابوعبدالته محمدين عباس شعبى بن

یہ بزرگ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکٹرت دیکھا کرتے تھے۔ فرواتے تھے کہ ایک سال میں نے ج کیا تو جراسود کے پاس یہ دعا مائی کہ حق تعالی مجھے قاضی اور مفتی ہونے سے بچائیں۔ جب میں مکہ مکر کہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بینچا تو خواب میں لوگوں کا ایک بجع دیکھا میں قریب بینچا کہ سبب معلوم کردل تو مجع کے درمیان ایک شخص کو دیکھا جسے چود ہویں دات کا چا نہ ہوتا ہے۔ میں نے ماضرین میں سے کسی سے پوچھا یہ کون زرگ بی اس نے جواب دیا یہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم ہیں اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک مسئلہ پوچھ دیا ہے جو ایک ورق میں ہے اور اس نے وہ ورق حصنور کی فشرت میں بیش کیا ہے اور حضور کے دست مبارک میں کتاب المہذب کا ایک جز ہے اور حصور کے دست مبارک میں کتاب المہذب کا ایک جز ہے اور حصور کے دست مبارک میں کتاب المہذب کا ایک جز ہے اور حصور کی اقتداء کی بناء پر مفتی ہونا ناگواد نہیں دیا المبتہ قاصی ہونا ناگواد تو اس کے بعد سے حضور کی اقتداء کی بناء پر مفتی ہونا ناگواد نہیں دیا المبتہ قاصی ہونا ناگواد خوا کہ کہ مجھے اس سے نجات علی دہی ۔

میں ایک مرنبہ آینے دل میں سوچنا کھا کہ اگر میرے پاس مال ہوتو میں عباوات و مبامات میں سے یہ یہ کام کروں تو دفعتہ میں نے ایک حادی کو یہ آیت سلاوت کرتے منا ہ

حَلُونَسَطَاللَّهُ الْوِذَقَ لِعِبَالَ لَا لَبَعُوا فِي الْاَسَ فَ كَلَى الْسَوْلِ بِقَدَدِ هِمَا لِيَسَّاءُ (اود اگر الله لتحالی ایف سب بندول پر رزق کی کشاکش کرتے تو وہ اس کے خک میں سرکشی کرنے لیکن وہ اندازہ پر حیں تعدد چاہتے ہیں نازل قرائے ہیں ) ہیں و ہا ل سے اکھا اور کاش کیا کہ یہ حق لعالیٰ کی سے اکھا اور کاش کیا کہ یہ حق لعالیٰ کی طرف سے نغیر کی نہ طلایں سمجہ کیا کہ یہ حق لعالیٰ کی طرف سے نغیر کی نہ اس کو شرجی نے بیان کیا ہے ۔

مله ماشيه أمكه مغرب ملافظ فرائيل -

### الوعبدالتدمحين ابى بكربن شرييل المقرى الميني

بڑے ماحب احوال و کرامات بزرگوں میں بیں ۔ پرتفوف میں تشخ میلی بن حاج سے مرید تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ یہ شروع نثروع میں ان کی ندمت میں ما منر ہوئے تھے۔ اور ست مک خدمت میں دسیے اور ان سے وعاممائی کہ اللہ تعالیٰ ان یہ علم کے وروانسے کھول دیں بھرآپ پہاڑوں پر طلے گئے اور وہاں ایک مدت یک علم میں مشغول رہے جب دماں سے انتہے تو ٹینن عیسٰی موصوف وفات یاچکے تھے اس لئے یہ بیشن احد بن مرہ کی ممد یں پہنچ کئے جب شنخ احد نے ان کے کال اور آبلیت کو محسوس فرما لیا توان کو شیخ بنا دینے کا ادادہ کیا نواب میں شخعیئی بن مجاج کو دیکھا کہ فرما دہے ہیں اسے بیٹنے احمد یہ مقری میرابشا ہے اس کا باتھ میرے باتھ میں ہے ( یعن میرا مرید ہے ) ان سے کہدو میرے الم کے بیٹن محد کے پاس جائیں وہ ان کو بیٹنے بنا دیں گے۔ ان کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے شنخ احد نے ان کو اس کی اطلاع کردی کہ تو یہ شیخ محد لیسریشنخ علینی کے پاس حاصر ہو گئے ادرا تعول نے ان کو تشنح بنا دیا اور مقری صاحب ان سے عمریس میرے تھے۔ دونوں بھائی بھائی کی طرح دہتے تھے جب شنع محد بیسرشن علیٰی کا انتقال ہوا مقری صاحب نے ادادہ کیا کہ اُن نے بیٹے ( ابو بگر کو ان کا جا تشین بنادیں اس روز ان کے یاس ایک بزرگ عراق کے رہنے والے تھے جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ وہ شخ عبدالقادر جبلائ کاولاد ين بير ان معاصب نے كما كر شيخ الو كمركو جانشين بين بي بناؤل كا ميں بي اس كا حقدار ہوں۔ میں ان کے وادا تینے علیئی کا مرید ہوں۔ اود ہم سبب شیخ عبدالقادرہر ملجاتے ہیں

ماشیرا تکے صفح کا : ۔ دیے بیںبادہ ظرن قدح خوادد کی مرکم ۔ اور آنکس کہ تو نگرت کی گرداند ۔ ادمعلیت تواذ تو بہر داند ۔ عرض حب کومیں فقر وعطا فریا ہے وہ اس کا ابل ہے ذیادہ کا ابل نہیں آگر ڈیاد مدیا ما ۳ ا توفقت و ضادر مرکشی اور کفرد کمراہی میں مجنستا تو ذیادہ شریرنا مجی ایک النجام ہے ۔ اور دھمت ہے ۔ ۱۳ ج

اور یہ کہا کہ ایک ذہردست آگ تیاری مائے اور بھر کہا کہ اگرتم میرے پاس اس آگ میں داخل ہو گئے اور تم نے وہ کام کرلئے جو میں کروں گاتو تم ان کو جانشین بنا سکتے ہو دنہ نہیں اور کھرآگ کے اندرگھس گئے اور اس میں گھو منے لگے اور آگ کو ما تھ میں اٹھا اور نہیں اور کھرآگ کو ما تھ میں اٹھا کر سر پر ڈوالنے لگے اور آگ ان کو کچے نقعمان نہ دیتی تھی اور نہ اس سے ان کے کپڑے طلتے کھے ۔

سے مقری نے اپنی گری اتاری اور اپنے درولتیوں میں سے ایک ورولتین کو دی۔
اور فرایا تم بھی ان کے ساتھ آگ میں چلے جا دُ اور جو کچے وہ کرتے ہیں کر دکھا دُ ۔یہدادی بھی آگ میں داخل ہو گئے اور جو جو دہ کرتے تھے یہ کھی کرنے لگے بلکہ اور اس سے بھی زیادہ جب ان عراقی بزرگ نے دکھا کہ یہ درولین بھی سب بآیں کرنے لگے تو بھی رنیادہ جب ان عراقی بزرگ نے دکھا کہ یہ درولین بھی سب بآیں کرنے لگے تو بھی رائفوں نے شنخ ابو بکر انشین بنانے میں شنخ مقری کی مخالفت نہیں کی اور شنخ ابو بکر بھی بڑے بزرگوں میں ہیں اور ان شنخ مقری صاوب کے اولاد کھی نیک صافح محمی جو ایک مشہور قبہ کی طون منسوب ہو کر قبہ نام ایک موضع میں رہتے سے جو لحب کے بیان کی ہوت شہرت ہے۔ اس کو شرجی نے بیان کی ہوت سے رائی کو شرجی نے بیان کی اور میں ہیں ہے اور وہاں ان کی بہت شہرت ہے۔ اس کو شرجی نے بیان کی اسے م

## ابوعبدالله محمدين مناالقرشي الميني

یہ بزرگ عبداللہ قرشی مشہور کے علاوہ ہیں۔ جو بیت المقدس میں مدفون ہیں۔
کیو بکہ وہ ان سے بہت مقدم ہیں ان کا لنسب قریش میں بنی عبدالدار میں ہے۔ یہ عظیم الشان مشہور بزرگ صلاح و تقوی اور ولابیت کاملہ میں معوف ہیں۔
کی اصفحہ ۱۹ سطرم کے لئے

مال مضايين تصوف وعوفات ماهيه إفادات وصى اللبي كادا مرترجان

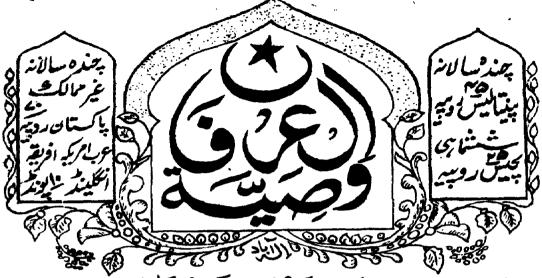

زيرَسَرُمَ إِسْتِي حَضَرِمُو لَاناقَارِي شَاعِينَ مُعِينَا حَمِدٌ ظِلَّالعَالِيُ

جَانَشِينُ حَضَرَئِكُ صُلِحُ الْأُمَتُ تُ

مدید: احث تدمین علی عنبه می ایکاردید

فيرجه

شاره سي سي دمغان الم التوال لكوم التي ايرين المهام على جلدهم الم

| فهرست مضامين                                                                                                                       | ية الله                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ندیر<br>مراوی احرمتین صاحب                                                                                                         | ۱. پیش بفیظ<br>۲- نفت کس حوقلہ                          |
| مقبلح الامة حفرت بولانات وهي اعترص حب نورامتدم قده                                                                                 | مور تعليوات مقبلح الامة                                 |
| معلح ، ن رز حفرت مولانا ش ه وحی انتدمیا حب نورانتدم قده 💎 📭                                                                        | ہم۔ یا دا شعمل                                          |
| مولانا عبدالرحمن صاحب عامي                                                                                                         | دريمو پرا نسامگين                                       |
| میکیم الامتر محدد باست مولانا انترون علی صاحب تقانوی قدس سرهٔ مهام ا<br>عدادی در در فرد کا در برای مرد برای در در انتران مرتبه مرد | ۹ - ندا و دمینات<br>در مساری سمر که جمراهاه             |
|                                                                                                                                    | َ ، مسلما نواب شکے لیے اہم اُجّاہ<br>~ . خفناک العسلوٰۃ |
| مليم الامست معنرت موالانا مرّمت على صاحب مقانوي ع<br>مولاناتجيس لي محسد صاحب مقانوي دحرّ امتوط ا                                   | ٩ ـ جمال الاولياء                                       |

متوسيل ذركايته : مولوى احريكين مناس الحيش بإذار الآباد اسها

#### بِينضُهِ الرِّحِيْمُ يعشر لفظ

و ما اَفَ مُوْا مِنْهُ مَدُ الْآنَ يُوْمِنُوا بِاللهِ الْكِوْرُ الْحَيْدُ الْحَوْرُ الْحَيْدُ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

برنگی کے ساتھ کت دگی موتی ہے اور برٹمرس نیرکا کھ راز نہ ں ہونا سے موجد دہ شورس واصنطواب اورسلم مخالف احول نے بند دہومن کو برعرف سے الاس وست کر دیا ، غفلت اور سے علی کا جوجود علاری عفاد و جود اس مغرب ملسل اور جرس بیم سے کچھ لوتا ، غافل چو سے سو سے جا ہے اور سے تعلقوں کو تعلق مع اللہ میدا جوا احوال برنظ گی افعال کا محاسبہ کی اور دیسے دکامبود سے درکامبود سے درکامبود سے درکامبود سے و درکامبود سے درکامبود سے درکامبود سے درکامبود سے دور کا در باز ایوں اور غفدوں کی بند پر کمزور بیا گیا کا می درکامبود سے دور کیا جرناد ایوں اور غفدوں کی بند پر کمزور بیا گیا کا می درکامبود سے درکامبود سے دور کیا جرناد ایوں اور غفدوں کی بند پر کمزور بیا گیا کا می درکامبود سے دور کیا ہوتی میری رمنیا ہو سے کو سیم

اب م اد ست طلب ست دعار م نیکوسی می اب می اد ست طلب میت دعاری ا همیست اورا فا د میت می هادی ا

رمال وصیة العرفان میں مث بنع موسل اسع منابیت استحسان اورلیندیدگی کی برا در وصیة العرفان میں مثل برگائی کی برائد و میں منابی استحسان اورلیندیدگی کی برائی کی برائی کی برائی کی با من دو انتہا کے برائی کی جا منب دھ ع کا جذبہ براہو توکل واعد وعلی احتراد ربقین کا بل کا واعد بدا موار

قارئین کرام کے متعدد خطوط میں اسس امرکا اظہار فرما یا گیا سیے کہ بیمفائین سمادسے سلے ٹا بہت قدمی ۱ ورتعق بہت قلمب کا باعث بھوسے اور و عارکا ۱ بہتا مانفراد ۱ ورا جتاعی طور پر ٹنروع کردیا گیا سیے ۔

دا جستمان سے ایک صاحب نیرنے مفنون سراہ نجات سکو الگسط کا بچکی شکل میں شایع کرکے وجہ انٹر تقیم کرنے کے لئے ایک دسالہ طلب کیا ۔ مفرت قادی صاحب کے احباب میں سے پروفیسر ۔ ۔ ۔ ۔ صاحب معتر کے نام ایک کموب میں اسٹے تا ٹرات ہوں تحریر فراتے میں :۔

ر عفرت والا کی دعا و ل کی برکت سے بیار، کے حالات الحدیثہ پر سکون میں ۔ میرے کبی سابقہ حالات میں الحدیثرافا قدمے ۔ دعا و س اور تضرع وزادی سلسلہ تہا وا جاعی حور پر حاری ہے جب سے مجدولیٹ دا حت وسکون میسر ہے استولاان اسی کی قوم کے تمرات عیانا محوس مور ہے میں حضرت و لام کم کر ورول سے حال پر ای قوم ای اور دعائیں جاری رفعیں ۔

حصرت والات سابقه نطوط سد اور و دهبة الوفان و سک معنمون سع برای تورت محد سابقه نطوط سد اور و دهبة الوفان و بی مقترالا معنمون سع برای تورت محد سابوری مازه و دید الوفان و بی مقترالا در مرة الشرطیه کاید ار شادگرای و اسلانو ایر شیان کیول جوشت و است دمول اور است و مول اور است در مرق ایر مقدار ایران سین می مواد ایران سین می او است می او ایران می و است می او ایران می و است می او ایران می و است می او ایران می ایر

كبش الخنيس سندرور وكرية ونس كرو

بجرم شق آدام می کشند و غو غائیست تو نیز دسر بام آکنوش تماش کیست که اسے امثر بررور و شادیا چاہتے میں که اسے امثر بررور و شادیا چاہتے میں کہ بم آب کے نام لیوا بیل ۱ ور آس وجہ ست پر نیان کر دہ میں کہ بم تیرسے دسول کے امتی میں کیا امثر صاری د وفرا )

> طا د سے حق سسے جربندہ کو بندہ میوتو ایسا ہو د نو ل کو زندگی بختے مسسیما ہو تواپیا ہو

اس سے قب ل ۳۱ دسمبر سنگ ہ کے ایک خط میں پرونیسر صاحب ہوں دقم فرا ہیں:
ا ہ فومبر اسمبر کے وصیۃ العرفان میں " را ہ نجات المحوان سسے
عزیر - - - کامفنون بہت لیند ہی نہیں بلکہ بہت کا م آیا ۔میرے جیسے
اوگوں کے لئے اس نے تریا ق کا کام کیا پڑھتے ہی مقا قلب کواییا محوس

ہواک گویمعنون عزیزم موموت کی جا نب منسوب سے مگواس میں معنوت کی قوم کا دفراسی می معنوت کی قروت کی قروت میں ایسے جی معنا بین کی فروت سے جو میں سے جو میں ۔ اعتراتعا اللے میں سے جو میں ۔ اعتراتعا اللے عزیزم سلم کو نیرا کجرارسے فواذیں ۔ آین تی

ا نشردب العزت تمام ابل اسلام کو این مرفنیات پرسطے کی تونین عطا فراآدرافشر می پراعماد و توکل کی دولت سے الا مال فراسے - (آین )

اه شعبان مدارسس اسلامیہ کے مشاغل اور معروفیت کے احتمام کا ہواکرا اسے تقریباً دوماہ بعددرس و تدرسیں بحث و تکرار برتحقیق و تحیص کی صفیں بھرارات موتی بیر ادارہ کا معول رہا ہے کہ اس تعلیمی اختیام سال پر تاظرین دسالہ اور دخت مصلح الامة قدرسس سرؤ کی خانقا ہ و مدرسہ سے تعلق فو طرد کھنے والوں کو استکا حوال و کوائف سے مطلع کرتا رہا ہے۔ جہال تک دسالہ کا تعلق ہے معیال داج بیان اید اویا کہ کہمی تا فیرسے در کمجی ہر وقت آپ تک پونچنا رہا اس کی افا دیت اور تھے دسانی برا جباب کرام کے خطوط برا برموصول موستے درسے مبس سے کا رکنان و اوارہ کے برا جباب کرام کے خطوط برا برموصول موستے درسے مبس سے کا رکنان و اوارہ کے وصلے بلند، د کی پی در حجبی افزول موتے درسے مبس سے کا رکنان و اوارہ کے وصلے بلند، د کی پی در کو بی افزول موتی گئی ۔ درمالہ کے متعلق د فتری اور آئی نظیم و ترتیب از مرفوا نجام دی جا د ہی جا دہی افتار اختراک ندہ ناکو ادتا نیر کا سا منام نہیں کو تا در تا در اور کا د

اکودند و دائرة الاشاعة بر معزت مکیم الامت و مضرت معلی الامت رحبانشد
کی تقانیف و دیگرمفید وگرال تورک بول کی اشاعت میں ایک مقام بناچا سیص
۱ سال و ائرة الاشاعة برکی جانب سے تین کا بیں اشاعت پذیر میں ۱ مجبت المبی
ادیفنس ۲۷) قبیتی داتیں مبادک دن ۲ فغنائل شب برات ورمفنان و هیسد پر
مشتمل دربال سے تربی مطح الامة علا الرسخان فرق و دربال اسک نام سے کا بی شکل
میں شایع بروی اسے د اصحاب شوق اور ادباب و وق اسکی جانب تو و مستنده المبی

مه - درود دسال کا تیسرا ای کیشی جدی اضافول کے سیا تومشاری پوچا ہے

خانفتاه : حضرت قدس قبله محرّم بناب قاری صاحب مدخلهٔ العالی کا قیام مسی سے والیسی کے بعد دا او پنی بیں دیا ۔ حالات کی نا سازگا ۔ س ک بنا بیا مفار سے احتیاط فرمایا یا ہم واردین ولد زین کی آ مربرا برہوئی رہی ۔ امید سے ک دمغان المب کسی تی مربسی س دمیگا

مد رست : فداکاشکرے کالعیمی شریر ندکسی دخند کے جار و س د ۔ و کے حالات سبتاً کم مسموم رسیے عبلی بنا یہ درسی سلسلہ جاری ، - اسپامجد است ا اختیام پذیرسید مکتب سے لیکوٹر فی بچر کرسے کی جماعیں سنوں تعلیم رمبی ہیں ۔ اس بسال کبی ایک جماعت مدسه د صبة العلوم سسے فارغ مورعلوم حدمیت کی محصیل . کے تینے وارا بعلم دبوبند یا سہاران پورکے لئے عا زم سے فرموگ -بعب رات ؛ باوجود نيج گذمت تسال كى تعميرات كى اور كو مديد كروس كى ت . حرودت سبے مگر ماحول سا ذ گا د نہو نے کیومہ سسے کا م موقومت د با اگر حالات سا د گارہ \* تراً مُنده سال محل كران كا اراده سب آب مضرات كى دعار اور توجرى عثرورت ب ضروری اعلاپ ، معنرت مقلح الامة دحمة امثر عبيد کا يعيشسرَ منيش بردگو \_ وینگ دعارا وراصحاب نیرک توجه اور اعانت سے حاری ورا ی سیمے ادری اسے مراہ ج کک عتر ۔ وکل کے انھیس معلوط یرق م سبعے <sup>د</sup>ن پر مقدمت موسی الامست عبار فرقم ے ۔ فع کفا بلامشید ہ درمہ توکل علی نترکی ایک ریدہ مثّال سے ۔ ایک عظیم نہ فہ عَلَيْهِ عَلِيمِ فِي اللَّهِ عَلَى وَات يراعم وكرك من رواسه و توحمول وركيل وبرسيم سنيسه بهيه بن بيوس، - مفيريس - اسفار صرت ده لوگف سي خدمت كرد سي بن بو والم ومودى فوا بمش سے درسے بوكراس خوشى سے اس كار فيرس حصد سے دسم م ك و د مرس با تع تك كونبرنبوا و دحن لوگول كو مفرت مصلح الاست مسع محبت وعقيدت سنع ودنمى داسع ، درمے اور سخے اسى مددا ورا عاشت کے لئے کرلېدت ر سیعت میں ضا و تدريم ميد معاد نين كر جزائ فيرعطا قرائي - آين -

و ١٠١٠ اس مرك بلدوا علان كيا جا چي مي آمسني الا

مولانا شاہ وصی افترصاحب قد سمی العزیز کے قائم کردہ مدرسہ دھید العلوم (الدآباد)
کی جانب سے مذکوئی سفیر قرب سے الارنہ ہی محصل حیث دہ کینے لئے رسید لیکر بہرنجیں تو
کہ اگرکوئی صاحب آپ کے پاس اس مدرسہ کے تعید دہ کے کئے رسید لیکر بہرنجیں تو
براہ کرم اسکور تم دسینے سے احتراز فرما بین آپ فود مجی پوسٹیا در میں اور اپتے اجا
اور ستعارفین کو بھی اس امر سے مطلع فرادیں کہ معقرت والا علید الرحمۃ کے مدرمہ الآباد)
کاکوئی سفیر تقریب سے اور مدرسہ کے لئے رقوم براہ راست معنرت قاری محتربین
صاحب مدفلہ کی خدمت میں بیش کیجاتی ہیں ۔ البتہ مختلف شہروں میں کی مختصیس اسے احباب سے مدرسہ کے لئے رقیس وصول کر کے الآباد دوا نہ کر وسیتے ہیں
جنھیں بذریعہ خطرتم کی وصولیا بی سے مطلع کردیا جا آب ہے۔

دد چادسے، زرمبادل کم سے کم انھا چاہ کے لئے بھی ناکا فی تا بت ہور ہاہے اسپر مزید یہ کہ بہت سے احباب نے زرمبادل ارسال بنیں فرایا لد: معنزت کی سس یادگاد کو ، فی ریکھنے لئے تعادت سے دیانے نافر ہائیں اور من صاحبان کے دید رتم واجب الادا : مود : حلدا ۔ جلد ، بینے اس سے سیکدوش ہوسنے کی جست قرائیں

#### ُ لَاَ خَلِ أَوَلَافَعُ الْآبَادِيْنِ کے بعض فضت ایس

معزید، ابوبرریم سے مودی سند کا تحفرت سلی افتر مدید بسلم سے مستسر ایک کا کھنے کا کوکٹر کا کا کا کا کا کا کا کا ک کا کھکا توکا توکا کوکٹر کا آباد کی افزائد کا ان میں سب سنے کر مرص درج و فرسیے

ذید بن ٹا بنت رہا بہت کرتے میں کردمول اسٹرسلی اسٹرعلیہ دسلم فزایا کرتے تھے کہا یمی تمکوعینت سے خزانوں میں سسے آیک خزان جاند دوں بتم کڑرت سے ساتھ لاکول

دَلَا ثُوَّةً إِلَّا إِللَّهِ بِرُحِطة رَإِكُرُو -

عبدانشر بسعود است مردی ہے کہ میں بنی کریم معلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مان رکھ اللہ علیہ وسلم کے پاس مان رکھ اللہ وسلم سے مان رکھ اللہ وسلم سے اللہ وسلم سے فرایا کی تم اسک تعدید وسلم سے فرایا کی تم اسک تعدید وسلم سے اللہ واللہ وا

حضرت ابو ہریرہ سے رو ایبت بوکہ رسول الله صلی الله وسلم نے مجھ سے فرمایاکہ لاحول ولاتوۃ الابا سلّد بجٹرت پڑھو کیونکہ وہ حبنت کا خزانہ سے ۔

مفنرت محول فَوْمات مِين كم عِشْخص لاَ حُولَ وَلاَ فَيْ اَلْا بِاللهِ - وَكَا اَلْهُ عِنْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَ مَهُنَىٰ مِنَ اللهِ اِلاَ الدَّكَ بِرِّسْفِ كَا الشَّرِ تَعَاسِطِ اس سع ستر برِینَا نیاں اور معیبتی دور فرادیگ كان میں سعاد نیا ورجه كی معیبت فقرمے (شكوات

حفرت ابوبرده فرسع دوا میت سع که دسول افترصلی افتر ملید وسلم نے ادفا و فرایا کی ایس ایسا کلہ جو عرش سے نیجے تمزا کہ جنت میں تھے نہ بنا ووں بین لا بحوّل وَ لَا حُتَى کَا اِلَّا مِا اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

غور فرما کے کریکھ ( لا حل و لا قوۃ الا باشر ) زبان زو فاص وعام ہے مگر جن کوا پر جیسے تیے اسکو جنگ ک اواکر دیا جاتا ہے اس سے یہ اندازہ موتا ہے کہ قلب ور دح کی عرائیوں میں اسر عظیم امثان وکر کی افاو میت ، برکت وعظمت بوست نہیں ہے یا ا حادیث کے سفحات میں اسکانورائی تذکرہ و تبھرہ ہے قلب و د ماغ اسس سے ناآئنا می میں ۔ صدحیقت مخرصاوت ناطق وحی صلی احترعلیہ وسلم نے حب کلہ کو فراند ہے بار ، شت ، امراض کا ماوا، د افع فقروا فلاس ، مصائب کانسخ ر بخبات اور کسی دوایت میں غرسس انجذ تبلایا ہواس سے الیسی ہے حسی اور ہے توجہی باشر صدحہرت ہے ۔ آئیے ان ا حادیث کے مطالعہ کے بعد اکا بروا سلافت کے فرمود آ کتفیسلی روستنیوں میں اسس خز ان جنت کا مثا برہ کریں ۔

اس کله کی فضیلت کا سبب به سیسے کہ اسکے اندر ا مام نودی شائع ملم کا رشاد منوبین ورضا کے معنی پائے جاتے میں ۔ استد کی ذات بربقین کاس کا اعتراف موتاسے اور بیکہ اسٹر صل شانہ کے علاوہ کوئی صابع نہیں اور استے مکم و فیصلہ کوکوئی ٹا کنے والا نہیں سمے بندہ کوا سینے کا م کا ذرا بھی اختیار نہیں ہوتا اور کنز کامطلب یہ سمے کہ بیکلم عبنت میں و خیرہ تواب سے ہینی ایسانفیں تُواب سیمے جساکہ محقادست یا سِنفیس ما آگ نوزاز ہو۔ ۱ یس مغست کتے ہیں کہ ول کے معنی حرکت و حیسات کے ہیں مطلب یہ مواکہ کوئی حرکت سی قسم کی طاقمت و توست بغیرمشیت اللی سے غیرموٹرسے ۔ (میجے سلم حلدہ۔) مجدوالعت ثانى علية لرحمة كاارشا درامي مجدوالعت ثانى دحمة المشيعليه سنصنه ماياكه دین و دنیاوی برقعمکے مصاحب اور معنرتوںسے بچنے ۱ در منافع ومقاصدکوماصل کرنے کے لیئے اس کلہ کی کڑت بہت مجرب عمسل سے اور اس کٹریت کی معتدار مفنرت مجدد کے یہ بتلائی كُرُودَانَ يَا يَجْو مرتبه بيكلم لَا حُولَ وَلا قُونَةَ إلاَّ مِاللَّهِ يرْ صاكرَك اورسوسو مرتب ور ود شریعت استے اول آخرس بڑھکرا سے مقصد کے لئے دیائیں کرسے ۔ د گفتیرمنظری کوال معارصنالقرآن ج ۸ یص ۸

 در کترنت سے سردیہ سے کدروزانہ کم ، یکم پانجیومار اسکو پڑھ لیا جاسے اس طرح سے کداول داخرایک ایک سوبار درود مشربیت بھی پڑسنے (الیفات حلدس) کداول داخرایک ایک سوبار درود مشربیت بھی پڑسنے (الیفات حلدس)

مفرت کیم الاسلام کے حکیمانہ کلمات اس کلہ کے بادسے میں فرماتے میں۔ اسس فرک عاصل یہ بہت کہ عالم کی ہر چیز سے توت وطاقت کی نفی کرکے بعبیٰ ہر خیز کوعاجز و بلان کر مرحن اللہ کوطاقت وقت والاسمجھا جائے کہ تمام توتوں کا سرختیمہ و بیاس جان کر مرحن اللہ کوطاقت وقوت والاسمجھا جائے کہ تمام توتوں کا سرختیمہ و می سے کوئی نخلوق کبنی اپنی ذاتی قوت سے کسی چیز پر ہا وی و غالب بنہیں سے اس ذکر کے ورد سے آدمی پر اپنی بے چارگی اور بے سبی منکشف بروجاتی سے میں خروجاتی سے اس فرد رحم ہوجاتا ہے اور وہ صرف استرکی طافت پر کھروسہ کرکے کام کر سنے کا عادی ہوجاتا ہے جس سے غیبی مدر ت کل حال ہوجاتی ہے و کلمات طیبات)

گذرگی موئی ا حاد بیٹ اور اکا برین امت کے کچوا قوال جو اکبھی نظرو سسے گذر سے بیں ان کے مطالعہ کے بعد یقیناً اس با برکت ذکر کی اسمیت وا فا دست کھلکر ساتے آگئی ہوگی تا ہم ایک و د تاریخی وا قعانت کا ذکر بھی سنتے چلئے حبس میں اسی ذکر مقدس کے برکات غیسہ کا تذکرہ سے -

ابرائخراسی عرادی قرات میں کہ جب جہاد فارس میں سشہرکر نے کے قراد مارسی سپاہ کا جنرل از دہر اسی ہاتھیوں کی فوج لبکرسلمانوں کے مقابلہ میں آیا ان فونوار ہاتھیوں کے برسکے دیکھکر قریب مقاکہ مسلمانوں کے گھوڑ سے اور سٹکرکی من من فرخ اربا تھیوں کے برسکے دیکھکر قریب مسلمانوں کے گھوڑ سے اور شکرکی من مسلمانوں کے امیر شکر محد بن قاسم پر بیتان ہوئے ، مختلف مربری کمیں کوئی کا درگر نہوئی بالآ فرھیند بار آواز سے پڑھا کہ کوک وکوفی آلگیا منہ ان منوبی ان کو کوفی انگریا منہ میں ان می فوج پر چڑ سھے بطے آرسی سے منا کے لئے می تعالیٰ نے اس کلہ کومسلمانوں کے لئے ایک قلعہ بنا دیا کہ ہم کھی جو اسلامی فوج پر چڑ سھے بطے آرسی سے تھے بچا یک دک گئے می تعالیٰ نے ان بر سخت کرمی اور پیاس کومسلماکو دیا جب می وجہ سے پر بیتان ہوکروہ پائی کی طرفت دوڑ نے سنگے فیل بانوں نے سرطرح ردکن چا ہا مگروہ ان کے قابو سے با ہر سنگھے۔

جبیب ا بن سلم م سع منقول که وه حب کسی دسم کے مقابلے پر جاتے تھے توكله لاحول و لاقوة الا بالله يرصف كوببت ليندكرست تحف اكرمتر انعوں نے ایک تعلقہ کا محا صرہ کرنا جا ہا ور بیکلمہ سنشسرتھیت پڑ معاتو رومی تعلقہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مجھے مسلمانوں نے اسس کا وردکیا تو قلعدی و یوار میں موگیس ا درسل الذكى فوج ا ندر وا خل موكّى - ﴿ وَالْفُرْجِ بِعِدَالْسُرُةُ مِ

اسس وقت جبکه عالم اسلامی سشرور وفتن کے لبیٹ میں آ چیکا سے -عرب مل د باسے - سندوستان میں سا داست کی چنگا دیاں ابتک سلگ د ہی میں۔ دو سرسے مالک اسلامیسہ میں بھی سے اطبینانی فیسے مینی کی فعثا سمے - فائین سيعانهٔ س سبے كه ان كلما سيم وردكا ابتهام كرس ا ورلوگوں كو توجه بھى و لا مكي بنو دمھى پر طیس ۱ ور ترغیب د لا کیس کیونکه مشکل ما لات ما و نا ت و مصا مب کی سنگین گھڑوں یں بیم و عا میں ہماوی ہے مروسا ما نیول کا سسہادا ، ہم سے نواوُل کا مدا وا ، دل مسطر کا اطبیان روح نے چین کے سے سامان ڈ معادس سے - ا کا بِذِكُرِ اللَّهِ تَطْمَاتِنُّ الْقُلُوبِ ( سنو! الشَّاجِلَّ و عَلا كَ ذَكر سے مِى قلوب كو اطميتا ماصل موتا سيم

ا یک باد پیم اسس کلمه نیرکوز بان پر لا ئیں اور استعمعنی کا استحفها ر كرس اور بار باركري لَا حَوْلَ وَلَا فَتُوَّةً وَالرَّبِا مِنْهِ ا نُعَالِيّ ا نُعَظِيم اللَّا کو بر لنے کی اور سرقیم کی قوت صرف انٹری سکے مام تھ میں سبھے جو بہرست ہی لمن رشان ا ورع طبتول كا ما لك سيم )

جرصا حب کی توجہ اس نعرت سسے ۱۵ پرکیطریت سیصیعی منعم کیجا نب متوج ہیں اسی سلیم بچے کی چیزییٹی نعمیت کی جا نب توج بہیں رہی خواج صاحب معم میں فناہیں بچھ لغمیت کیجا المکیا توج ہو

ذرایاکہ ۔۔۔۔۔ ایک صاحب مجھ سے ایک بزرگ کا دا قد بیان کرتے نے کہ وہ کسی صاحب مجھ سے ایک بزرگ کا دا قد بیان کرتے نے کہ کہ نا و قت ملے کہ وہ کسی صاحب کے بیاں مع استے دس بارہ دفقار کے بیورٹے چونکہ کچونا و قت ما مسلے صاحب فانہ پرنیٹان ہوسے ا دراہنکا ول تنگ ہوا ان بزرگ نے اسکو لیوس کی اٹھکر ٹیلنے سکے اور یہ شعر بیا صا

فانقامے بکند و محست بیرت اسے فدا ہرد ورا بر ابر کن (کان تو بلندہے اور (صاحب فاذکی) ہمت بہت ہے اسے فدا! ہرد دکو کیاں اور برابرگردی وصاحب کہتے سکھے کہ اسی ون سے وہ گھٹنا شروع ہوسئے پیراں تک کہ ٹائ شبینہ سکے محاج ہو گئے اور کھران کے اولاد میں کھی فقر باقی رہا

فرایا که معفرت جن یا توسکوسکواتے تھے انکی طوت بہت کم لوگوں نے تو جرکی بہت کم لوگوں نے تو جرکی بہت کم لوگوں نے اور بیکے بہت دفعہ بیں سے دسس دو پر کامنی آرڈر آیا حضرت کے والیس درا دیے اور بیکے لاکر فرایا کہ دیکھواسکوسی اصول کے فلات ہونے کی وجہ سے والیس کرر با ہوں اگر مری قسمت میں ہوگا تو اتن ہی دوسرا آجائے گا یا اسس سے زیاوہ آگیا تو جنانچ مری قسمت میں ہوگا تو اتن ہی دوسرا آجائے گا یا اسس سے زیاوہ آگیا تو مجھو میل کر فرایا دیجھو ہے آگیا میں کہتا کھا نا۔

اسی طرح ایک دنو ایک صاحب کے بدید پریش کیاان ما حب کا معا مد تھیک تھا اسی طرح ایک دنو ایک صاحب کے مدید بریش کیاان ما حب کا معا مد تھیک تھا کہ انفرت نے والیس فرما دیا ( اور معا ماریپ کھا کہ انفول نے عرصہ سے اصلاحی محطوط نہیں ۔ نظام کھے گئے ) انفول نے ہم نوگوں میں تھی کے دیا ۔ میں نے موجا کہ حضرت ہی کے لئے یہ آیا تھا اور حصرت در کھا یک اور ہم کھالیں یہ تو کچھ زمیب نہیں ویتا آخر کا دمیں نے اسپنے عصے ا

یں سے کچے حضرت کی خدمت پیش کیا مضرت نے مسند مایا یہ ا طالب علما نہ چال ہوئی ہیں سنے کہا نہدیں حضرت انفوں سنے ہیرہ بلک کردیا سبے یہ ا ب میری چیز ہے۔ آ ب میسہ می چیز آو ہے ا کرنے ہیں لہندا اب میں اسس کو اپنی جا نہب سے پیش کرتا ہول ان صاحب سے کوئی تعلق نہریں ، آ ب ان سے نا را ص ہیں نادا عز دہنے مگر اسس کو میری جا نب سے تبول مسند ما لیجئے۔ یا لا خمسہ حضرت شنے قبول فرمایی ۔

فرایالہ ۔۔۔۔۔ ایک صاحب نے مجد می کو مکھاکہ اب معنوت اسے ایک معاحب نے مجد می کو مکھاکہ اب معنوت اسے ایسے اسے و مغرت کی مگر پرکون ہے ؟ میں نے محمد یا کہ مگر فالی سے تم ہی جلے جا ڈ ۔ ایسے اسے آ اسے دالے میں ایک باست کے کرنے کا سلیقہ نہیں ، مرام یہ محبکو مصنرت کی مگر پڑتیں جفا ادر مجد میسے یہ جھتا ہے کہ معنرت کی مگر برکون سے ؟

فرایک سے دیا ہی سرایک کو مہت اونچا مرتبہ سے دیا ہی سرایک کو مہیں سرایک کو مہیں سرایک کو مہیں س مبایک کا مہیں س مبایک کا مہیں مبایک کا کہ اسس کے لئے بہت محنت اعظانی پڑتی ہے حضرت المحادث کی جیاا فلاص المحادث کی مباا فلاص مضرت میں مقا ویسا ہی سب امراد میں دیا ہو۔

نرایاکہ ---- معدی نے کہا ہے مہ اگر د نبانہ یا شد در د مندیم راگر باشد بمبرسس پاسے بندیم آج سادا فیاد مال کیوج سے سے کسی کے پاس تو ہوجود مونے کبوج سے اورکس کے پاس منو نے کی وج سے - ببرمال بطور کلیہ کے کہتا ہوں کہتا م فتنہ مال کا سے - المغزائ تا تعالى عنه السلوم بي يده بيد الله ي أوى عن عن خامرا بن عند الله و المنه تعالى عنه الله عنه و الله عنه و الله و

(حفرت جابر منی انٹر تعالیٰ عذسے موتو گا دوا بیت ہے کہ دسول انٹرملی انٹرملی انٹرملی انٹرملی انٹرملی انٹرملی انٹر ملی انٹر تعالم کے باسس دہیں میٹو ہاں ہسس عالم کی مجست میں دیڑت کو با نچ چیزوں سے بانچ چیزوں سے بانچ چیزوں کے بازوں کی طرف اور دیا دسے اضلام کی طرف اور دیا الدیا ) سے ذہر کی طرف اور کیڑسے تواضع کی طرف اور عدا وست کی طرف اور میں کی طرف اور عدا وست سے نہر کی طرف اور کیڑسے تواضع کی طرف اور عدا وست سے نہر کی طرف اور کیڑسے تواضع کی طرف اور عدا وست سے نفیع منٹ ذیر نجا ہی کی طرف )۔

نزمامع مغيرس يردابت ذكورسد :-بهترين لوك إن خِيَارِكُومَنُ وَكَرَكُهُ بِاللهِ رُوسَيُّهُ وَزَادُ فِي عِلِكُمُ مَنْطِقُهُ وَلَنَّجَاكُمُ فِي ٱلْاَخِرَةِ عَمَلُهُ (الحكيثِمَا بن عس)

حضرت ابن عراض مدا بیت سبے که رسول استدملی استعلیه وسلم نے فرایاکتم میں کے بہتروہ لوگ میں جنگ روائیت تم کو انٹرنغا کے کی یاد دلا سے آور انکا کلام مخفار سے علم میں قریادتی کرسے اور انکاعل آخرت کیطوت تمکورا غیب کرسے ) -

۱ س مدیث ک سشرح علام عبدالرؤ من منا دمی نے تبییریں جومین القدیر کی مختصر ہے ہوست نغیس فرائی سہے اسکوبعین نقل کیا جا تا سبے : -

د تریس بهزوه وک بیرک انکا دیجه ناتمکوا مشرتعاسلاکی یا د دلاست ۱ سلط کرجلال المئی کانورا در کبر کی خدادی که بیبست ادر اسک و تا دکااکس کسس برخا لسب بوتا برے کسی جسب کوئی دیکھنے والا اسکی طرفیت

خیارکم من دکوایله دویت که سسا علاسه من نورالجلال و هیسته الکرای وانس الوقار فا د انظرالنا ظرالیه دکرانله نسایری من آنادالملکوت

عيدروناد في علك منطقه الانه المحالة المناطق متنفان منف بيطن عن المعفن تعفق المعفن تعفق المعفن المعنق المنطق الرحال المقاوص المنطق المن

( يسيرطيع )

نظرات به وه ملکوت که باد کرتا به اسطه که وه ملکوت که ناراس پردیجت اسه (اورا سکا بون مخصا رسه علم کوزیاده مرسد) کمودی منجا نب اشر بوت به به ترکویا به نخه دا لول که در ترسه به ترکویا به نخه دا لول که در ترسه وه لوگ جرک اشرکیا نب که باوگر کرک یا گوا نب که باوگر کرک یا گوا بر بای سند کو در ترسه وه لوگ جرک اشرکیا نب مرس که دار ترک باوگر مرس کربیا ب کربی با در کرام اور کلام اول کافیل می نظاید بین می داخل می مربی با بر می داخل می مربی با بر می داخل می تربی با بر می داخل می تاریک اور کرا ب کربی از دین می داخل می تاریک اور کرا ب کربی از دین می داخل می تاریک اور تربی به به برگاب کربی از دین باس می داخل می تاریک اور تربی بود می تواند می تربی از دین با بر می داخل می تواند و تربی بود می تربی از دین با بر می داخل می تواند و تربی کربی از دین بر در می کرا ب به در اس کرا ب به در می کرا ب به در می کرا ب به در اس کرا ب به در می کرا ب به در اس کرا ب به در می کرا ب به در اس کرا ب به در می کرا ب به در می

(اصافه) یکل نبویه سے جمک موافقت حضرت عینی علیلا فافیکے (۱بن عینیہ نے کماک معترت سیدنا عیسی علیہ السا سے دریافت کیا گیا کہ اسے دوح اشریم کن لوگوں سے سا مجالست کریں توجاب دیا کہ ان لوگوں کی مجالست کروجنگ گا متعا دسے طمیں اضافہ کرسے اور آئی دویت اطرافعال کم دلاست ایماعمل آخرت کی ترفیب دسے ، اسکوهسکری تخریح کیا ہے (از فیض القدیر)

اس مدیث سے اور اسی سشرح سے میں آگیا جوگا کام کرنے کے سلے میکید اوگا

یکه دنیادی سازدمایان سیکه نشسست ویرفاست

ی حرورت سبے اورکن لوگوں کی صحبت اختیادکرنی چاسیٹے مسئنے ایک باست سیمیرس آگئ سبے۔ ۱ سکو مدان کرتا جول ۱ –

یں تفریح کے لئے رکتہ سے جایا کا ہوں ایک مرتبہ ایسا ہواکہ رکٹ چلت نہیں مقا
پر چھا کبوں نہیں جال کھرے تو چلانے والے سنے کہا کہ استے پہوں ہیں ہوا نہیں ہے تب سمحہ میں
آیک چلنے کے لئے دکنے اور رکنے والے کا جوٹا کا فی نہیں ہے بلکہ ہواکی بھی صنرور ست
پڑتی ہے ۔ اگر ہوا نہ دہ ہے تو رکٹ چل ہی نہیں سکتا۔ بہرحال دکتہ والا اپنے دکتہ کوایک
مفعوص جگہ لے گیا و بال ایک آوم ایک سامان نیکر آیا اور اس نے خوب زور زور سے بہول
یس ہوا بھری حبب بھرگئی تو رکنے والا دکتا چلا سنے دکا ۔ کیس اس سے جیسے بیعلوم ہوا کر
بنیر ہوا کے دکتا نہیں جل سکتا ایسے ہی بیمی معلوم ہوا کہ برخف اس ہوا کو بھر نہیں سک چنا ہے
درکتے والا خود ہوا نہیں بھرسکا بلکہ دو سری جگہ بیجا کر بھروایا

اسی طرح ایمان اور اتباع کی مجوکه اسکے سے الله انشرک مگرسے و باب ہوا بعری جاتی سبے مگرسنو! دکشہ ہمیشہ غیرسے ہوا بعروانے کا مختاج د ہتا سبے اور ایمسان و ابتاع اگرکہیں سے مل جاتا ہے تو وہ سائق سائق سائق سائل سکے دہتا ہے ۔ بزرگول کی صحبت کی منرورت اور یہ کہ ان سے کیا ملت سبے اسکی ایجی مثال سبے ۔ خوب سجھ لیجے سے

سنیخ فر را بی ذره آگدکت با سخن بیم فر را بیمه مکتر دیاید در این در این اسکاکه مکتب فرید در این اسکاکه مکتب فرید در این دا سند با تا به و در کلام کمت با تدفید که ما تدفید کا دل می فد بداکده ا در ایمان محض بازس سے کام بیل کا دل می فد بداکرد ا در ایمان فرد ایمان کی مغروست بداکرد اس سے کام بیل کا حصنورا قد سسم ملی دفتر علی و مرفان سسے نام می نبیل مکت بلک بر برصی بی سک قلب کو فرد ایمان و حرفان سسے مند فراد یا مختا اس می نبیل مکت است کی در کیو بو آسید مند فراد یا مختا اس می ایمان کام کیا سے اب می کام قاعده سے کی در کیو بو آسید با نبیل ۔

اب بين كُن يَ مَدِيدًا عِن إِلَى مِن اللهِ مَا اللهُ اللهُ

تورسول امترصلی استرعلیہ کے جیسے برآبان اور ڈکر فرایا گیا ہے وسیے ہی نور کھی فرایا گیا ہے ۔ آپ اپنی نورا نیست کی وجہسے وگوں کو فلست کفرون فا ت سے کالکر نور اور ایمان میں لاستے تھے ۔ تومحعن بربابن ہی کا فی نہیں ہے بلک فودک کھی عنرورست پڑتی ہے

مخفق ا ور مدعی الم منوان الم منوان در میان محقق و معی سه کا در مردان دوستنی و گرمی است کا در دونان حیسله و بے شرمی است

مرمی سے مراد محبت سے اور دوشنی سے مراد معرفت سے یہ تو محقی کی منعتیں ہیں اور

کے دلیل سے فاموش سے یا شدی

دی اور مبطل کی صفتیں استے یا مکل برعکس میں بعنی بجا سے دوشتی اور گرمی سے جیلہ۔ اور بے شرمی ہے -

متی کے ہے ہوئے سے تند سے کا فی میخانہ کا محسد و م بھی مح وم نہیں سہے

میکن سی آرن بنیں سے بدت سے وگ بدن سے جبو سے بیں اور مستی ہوتے ہیں اور مستی ہوتے ہیں اور مستی ہوتے ہیں اور مستی ہوتے مستی بدن کی صفت نہیں ہوتے دوح کی صفت نہیں ہوتا ہے ہے۔ اور ح میں مستی آ جاتا ہے ہے۔ لیکن اگر محصل بدن پرمستی ہوا ور قلب ور وح میں ہوتی یہستی نہیں دیا ہے۔

ندرا ورمع وفت عاصل کرنے کی جگہ اسلامیں یہ کہ رہا کھاکہ دب مصور مسلی استید کی اور اور آب مکرت موفات کے ساتھ کلات کے ساتھ کلام فرانے سنگے تو لوگوں کو معرفت المحبت ماصل ہونے ملکی ۔ اسی طرح اہل استروپیکا کے ساتھ کلام فرانے مورموتا ہے جب کلام فرائے میں قرصامیین کو استا کلام سے فود ملیا شیعی ہے۔

سنی فرد د ایم و کسند ۱۰ د ایمان دع فان کی ملاه سیم سروتی سے عشق و محبت نصیب موتی سے بخلاف فیال اس کے کہ انکی باقر سے یہ باتیں حاصل بنیں موتیں - بومک سے کہ وہ مرسے کی زبان پر پہلی عم جادی بوجاسے مگر اصل چیز سے کورا ہی د سبے کا بدو فول میں زبین آسان کا فرق سیمیں م معتی اورا کی افری باقوں کے تمرات نیک جوستے میں اور دعی کی گفت کی کا تراچھا نہیں ہے ا اسی وجہ سے کہا کہ فرد اور ایمان ما صل کر ہے کی برمگر منسی ہے ۔ سے سے اسے مخصوص میکیوں

له بعظيمت ات كهذوال سله تا يخ

مير المراكب المراكب التي تويي كول الني اددال موجا مدكر برمك ملف على مري بحست. مير المالي سرع مداب آيت كم متعلق سنية -

عطيرتعاسط فإستريس اعَدَّاللَّهُ مَعْهُم عَذَابًا صَّدِيثِهَا فَالتَّعَرُّلِالْمُعَيَّلُولِ الْآثَيَّ والمشيقة للطسف استنفيط أخرت مي ايك سخت عذاب تياد كرد كحاسب واسعدا وكي الالباب والمتلك المست يوخدا ستعدلاو) يعنى ان لاكول سكر للذا مشرتعا سط سندعداب تياد كرد كما بم المتحقلاسعسلغ اسكوداعى موثا مياسيني كرتم امترتعا سلاسي ودواعدا سيفي كوعقاسيع بجاؤ المسكاد شريعا سادشاه فراسته يس كما مشريعا ساسف دسول كونازل فرايا جتمكا المتدكعات صاف احكام يرحكومناسق مس تاكر اسيع وتول كوج ايدان لا دي ا دراسي حل كري تا ديكيل سع في كن طرف سل آوي سيبال آيامت كى صفات مينيات السفريس كسي بنيات فاسترس اورآيات كى تلاوت كى عندمن بیسیت کم ظلمات سے کا کلونورکیعامت سے آ دیں۔ دومری میگ انٹرتعا سے ارشا و فریاستے ہیں هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُرْمِينِ وَسُولًا مِنْهُمُ يَتُكَاعَلَيْهِمُ أَيَا بِهِ وَلَيَزَّكِيهِمُ وَلَيَكِيمُ الكِيَّابُ يَعْلَيْكُمُ مَنْ اللَّهُ وَ مِن سِعِين سِن انوا مَه لوگول مِن الحقيل م انكس مخرجتما بوان ك المشكة أقين يرم ويومكومنات من اوراني إكراسة في ١٠ دانوكاب واستدى منهة ابراء ا خرتنا سے پیلودا شنائق کے فرا رہے میں کہ اِسی ، سے عدی سے وسی وبعطف کو آمیتین میں سنے مبعوث کیا اور یہ توحید کی آیائش سے سے ۔ دوسری والت قادر بنین کا بایک دانداد اول و معلمها وسع کا دگول بر آیات بینات کی کا و ت کرسے اور بالكيلية سنك فيتوس كاتزكير كرسيد اودكتاب وحكرت كي تعليوكرسيه

المان تا فلنسدول كه سرّاك امال مكال مي شاجل -

دیایا ہے آدگیا اسی کے فراکھن وہ اجباست کو میایان ند قرما بیں سکے ؟ یہ اس سلے کھی ایک کربہت سے انگ تبلیغ کا تام لیتے ہیں اٹک اسکا علم بجوجا ہے۔

قرآن پاک میں توخید ، دمالمت ، جنت ، دوزخ سب کا توب ہی بیال سبط کوئی مخلیق کیا بیان کرسکتی سبے ۔کسی سنے خوب ہی کیا سبصست

پان بری سید و می سوی به به جاست بهاد عالم مسئش دل دجال تا زه میسدادد برنگ د محاب مودت دا بواد با سیمعتی د ا

۱۱ سے حسن کی بہاد طا ہر رہتوں سے دل د مان کودنگ سے اور باطن بنوں سے دل ہوجا ہے۔ اپنی نوشیو سے تا زہ دکھتی سیمے )

معنی بالعسران بیز اسب مولای ستیت به می افراست استیک استیک استیک استیک استیک استیک استیک از استیاب مولای ستیت به می افران استیک از استیاب مولای از می استیک از انداز استیل استیک از انداز استیل استیک از انداز استیل استیک از انداز استیک از استیل استیک از استیل استیک از استیل استیک از استیک استیل استیک استیل استیک استیل استیک از است

ے پوشی دنا ما مئی 👙

بواكه فرّان سع قلب ميں بهادا جاتى سے آخركونى شے سطيعي تو يد دعا فرارسے بيں -سي هي دومرى دعارسين سَنا لُكَ بِالسِّيكَ الَّذِي اسْتَقَرَّبِهِ عَرُشُكَ وَإَسْأَلُكَ اسْيَاكَ الطَّاهِرَالُهُ كَلَهَزَ . . . كَنْ تَزُزُ قَيْنَ الْفُوْآنَ الْعَيْلِيمَ وَتَحَيِّلُ كَلَيْكُ حَيْ وَ سَمْعِيْ وَ يَقِيرِيُ وَ تَسْتَعُيلَ بِهِ جَسَدِ ئَى يَعْوُلِكَ وَكُوْتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَوْلَ وَلَا فَوْتَمَ اِ لَكَ بِلَكَ اسِوالَ كرَمَا جول بي تجديد معلفيسل ترك نام كے كم تغيراتشاہے اس سے عش تيرا ا در موال کرتا ہوں تجد سے بعلیل تیرسے اس نام کے کہ پاک وصافت سے ہی کہ نصبیب کرسے تر مجے قرآن عظیم اور پوست کر دسے قواسے میرسے گوسست میں میرسے بون میں میری شنوائی ا در بیبا ی میں اور اس پرعامل بنا دسے میرسے حبم کو اپنی فدرست قومن سے کیو کھ معصیت سع بعزا اور حبادت کی قرت منبی ہے بغیرا ب کی قونین سے۔ قرآن یاک می سےمتعلق حضود سنے یہ دعاء فرمانی سبھ اللّٰهُ تَہ آیسْ وَحُتَینَ فِی قَبْرِی اَللّٰهُ مَدّ ارْحَمُنِی بِالْقَالِ الْعَظِيمُ وَاجْعَلُهُ فِي إِمَامًا قَنُورًا وَحُدَى زَحْمَةُ ٱللَّهُ مَ ذَكِّرُنِ مِنْهُ مَا لَسِيتُ وَعَلِمَ أَيْ كُنُكُ جَعِفْتُ وَارُزُ قُرِي تِلاَوَتَهُ انَّاءَ اللَّيْلِ وَانْآءَ النَّهَارِ وَاجْعَلُهُ لِيُ معتجنة يَارَب العُلْمِدين ( يا مندميري وحشت كوالنس سع بدل وسے ميرى قيرس - يا الله رحم فرامجه يرقرآن عظيم كمطغيل اورميرسه كنئه سيه رابه را د نود اور بدايت اور رحمست بٹا اور است کا اور اور اور اور است اسمیس سے جو کھومیں معول گیا ہوں اور سکھا وسے اس ہیں سے چوکھوئیں مناقا ہوں اور اسکی تلاوت کی مجھے تونین عطافرا رات ودن سے اوقات میں اور اسے مِيرَشِكَ طُلِثُ حَجِفَ بِنَا دَسِنِهِ (سنه دَبِ العَالِمِينِ)

ان دعا ول سے معلوم موتا سے کوستران پاک سے ساتھ مفورصلی استرعبید و لم کو کستران پاک سے ساتھ مفورصلی استرعبید و لم کو کستر استر منظفت مقا اور اس رحمل کر سفہ اور ول میں دچا سنے کاکس قدرا مبتام محقا ۔ ان دعاؤں سنت کو اسکو دست کو دست کو

 حفرت الو بریرہ دمنی الشرنقا کے عذہ ہے م وی سے کورسول الشرصلی الشرعلی الشرع کے درسول الشرصلی الا ترام کم سنے فرایا تیا مست بنیں آ ہے گی مدال تک کہ مغرب سے آفیا ب نہ طلوع ہو ا و ر جب آفیا ہے مذہب سے النا یا ہیں سے لیمن میں موجہ ہے گئی ہے ہیں ہے لیمن میں موجہ ہے گئی ہے ہیں ہوگھ ہے ہیں ہوگھ ہے ہیں ہوگھ ہے ہیں ہوگھ ہیں ہوگھ ہے ہیں ہوگھ ہیں ہوگ

حصرت الوبررو ومنى الشرعد سعروى عكرسول المتدمل المترعليد وسكم ادشا ومالا

کر مادسے انبیاء علاقی بجائی میں مائیں سب کی انگ الگ یں وین سک ایک میں میں نہیں ہے۔

میں نیور ہے دیادہ قریب موں عیسی بن کے کیونکہ میرسے ، در استحے درمیان کوئی اور

نی نہیں سے اور دو میری مت میں میرسے فلیفہ بھی مول گے اور دہ حب، نینے

مذریکونس کریں گے اور صلیب کو قرار ڈوالیں گے اور جزیمت رکریں گے ۔ اور

زن کی اپنے ہتھیا در کھدیگی ۔ اور زمین عدل وا نصاف سے کھروائیگ جس طرح

ویسے قبل ظام وجود سے کھری موگی میا نتک کہ شیرا در اونٹ ، چینا اور سی کھیٹرا و رکو سے

بھیٹراور بھیٹریا ایک ساتھ جریں گے اور نیکے رئی سے کھیل کریں گے ۔

مفرن عدافرن عرض المترعن مردی سے کرمن تعین علیالسلام نزول: بیل کے در انکو : جال دیکھے ہ تر پرن عاج تھا جو سے کا ۔ وجال مرتبی رینگے اور سو بی ال سے جا ک و بیل کے کوفار کے مایں سے بہر کرت میں کہ سے کا دوا سے اللہ کے خدسے سمان ارسودی میں سے بیچے چھپ اور اسسے مالیہ

تعرب او بریده رسی سرخه سے مروی سے کہ رس اسرسی اسرسی اسرسید سے فرایا کی جوج اور انجوج ہر دور سند اور با ندھ کو کھودر سے میں اور وار سے میں انکہ قریب میں کہ سور اخ کر کے سورج کی روشنی دیجولیں اسنے میں اسکا مرداد کہتا ہے کہ داؤ اسکو کل کھودتا ۔ استانی بند کو پہلے جیا کرد سیتے میں بیا تک کہ حب انکا و تب بورا ہوجا سے گاتو اسکو کھو دیں گے اور سوراخ ہوکر مورج نظلہ اس کے حب انکا و تب ہو کی مورج نظلہ بنانچ وہ لوگ لوٹ وائی گے تو بھر حب لوٹ کر آئیں گے تو اسی حالت پر پائیں ہے جس پر کل چوڑ گئے تھے اور کھودکر با ہر نکل آئیں گے اور سب بانی پی جائیں ہے وگئی ان سے ڈرکے تلویہ بند ہو جائیں گے ۔ انٹر تعاسط انکی کرد توں میں آبلہ بدا کردیں گے ۔ انٹر تعاسط انکی کرد توں میں آبلہ بدا کردیں گے ۔ انٹر تعاسط انکی کرد توں میں آبلہ بدا کردیں گے ۔ انٹر تعاسط انکی کرد توں میں آبلہ بدا کردیں گے ۔ موری سے دو فراستے ہیں کہ یا جوج و ماجوج کے بعد

معنرے علا سے معرت ابی ہریرہ سے دوا بیت کیا سے کہ دسول امتر ملی اللہ است کے دست کہ دست کے دست کہ دست کے طاہر موسے سے سے دوا بیت کیا سے ظاہر موسے سے طاہر موسے معرب سے قعا جا سے دوال کے ظاہر موسے مدول کے قعا جا سے معال کے ظاہر موسے مدول کے قعا جا سے معال کے طاہر موسے کے طاہر موسے اور خود اپنی موست اور قیا مست سے پہلے ۔

معرت جد متدن ساباط سے مردی سے کدرسوں افتیصلی المتعلیہ وسیلم سے زکھ دمخیا کرسے اقد انسفت ( لینی زین میں د عسنے سے داقعات بنی آ میں گئے۔ سطانہ نے سے بھی جیسے کا بکر جا آداد قد مت ۔ ۔ ۔ کے دا تعاس بی بین آ نینے ۔ سطانہ نے وس کیا ، وسوں افتیکیا وہ لاالہ الا المدسکے قائل لیعنی مسلان ہوں گے ؟ مسمر ابن مال البکریہ الوقت ہوگا جنب الت سے آندر جارمعامی کا سنیوع بوما کیکا بھا دالیوں ال البکریہ الوقت ہوگا جنب الت سے آندر جارمعامی کا سنیوع بوما کیکا بھا دالیوں

صفرت الى بن كعب سے مردى سے اللہ تقائد كے اس قول قُلُ هُورَ انْعَا دِرُسَّلَا فَ يَبْعَتَ عَكِيْكُمْ عَذَا بَاشِنَ فَوَ عَكُمُ اَوْمِنَ خَنْتِ اَرْحُلِكُمُ اَوْمِلُهُ سُبِعًا وَ يُدِينَ بَعْمَكُمْ بَاسُ يَعْصِ كَيْقِيرِسْمِ التَّهِمِي وَهَ عِارِجِيرِي جَوَا عَالَمَ دا تع بوکے دہیں گی جن میں سے و و تورسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسلم کی و فات کے بو بچیس سال کے اندوا تع بوگیں کیس لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے دینی سب کی خواہ بٹا ت، لک الگ موگئیں ۔ اور بعین نے بعض سے جنگ کی اور ایزا ، پیونچائی اور بقید دوآ نده واقع بوکر دبیر گ ۔ زبین میں دھننا اور لا لا آنا ، کا بیت کا تر حمد ہے کو انٹر تع سے اس پر قا ور بیس کو تم پرکوئی عذاب ابیر سے کا تر حمد ہے ہے کہ انٹر تع سے اس پر قا ور بیس کو تم پرکوئی عذاب ابیر سے یا بی سے بھر کوئی مدے کو تل میں با نب و سے بحر میک مرب کو تن تا دل ہوئی تو دول اللہ کو تن تا دل ہوئی تو دول اللہ میں انداز میں انداز ہوئی تو دول اللہ میں انداز کی تکلفت کی دول ہوئی جو دو کے بارے میں تبول ہوئی تو دول ہوئی بینی خصف ا دورس کی میں یہ کا سی است کو یہ بیر میں سس در آ میں گی اور دو سری چنری بینی خصف ا دورس میں ضاد بھی ہوگا اور با ہم جنگ و قبال بھی موگا

محفرت مرفز نگری کا بیک منفی سیدین میان کرتا کفاکه حب تیاست کا دن موکا تو آساک کو حب تیاست کا دن موکا تو آسان سے دعوال اُ سکتے کا دور نافقین کے کا نوں اور آ محکول میں گھسس با یک اور مومین کو اسکی و جر کے محف وکام کی سی مالت دو با مبکی

تعقرت سر تن برای می دو ایک کان بید کی برای می مود کے اس کر اور ان سے دو بیت بیان کی دو ایک کان بید سے بید کے اس کا دو برایا اسا لوگو! تم میں سن بر المحفوں کے یاس ملم برد ادواس سے کون اس لا جین ب سے قوبا ہے کہ بت دے اور جے علم ہوا ۔ سے چا ہنے کہ کبد سے ابتا علم ۱۱ دو اس خاس د بتا نے میں مثر اس نہیں ، اور جے علم ہوا ۔ سے چا ہنے کہ کبد سے اب والی ما استنگر می میں مثر اس نہیں کر اور میں علمت کرسے والوں میں نئی مول دی مول دی میں کرتا اور میں علمت کرسے والوں میں نئی مول دیوا یہ مقاکد قرایش سنے عب رسول دی میں کرتا اور میں علمت کرسے والوں میں نئی مول دیوا یہ مقاکد قرایش سنے عب رسول دی مقربر اپنی گرفت سخت فرا دی جا ۔ سات مالوں کے ساتھ یوسف اس میں مدو فرا سے سے اس میں مدو فرا سے سے اس مقد یوسف سے مقال بر میں مدو فرا سے ۔ سات مالوں کے ساتھ یوسف اس سے اس میں مدو فرا سے ۔ سات مالوں کے ساتھ یوسف

سے سالوں کو یوسعت علیہ السلام کے سالوں کو یوسعت علیہ السلام کے سالوں جیا کرد ہے ہیں نہ ماندیں کے سالوں جیا کرد ہیں ہوا تھا کہ ان کی اس نہ ماندیں میں ایک ہوا تھا کہ ان میں سے سرخص اپنے میراد کا میں مراد سے الشرتعالیٰ یہا تک کہ ان میں مراد سے الشرتعالیٰ و آسان کے درمیان بھوک کو دسے دعواں ما دیکھنے نگا میں مراد سے الشرتعالیٰ کے اس قول سے فَافرتَقَتْ یَوْمَ تَا فَدُ السَّمَاءُ مِی دُخانِ مُرِیْنِ بعن التعادر و سے اس دن کاکہ آسان سے کھیلا موا دھوال ظاہر موگا۔

فقيه الوالليت سمرقت دي فرمات من كرميرس والدرجمة الشرعليداين مند کے ساتھ مفرنٹ عردمنی امٹری سے نعتیل کرتے تھے کہ مفریت عمردمنی امٹرعنہ نے سعدس ای و قاص کے پاکسس جو تا دسید میں تھے تحریر فرمایا کہ فضلہ ب معادیہ لوعُوال كيطرف بهيج دور معترت معدن فعنلكونين سو سوارول ك ساته كميجديا يردُّك ومإل بيونيكه ا در استكه أطراف بين جهايا مارنا شروع كياببت مال غنيمت صلى بادر مبت سے وگوں كو قيدكيا ، مال غيمت اور قيديوں كوليكر آر سے سطے بیا متک کہ بیا ڈکے دامن میں اترے ۔ مفرت نفندنے کواسے ہوکہ سا ف کے سلے اذان وی ۱ در حب انتراکیرکیا توکسی جواب د سے د سلے سے جواب د كَرِّتُ كِيرًا سے نضارتم نے ایک بری دانت کی بڑ ن کی پومسرے وہند ہے اشہہ إلى الله الاستندكما تواد مرسے جواب ملك است نعبد يہ توا خلاص كا كلم سب پیرمفنرت نفندسے کیا : شہرت ان محسد وسول ادتی آوا *ں ہے کے لے لیا آ*ل ر تر دسی میں دبکی وہتنج می حصرت عیسی علیہ السلام سنے دی تھی میعرصیب معنرست نسلانے کہا جی علی الصلاۃ ترکب مجب کہ کوش نصیب سے وہ تحس جو اسکی طرف میلا اوراس پریا بندی کی پعرصب خصرت فعندسن سی علی الفلاح کما تو اسس نے کیاک فلاح یائی جس سے محرصلی استرعلیہ وسلم کی اجا بت کی اور اسس میں بقاء سے است محصلی انٹرعلیہ وسلم کی ۔ بعرعب کہا اکٹھ اکبر انٹ اکبر لاالدالادمدة توجواب ويأكم اسع نعتدتم سنة اينا اخلاص يوراكر مياليسس

ا تنديقاك في وجد سع محقاد سي حبم وجهم برحرام كردياسه و حبب حفرت فعنلدا ذان سے فارغ ہو سے توانعول نے فرا یا کدا ٹندا ہے پررحم فرا سے آ سیہ کون میں ؟ فرشنے میں کرعن یا انٹرکے گروہ میں سے کسی اور گروہ سے تعلق سے آ بسنے اپنی آ وا د ق مسناوی اب اپنی صورت کلی د کھاد یکے ہم لوگس ۱ مشرتعاسے کی مجاعمت میں ۔ دسول ایٹرک مجاعست ِ۱ و رعمرین فیطاب ک جماعت م*پ دلیس ا* **یا نک آیک ضعیف شخص ک**و د بچهاحبکی کھویڑی کیگی کی طسیر ط<sup>حی</sup> سرا در دارؓ علی کے بال سن سفید تھے ،صوف کی ایک میا در اوڑھے ہو نے تھے ظا برم کرکها اسلام علیکم و رحمة انشرو برکاته بم سے کہا و علیک السیام و الرحمت آب کون میں استان ہے ، وحم فرا سے آب میں تعادف توکرا سیے اس سے کہا محفکو زرنب بن معا وسکت میں احتد تعا لے کے مائج بدعیسیٰ بن مرم علیہ السلام کا وصی موں انفوں سفسین اس بیاوس کٹیرا و کی سے اور میرسے سے اسوقت تك طول بقارى معامل سع حب تك كدود سان سه مراترس ببك محرصل استرعلیہ وسی می المدیکا ہے اور اس سے ملاق سے فرت برمکی ہے تو مفیرت عمرست میرانسان اور یا مکیے که مور درست کیمیے اور مزید قرب ماصل کیجے است کے معاقب کریب ہے اور اکنیں درکرد یجے ان اس کی مسیکی اطلاع میں بھیں و سنھ ما چوں کر حبب است میں و د باتیں ظاہر موجا ہیں آوا آت سے دورومنا اورسمن دورومنا - عرف مرود ال اورعورتی عورتول سے آسودہ ہو نے نگیں ا ورغیر سنب میں لوگ اسٹے کومنسوب کرنے تگیں اور ان کے بڑے ا سینے تجھوٹوں پرکوم کرنا چھوڈ دیں اور اسکے مجبوسے اسینے بڑوں کی تو قیر ترک کرو<sup>یں</sup> اور لوگ اربالمعروف الدينهي عن المنكر حيوا دس ندمع د من كالمركرس ندمني سے روكي اورانكا عالم ورسم وونا نيرماصل كرف كے سائے علم سيكھے اور بارش كا زمان حرى كا زما نه جوجا سنة اولا دوالدكن يرغصه جون لك جاست ا وركيين وكسعيل جائیں اور شرفا محمد جانیں اور کم جوجائیں لوگ اوپی اوکے مکان بنا سنے لکت تیں

نواستات کی اتباع ہونے سکے ۔ لوگ دیا کے عوص دین فرو فحت کریں اون بہانا سعولی چیزین جاسئے ۔ رشتے تعلیم کرد سبے جائیں ۔ فیصلے سبکے لگیں ، المد بند مینادسے بنے لگیں ۔ قرآن مشرد بیت کی سجاد شد سونے اور باندی کے پی سے ہوئے گئیں ۔ قرآن مشرد بیت کی سجاد شد عام موجات بیت میں ۔ دیثوت عام موجات برک سود کھانے نگیں ۔ دادار تخص مجوب ہوجائے ۔ فرزیں گھوڑ سے کی مواری کرنے نگیں ۔ یہ فراید و رہی کے شام ہوگئے ۔

بیان کی جا آسے کہ حصر ت سعد چار بزار آ دمیول سے ساتھ و با س شاہیت سے گئے اور اسی واوی میں اترسے ، چالیں دوز قیام فرایا اور برنماز کا خود از ن دی محر شا سکا جواب سنا ماہی کوئی کام ساور نشرالموفق

## نوائی وال باست (ا جا دبیث ابو ذرغفاری شمییان بس)

قبل سے گنا ہول کا کفارہ ہوجا آسیے ۔ میں سے عرض کیا یانبی امترٰ! آسینے نما ذیر حفے کا حکردیا سے ، اسکی کما فغیالت سے ۔ آپ نے فرایا کہ نما ذنوا یک بہترین چیز سے چھنی چاہیے کم ٹرسے ا درج چاہیے خوب ٹرسے ۔ بیں سنے عسرص کیا یا ہی تہ آب سے ذکا ہ کا مکم فرا کیے اسکاکیا درج سے ۔ آپ نے فرما یاکہ ۱ سے ابو ذرجس شخص کے اندراما نت بنہیں اسکے اندرائیان منہیں اوجن سے زکواۃ اوا ندکی اسکی منا در درست منہیں اور امترتعا لے شعنی ہوگوں پرا شکے مالوں ہیں ، تنی زکواج فرص کردی سے جان کے نفا ا کے سے کافی ہوسکے ادر بلاسٹ بدائٹرنگ سے ا بيروب سے بكواة كے منعلق سوال كرينيگا اور ترك يه انكو عداب وس سكے ۔ اور سے ابوذر اکوبی ماں رکو ہ سے کم سنیر مواکتا اور حتلی یا سمندر میں جہب ں میں کو ن بال سب ہوتا ہے تو وہ رکواۃ ن و ہے جہ کی وج سے بہوتا ہے اور اسے ابوذر اسینے مال کی زکواۃ خرش دلی کے ساتھ مومن می ویتا سے۔ اور جوربوة ۱۰۱ نی کرسے وہ مشرک ہے۔ بیں سے مرتن کیا کہ یہ نہی احتراب سے بہیں روز کا حکم فرمایا سعے موزہ کیا چنرسے ؟ آب سے فرم کے روزہ ڈھال سے اور ا مترتعا لے می کے یاس اسکا بدلہ سے اور روزہ دار نے سے دوہ تت بوشی کا ہوتاسے ۔ ابک حبب وہ اضطارکر تا سے اور ووسری خوشی اس وقت ہوگی مبب و۱۰ سبنے دہب سے ملاقا نن کرسے گا۔ اور دوز و دار کے مزکی کھیکر ا متربعات كوستك كى فرستبوست زياده محبوب سبع . قيارت مين لؤگو سكيل دسترزدان بجیایا جاسے گا ترسب سے پیلے اس میں سے و مہی لوگ کھا میں طے جودنیایں دورہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے عسدمن کیایا نبی افتدا ہے نے ہمیں صبر کا مکم مسند مایا ہے صبر کے کہتے ہیں ؟ آ یب سے فرمایا صبر کی شا<sup>ل</sup> ا میسی سے بھیے کسی تخص کے پاکس مشکب کی تعیبلی بوا ور وہ لوگوں کے مجمع میں موج د ہوتہ مِرْتحف کا جی چا سے گا کہ اسکی خابشہوھا صل کرسسے ہے د باقداشته ا

# 

ماه دمغان كمتعلق يه وعظه ردمغان المبادك السادك المسادة كرمان مسجد تفانه مجون مي فرايا ، حسد حكيم عدد يوسف نے قلم بند كيا ـ

## خطبهما توره

لِسُعِراللهِ الْرَحْلِي الرَّحِيْدِ
المعدلله محمده ونستعينه ونستغفره ونومن
به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرو رانفسناو
من سيئات اعمالنا من يحده الله فلا ممنل له
ومن يمنلله فلا هادى له ونشهدان لااله الاالله
وحدة لا شريك له ونشهدان سيدنا ومولانا
محمدًا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى
الله واصحابه وبارك وسلم ما الله والماك الله
قال دسول الله على الله عليدوسلم يُنادِي المكلكِ

در دسول النصلی الله طبیہ دسلم نے (دمغیان شریف کی بیلی دات کا ذکر فرماتے ہوئے) ادشاد فرمایا کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اسے خیر مجلائ کے طلب گاد اِ آگے بڑھ۔ اود ا سے برائی کے طالب دک جاراود اللہ تعالیٰ کے لئے بہت سے لوگ ( بہ برکت ماہ دمغیان ) دوزرج سے آذاد کئے ہوئے ہیں ''

### متارع مسلمان

ماحبو! کلام اللّٰداس کئے سنایا گیا-اکہ لوگوں کواس لحرف دغیت پیپرا ہو ۔ کیوبکم لوگ۔ فی زماند ( برارے زمانہ میں ) اس طرف سے بے دغینت مودسے ہیں۔ اود اس کو بیکاد سمجتے ہیں بعف کبہ دیتے ہیں کہ اس میں عرمنائع ہوماتی ہے اس مے بحائے دومری طرف بجر کی مشغول کیا جائے توکیسا ہو ربعض مگراس کی تعلیم موتوٹ کھنے پر کھیٹیاں ہوتی بیں اور اس میمشخول ہونے کوتفنیع اوقات خیال کرتے ہیں ۔ یہ کئی کہتے ہیں کہ اگر اس کو مع معالیب پڑ**ے لیما** وسے تو وقت بهت منالع موتا ہے اور الحلطے کی طرح بڑھانے سے (جس میں وقت کم مرف ہوتا ہے) کیا فائدہ دفت مجی منالع ہوا اور کوئی فائدہ مرتب نہ ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ الشرورسول تو اس کو کھی مفید بتاتے ہیں کہ اس پر وعدہ تواب فرماتے ہیں (اگرچہ مع، مطالب پڑھنے کے برابرمفیدر ہو) اور تم بے فائدہ کہتے ہو بتاؤکس کی میچ مانیں۔ لوگ کتے ہیں کہ ایسی ندبیر کرن ماسئے کرحس سے دو الیال ملیں یہ واقعی ملیک سے ، ہاری می عون اس قرآن سے یہی ہے کہ آخرت کی دولیاں ملیں ، جہال سخنت ممتاجی ہوگ کہ النبان ایک ایک نیکی کے لئے ممکریں مارہ ایھے کے گا اور اس کا تغسیب ہونامجی دشوار ہوگا۔ مساجو إ مسلانوں بیں اس وقت صرف کلام اللہ باتی دہ گیاہے اور کیر نہیں رہا اس کوجی

ترک کر دوگے توکیا رہے گا ۔ اس کے الغاظ کھی غنیمت سمجو ۔ گوان میں میطالعب سعواقف ہونے کے ہوا ہرفا ٹکرہ نہ ہو ۔

ملاوت كالواس إجنائياس فائده كالنيت الشاد بواكه برحرف يروس

وصف سے قبل قاری صاحب اور میند بچول نے کلام اللّٰد قراُست سے ٹیرھا۔ اسکے بعد مناب مواناتا ماصب مزظرت كلمات منوكوه ذيل كام التُّدكى تسبست لدشاد فريلسة ربعداذال صديبت يايا فى الخيرك متعلق وعظ مروع كميا - نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ می فرایا کہ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا الجہ الف ایک حرف ہیں۔ اس مرت ہے۔ سو صرف آل در کہنے سے سی نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح کہ آل در لہنے سے سی نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح کہ آل در میں جو العف ہے اس کو تغییر کرنے میں جو مین حرف ہوتے ہیں ( اول وف ) ہر ایک کے عومن میں وس نیکیاں ملتی میں۔ دس الف پر اور دس لام پر اور دس فاء پر سب سیس ہوئیں ۔ اسی طرح لام کی تغییر میں تئیں حرف ( ل ۔ ا ۔ م ) ہوئے جس کی تعیس نیکیاں ہوئیں اسی طرح سے میم کی تغییرین تین حروف ( یعنی م ۔ یی ۔ م ) پر تمیس نیکیال تعلیل سب کا عجوعہ ۴ ہوگیا ہو خود کہ یا بد ایں چنیں بازار دا

کہ بیک محل مے خرد محکزار را

'' ایسا بازادکس کوسٹے گا کہ ایک بیمول سے بدلہ سی میں سادے جین کا مالک ہوجائے تعجب یہ کہ وہ بیمول بھی اسی جین کا ہو ''

نیم جان بستاندو صدر جان دہر انچے درو ہمت نیا پر سال دہر

رد نیم جاں یعنی مقیرو فانی لیتے ہیں اور صد جان تیبی باتی جان اور صیات ابدی عنابیت کرتے ہیں۔ وہ کچہ عطا فرماتے ہیں جو دہم وگان میں مجی نہیں ہوتا ہے ،''

خیراس تفسیرغ مشہود کو مت لو رہیلی ہی صورت تئیں والی ہے لو دمگراس تئیس کو خیراس تغییں کو خیال تو تئیس نیکیاں مکمی گئیں گراخرت میں ان میں ترقی ہو کر کہال سک پہنچیں گی کیو کہ معربیٹ میں ہے کہ حق سجانہ تعالیٰ معدقہ کے ایک خرما کو اس طرح پالتے ہیں جیسے کو ڈکا ایسے نجھے ہے کو دنیا میں ہرورش کرتا ہے ۔

بیس تعف لوگوں نے دنیا میں تعوارے اعال کئے ہوں کے اور تواب ان کا پہاڑو نکے برابر کمیں کے عوف کریں گے کہ اس قدر کام تو ہم نے کیا نہیں ۔ جواب مرفرت ہوگا کہ ہادی شال مربی موجد کی جوڑا تو ہم اس کو پالتے دہدے جس کی لونب

یهان تک مینچی سے اور پهاں توعل مجی مواسے حس میں ترقی موگئی و باں تولیعت احوال میں مرت ارزو میں کرنے سے اس میں مجی ترقی موجادے گئی جمال علی میں ہوا۔ مرت ارزو می کرنے سے اس میں مجی ترقی موجادے گئی جمال علی مجانب

چنا بخ مدیث میں آیا ہے کہ ایک شخف آخیر کک دورت میں دہ مائے گا اور فراد گریگا کہ یاالند تھ کو کال کر جہنم کے دروازے کی چوکھٹ پر سمعا دیجے وہیں بس بیما رہوں گا چا کے ایسا ہی ہوجائے گا۔ آوز و کرے گاکہ میرا منہ دوزت سے بھیر دیجئے یہ می منظور ہوگا۔ بھراد حرسے دن بھیرنے ہے جنت کے درخت نظرانے لگیں گے حب سے مبرنہ ہوگا۔ اور عرض کرے گاکہ تھے کو اس درخت مک بنیجا دے وہاں سے آگے نہ بھوں گارچا انجالیا می کردا مائے گا۔

قعبہ مختفریہ کہ اس کو حبنت ہیں واضل ہوجائے کا حکم سوجا وسے گار پھواس سے آدڈو کرنے کوکھا چاوے گا اور اس کی آرڈ وسے دس گنا حجمت ہوگا ۔

سواگر سیس نیکیال ل جائیں اور و بال صرب کا بہنت ذیاوہ قاعدہ ہوتوکہاں تک نوبت پہنچ گی ۔ اور حبب سین حروف پر اس قدر ملتا ہوتوکل کلام اللہ پرکتنا سلے گااور منریب ور صرب دینے سےکس قدر ہوگا ۔

فضیرلت دمضان ی صنور می الته علیه وسلم نے دمضان شراف کا مفیدات

یں صور سی استعلیہ وسم کے دمغان شرائی کی تعلیہ وسم کے دمغان شرائی کھیں ہے ارتفاد فرمائی سے کہ ایک فیسلت ارتفاد فرمائی سے کہ ایک فیسکر کے افرائی ایک کی اے جبرے طلب کرنے والے میں مقوم ہو اورائے شرکے طلب کرنے والے اب تو دک جا تعمیرا جا کہ وقت سے آثار کرنے کو اس ماہ کی برکمت سے آثار کرنے کے ابن میں معمل ہے لیعن یا تو وہ کمی فرشتہ کی ندا ہو ۔ لیعن فرشتہ کہتا ہے کہ اب وقت میں ہے گا ہو جا ہے کہ ابن مام دیا کی میر دیں ہے اے شخف تو کمی مستحق دیا گئی ہوجا ہے

دکیوجب کوئی شاہی خوشی ہوتی ہے تو ہرقیدی کوسٹسٹ کڑا ہے چوشے کی آتی اس وقت دمینان المبادک کا جمید ہے ۔ مدائے لقائی کا فعنل عام ہور اسے العراضی ا دہے ہیں ۔ تم پر کمی کھڑوہات آ حربت کی بہت سی دفعات نگ عکی ہیں ۔ اس کے ج امنیں قیدیوں میں ہو۔ بین تم مجی سی کرو کر تم اری رہائی ہو جائے اور یا یہ جلہ حضود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربایا ہو۔ وولؤں کا حاصل ایک ہوگا اس کے متعلق جو کچے کہنا ہے اس کو انشاء اللہ بیان کروں گا۔

مگر اول یہ سمجھے کہ اس وقت اس صربیٹ کوکیوں افتی رکیا گیا۔ وجہ یہ کہ پہلے حجہ کو یہ صربیٹ بیاں کی متی ۔ الیسٹیا کھر حسٹ جھ '' یعی رورہ ڈی ال ہے گنا ہوں کے سلط ) حجق کا حاصل یہ تفاکہ روزہ گنا ہول کے لئے ڈی ال ہے کہ اس کو افتیا ۔ کر کے معاصی سے

اب اس امری مزودت سے کہ بعدمعامی نرک کرنے کے کیا ہونا چاہئے تواسکے بادہ میں یہ عرف مبنب ہوستہ ہے۔ مرک معاصی کی ترکبیب

ہے کہ تکمیل کے دو درجے ہیں ۔

ایک تخلیه (خلاق دزیل کو دود کرنا ایک تخلیه (خلاق حمیده پیراکزنا

یا ایک تجلیہ اور آیک تحلیہ تی ہی تحلیہ ہی ہوتاہے جیسے برتن کی جب کمیل کر:
جاہتے ہیں تو پہلے اس کومیل کچیل سے معاف کرنے ہیں جس کا نام تجلیہ ہے پھراس پرملتی یا
اور دوسراکام کرتے ہیں۔ یا مرلیق کی مثال سیجنے کہ جب کسی کا علاح طبیب کرتا ہے تو پیلا
ت مادہ فاسدہ کو کالتاہے۔ اس کے لبعد الیبی دوائیں استعمال کراتا ہے جس سے طاقت بیدا ہو جسم میں دونق و تازگ آجاو ہے یا کسی مکان میں فرش اور جالا فانوس وغیرہ سے زیبائش کرتے ہیں اس وقیرہ سے باک کردیا جاتا ہے یا کسی دھت بہناتے ہیں جب اسکو جسم سے طاقت بہناتے ہیں جب اسکو جسم سے طاق کراکرمیل کمیل دور کردیا جاتا ہے یا کسی دھر کردیا جادے۔

غون یہ کرسب چیزوں میں تکمیل دوہی طریقہ سے ہوتی ہے تجلیہ اور تجلیہ سے اور ماد تجلیہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ سے کو نکر بدون تجلیہ کئے ہوئے تحلیہ اقعی رہتا ہے جیسے کو ئ بدون برتن کا میل صاف کئے ہوئے اس پرفلعی کردے۔ طاہرہے کہ پوری صفائ اس س سینے گئے۔ بال بعض اوقات بوج لعف مصلے سے تحلیہ مقدم ہوتا ہے تجلیہ ہے۔ جیسے کسی مکان کی اُدائش مدنظر ہواود جہادت اس قدر نہ ہو کہ پہلے ہودی صفافۂ کر کے پیمرآدائش کریں تو یہ کرتے ہیں کہ پہلے سامان آدائش کر کے تدریجاً صفا ف کرتے دہتنے ہیں سویہ تو عادمن کی وجہسے ہواہے اود عام قاعدہ پہلا ہی ہے۔

اسی طرح مونیا کرام تجلیہ اور تحلیہ مریدین کا کرتے ہیں کہ پہلے ان سے اخلاق رڈ یلہ دور کرکے بھے ان سے اخلاق رڈ یلہ دور کرکے بھر اِفلاق حسنہ کا دیگ ان بر جڑھاتے ہیں بانکل کمبیب نبیبی مالمت ہے کہ پہلے مسہلات سے تجلیہ کرے اور کھر قوت دی ہوا کی دوائیں استعال کرائے رشقد میں شیوخ کا ہی طریقہ تھا کہ پہلے تجلیہ کرکے بھر تحلیہ کرتے تھے ۔

م یہ مہرت ابعد ابتداء شباب میں کچھ عرصہ تک لا ابالی بھرتے تھے۔ ایک دوز ایک شخص کے لیطور ملعن کے بید کے بیا کہ بڑا افنوس ہے کہ آپ کے آباڈ امداد اسے متے اور آپک مالت الی سے دیا انتہاں کے دل کو کھا گئی۔ اور لوگوں سے دریا فت کرکے بلخ حضرت نظام الدین کی سے دیر بات ال کے دل کو کھا گئی۔ اور لوگوں سے دریا فت کرکے بلخ حضرت نظام الدین کو آنے کی سات میں بہنچے کہ وہ ال کے دادا سے فیفل پائے ہوئے مقے۔ حضرت نظام الدین کو آنے کی خرمعلوم ہوئی تو وہ مع بادشاہ وقت کے (جو حضرت کے معتقدین میں سے متما) استقبال کو آئے اور ابنے ہمراہ لے گئے کچر عصد عیش وعشرت میں دہ کر ابنی اصلی غرض کو ظاہر کھیا حضرت نظام الدین نے فرطایا۔

اس مالت کو ترک کرد تو وہ ماصل ہو۔انغول نے اپنی دمنیا ظاہری تو معنرت نے آگلت سامان برن سے اتروا کر گاڑھے کے پہنوائے اور فرمایا کہ ہادا مام جونکا کروا ود ہا دے ساھنے آنے کی کوئی ماجست نہیں ۔ حبب ہم بلائیں گے تو آنا ۔ غرض کہ اسس مالست میں ایک طویل مرت گردگئی ۔

 ، ایک عمصہ کے بعد یہ ہوا کہ شنج کی لڑکی نے کو تر پال دکھے تھے ان کو بی کھا جا یا کرتی تھی شنج نے ایک دوز بی سے حفاظت کرنے کی خدمت ان کے سپرد کر دمی ۔ یہ دات بعر جاگ کر مکان سے آس پاس حفاظت کرنے بھر بھی نسکایت ہوئ کہ بلی کبوتر کھا گئی ۔ اور دات کا دقت متعا انفول نے اس کی حبتی کی کہ بلی کہاں کو جاتی ہے ۔ معلوم ہوا کہ باتی ہے کا جوداستہ ہے اس میں سے جاتی ہے ۔ اس وقت و بال کوئ چیزاس میں بند کرنے کو نہ ملی ۔ انفول نے اس میں اپنا سردے دیا ۔ کئی دوز جاگئے ہوگئے تھے و ہیں نیند آگئی ۔

اتفاق سے بادش ہوئی اور پان رکا ۔ گھرکی ماما نے بائن ڈوال کرصاف کرنا چاہا اور اس نے اس زورسے بائن ہوئی اور پان رکا ۔ گھرکی ماما نے بائن ڈوال کر صاف کرنا چاہا اور اس نے اس زورسے بائن مارا کہ سرییں لگ کر پان خون آلود ہوگیا ۔ اور ان کے منہ سے یہ آواذ کلی کا تو نہیں آئی ۔ وہ ماما ڈورگئی کہ قصہ کیا ہے ہوئی نے خبر ہونے بد فرمایا کہ کہیں وہ باؤلا نہ ہو ۔ جنا بچہ وگ ان کو اٹھا کر لاکے ۔ شنے نے دیمیا کہ صفائی ہو م کی ہے ۔ اس وقت ذکر شند میں ہوئی ہے ۔ اس وقت ذکر

قرب فرا و ندری کی صورت می عام سر مکایت سے یہ تعی کہ شیونی ا میں مرتب سے اور میر تحلیہ اور تعلیم ت

تجلیہ دریاصنت کی بھی دفع اخلاق رویہ سے اور ریاضنت الیدا ہی تدیں کے نہ کم کھانا کم

یس جنب انسان اینے کو اچھا ملکے اور اس میں تذلل نہ ہو تو خدا کو اچھا نہیں مگتا یا دکھو کہ جب اپنے کو ذلیل جا لؤکے تب ہی خدا کے مقرب بن جاؤگے یہ تحکیب بری بلاہے مونیا کم اس سے علاج کے لئے بہت سہولت سے تربیت کرتے ہیں ۔

مشلاکس مرید کود کیما که بنا مخنا د بتا ہے ، اس تو حکم دیا کہ مسجد میں جاڑو دیا کہ مشخد میں جاڑو دیا کہ خطام سے کوان فرمسے کماس فدمست سے انسان اچی ہئیست ہی بنیں دہ مکتا ہے ۔ کچہ عرصہ لعبد اس کا عجہ فلنے جائے گا۔ کسی میں کر زیادہ ہے تو ہوں نربیت کہتے ہیں کہ نمازیوں کی خدمت کیا گانے کہ کہ اس سے کر جانا دہتا ہے ۔ یہ طریقہ پہلے خانقا ہوں میں ہوتا تھا۔ ا

بہت تعیں اور ذی بمست بھی برتے تھے وقی مانک کی بہ حالت بھی کہ شاوی کمنے ہیں اللہ والوں کو دکھیتی تھیں رائیسے قصے ہیں کہ مستورات نے اپنی اڑکھیاں بزرگوں کو دسے ویں ۔ باوشا ہول سے بادجودان کی خواہش کے قطع نظر کرئی ۔

بخا پخ معنوت شاہ عبدالقدوس کی بی بی ان کے بیر کی لڑکی تمیں ۔ ان کی ساس کو کشنا ہی لاگوں نے کہا کہ باؤلا ہی پسندسے۔سلالمین لاگوں نے کہا کہ مجرک باؤلا ہی پسندسے۔سلالمین ادرامرا، خواستسگاد سے شادی نہیں کی ۔

اب تو ندائسی ہمت نہ اس قدر عمر۔ بلکہ یہاں سک نوبت ہے کہ مرید ہوتے ہی فاللہ کے طالب ہوجائے ہی فاللہ کے طالب ہوجائے ہیں کہ حصفرن کے طالب ہوجائے ہیں۔ اور مختلف پیرایوں سے نینخ کی اجانیت طلب کرتے ہیں کہ حصفرن کوئ آئے تو توبہ کراوں ۔ یا کلمہ پڑھا دوں ! ہوجہ اس مغدرکے متناخری شیون نے یہ کہ ہر چیز تجلیہ اور تحلیہ دو نوں ایک ساتھ کمتے ہیں کہ اس سے مبی کام جل جاتا ہے۔ فلامہ یہ کہ ہر چیز میں تجلیہ ادر تحلیہ کی صنود مت ہے ۔ پہلے ویحظ کا حاصل تجلیہ اکسس وقعت میں تحلیہ

كَ الْمُتَعِينَةُ إِلِلْمَنْ بُرِوَ الصَّلُوٰةِ وَإِنَّهُ الكَبِيثَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشْعِينَ الْمُرْفِي يَظُوْنَ الْمُهُمُّ مَلِكُونَ الْمُعَلِينَ الْمُرْفِي يَظُوْنَ الْمُعَلِينَ الْمُرْفِقُ وَاجْعُونَ :-

ور لیعنی مدد لومبراور نکاذ سے اور بیشک وہ ناذ دشواد منرور سے مگر جن کے تعلیب میں خشوع سبے ان پر کچے دشواد نہیں۔ وہ خشوع کرنے والے وہ لاگ ہیں جو نعیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بیشک اپنے رب سے طنے والے ہیں اور اس بات کا کھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بیشک اپنے رب کی طرف والیسس مانے والے ہیں کہ وہ بیشک اپنے رب کی طرف والیسس مانے والے ہیں ۔ ،،

اکر مفسری نے صبرسے مراد صوم سیاہے۔ اس کو آست میں نہیں فرویا مکہ صرف نما۔
کے ساتھ اس مکم کو مفوص کیا اور سی وج معلوم ہوتی ہے کہ عوریں روزہ دکھنے میں بڑی متعدی کرتی ہیں۔ اور عاز پڑھنا ان بر قباہیت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ افعال وجودی ہیں مشقت ذیا وہ ہے۔ اور کھانے میں عورتوں کا کچھ کال می نہیں ۔ اس سئے کہ اول تو منراح باروجس میں تحلیل رطوبات کم ہوتی ہے دوسرے کھانے بکانے سے طبیعت سیر ہو جاتی ہے اور مردوں میں بہ المورمنعتی نہیں ہیں۔

ور من خاذ کو جرآیت میں دشواد کہا گیاہے اس سے خاشعین کو مسلم مستنی کی مستنی کی مستل نہیں اس لئے خواج

كى بى مزورت به تاكراس سے غاز آسان موراس واسطے خنوع بىدا ترف كى تركىب بى . . كَلَّذِينُ يُطْنَوْنَ - الْحُ مِين ارشاد فرما في سے .

لیعی وہ اوں خیال کرتے ہیں کہ آب دب سے طنے دائے ہیں۔ بخدایہ ختوع پیدا کمنے کے لئے بجیب علاج ہے۔ آدمی ہرعبادت میں بہی خیال کرے کہ یہ میرا فعال سے سلنے کا احتی وقت ہے تو بڑا ختوع ہوگا ۔ اسی لئے دسول اندصلی الندعلیہ وسلم کا ادشا دہے کہ وقت ہے تو بڑا ختوع ہوگا ۔ اسی لئے دسول اندصلی الندعلیہ وسلم کا ادشا دہے کہ اس

مودرع لینی دخشست کئے گئے شخف مبسی کم حور

اور بسے اعال چوڑانے کی عدہ ترکیب یہ سے کہ جو کام کرویہ خیال کر او کہ اخری قت

یہ ہے۔ یہ مراقبہ بردشوادی کو آسان کردے گا اس مراقبہ کی یہ معی خاصیت ہوگی کہ موت سے دحشت ماتی دمشت ماتی دحشت ماتی دمش سے دحشت ماتی دے گا در اس کے معنی ظاہر ہوجا ویں گئے ۔

اَلْهُوْتُ بَيْحُفَ أَهُ الْمُؤْمِنُ : ـ بعد ما در ما ارت

یعی موت ہومن سے کے متحفہ ہے ۔

خرم آل روز کزی منزل ویرال بروم راحت مال طلبم وزیان جرانا ی روم

و بعی ده دن بری خوشی کا دن سے کراس عالم فاق سے کوچ کروں۔

د حت جال طلب كرول - اور اسيف مجوب كياس جاؤل علا

یہے رق برس نہیں آیا کرا کھا کہ دسول الندملی الشرعلیہ وسلم باوجود یاددائی موت کے کسی طرح صرودی دمین البرا یہ مکن نہیں۔ کے می وقت کے ساتھ طا ہرا یہ مکن نہیں۔ بدیجہ ین آیا کہ موت سے جب کے دخشت ہوتی ہے اس وقت کے یہ تقدہ ہو تاہے اور بب موت سے الن ہوگیا بھروہ ضروری مشاغل سے مانع نہ ہوگی۔ یہ تقریر متعلق خون کے تبعا تھی ۔

رور کی عرصیت غالب سے اور اس عربی عدمیت غالب سے اور اس کی عرصیت غالب سے اور اس نے ایک خواب یاد آگیا۔

میر نے از بین یں ایک خواب: کیما کر ایک سائل یوں سوال کرتا ہے کہ اس سے کیا معنی کہ دوزہ اللہ کا اداد خاز سول ای ملحاللہ علیہ وسلم کی اس سے جواب میں میں نے کہا کہ خاز میں جوکام کرنے ہیں ان میں جو کہ شان عبد میت آرمی ہوئی ہے اور حفود کی حبد ہیں اس کے خان کی نبت مصور کی طرف کی اور دورہ کی حبد ہیں اس کے خان کی نبت میں دی سے معدد کی طرف کی خان کی اس سے اس کے اس کی سنب ہی تا تا کہ کی طرف کی اور دورہ کی حقیقت ایک و شرب وغیرہ کا ترک کرنا ہیں جس میں دیک محدیث میں دیک سنب جی تعالیٰ کی طرف کی اور دورہ کی حدیث اس کی سنب جی تعالیٰ کی طرف کی اور دورہ مناسب میں دیا ہے۔

شکرد. می مستغنی بین . . به عن جوید کاراصل می وی وی ریت و عدمیت کا تفاویت سے اور پونگ دوزه میں سرف تمناح راک جوڑا کرل میں ۔ ووزد میں دجود بیت کی مطلوب بی استحاک

مديث: ـ

## عَایَا غِیُ اُکنیرِ اُقْبِلَ ویَایَا غِیْ السَّسْرِ اَقْصِوْ " یعیٰ اے خیرکے طالب متوج اور اے شرکے طالب رک "

یں جع کر دیا گیاہے حس سے معلوم ہوا کہ اس میں بھی تجلیہ اور تخلیہ دونوں مطلوب ہیں کیونم پہلے مجلہ سے اعمال خیر کی طرف توجہ دلالی کئ ہے اور ووموے سے معامی سسے شیخے کو کہا گیاہے اور اسی کانام تجلیہ ہے ۔

گزشتہ جمعہ کو تجلیہ کےمنعلق منرورت کی قدر بیان ہوجیکا ہے اب تحلیہ کی صورت بتا تا ہوں ۔گرپیلے طلبہ کا ایک انتکال

دفع کئے دیتا ہوں۔

وہ یہ کہ مدیث یا باخی الخیر\_\_\_\_انے میں ندلئے فرشتہ کا ذکرہے اور ذکر بھی اس طرا کہ روز مرہ ندا ہوتی ہے مگر کوئی اس کو سنتا نہیں ۔ بھر ندا پر بھل کی کھیاصورت ہے ۔ ججاب یہ کہ جصیے خود سننا قاب عل ہے دو مرے کا خر دینا بھی تخابل عمل ہے ۔ لیس ہم دسول سے اسکی خبر معلوم کرے عمل کر سکتے ہیں ۔ اگر ہمارے حواس اس قابل نہیں کہ فرشتہ کی ندا کو سن سکیس تو یہ ہماری کمی ہے ۔ ندا اور حناوی پرکوئی شبہ نہیں ہوسکتا اس کے متعلق شملہ کا قصہ عمل کرتا ہوں جرجم کی الفعل سفریس پیش آیا ۔

و دمرے اس مسموع نہ مونے میں ایک حکمت ہی ہے وہ یہ کا معلوم موما وسے اس عالم کے علاوہ کوئ وومرا عالم مجی ہے اتباع سنت

کہ اس کی کا نشات کی دومری شان ہے۔ المبتداس نداءکو قلب ادداک کرتا ہے۔ جنایخ تخری یہ ہے کہ دمغنان المبادک آتے ہی قریب قریب مرایک کو یہ شوق ہوتاہے کہ آؤننگ کام کرکیں ۔ یہ اسی آواڈکا اثر ہے جو قلب نے سن ہے ۔

اب بعدوف اشکال کے مخلیہ کی صورت عمق کرتا ہول ۔ بین دمفنائ کے متعلق اور کے دو طریقے وارد ہیں ۔ ایک خاص و دوسرے عام ۔ خاص سے مراد خاص اعمال سے تحلیہ اور عام سے مراد مطلق صنہ سے تحلیہ ۔ سواس مجوعہ کے لئے دو حدیثیں تقل کرتا ہوں ۔ ایک صدیث بیتی ہیں ہے کر قرآن اور دورہ و ولؤں سفادش کریں گے ۔ فرآن بہے گا کہ میں نے اس کو بخش دیکے ، مگر کریں نے اس کو بخش دیکے ، مگر اس کو بخش دیکے ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام تہام وات بیداد دسے کیو بکر وسول الدملی الدعلیہ وسلم اس کا مطلب یہ نہیں کہ تام تہام وات بیداد دسیمے کیو بکر وسول الدملی الدعلیہ وسلم کی عادت نہیں ہے ، کہ سونے دیا ۔ جنا پی

تطنیلاهِ آن اللّیک مکایکهٔ بحوی ۔ ' لیمی رات کومبت کم سوتے ہتے '' بزیدوورع کومش دصرق وصف ا دلیکن میفزائے بر مصطفے تعدار ریشش میں بات سامار مار مار سامار سا

" ذیبرد تعویٰ میں کوششش کرد نسکی دیول الندملی الشرعلیہ دسلم سے کا کے مذیر موسی

دسول سے آسے دی جی اچاہیے۔ یہ کال سے اس سادی سامت جا گمتا خرود ہیں ۔ مقبولیت قدم بقدم دسول چلنے سے ہی علق سے ۔ جنا پنے حصیت علی تعد ہے کہ ہیں تعد صور کی اذوارج معلم اس سے آپ کی عیادت کی تحقیق دریانت کرکے آپس میں کچھ کینے گا ایک نے کہا کہ میں صافح الدم رویوں گا ۔ کمبی اضطار نہ کردل گا۔ دومرا ابوالہ کہ میں سونا چھوڑ دوں کا تمام دات توافل بڑھا کروں کا تنسیرا بولا کرمین کار بنی کروں کا محفود تشریف لے آئے اور فرایا کم: -اَمَّا اَنَافَا مُرِقِّ فَارُقَدُ وَاصُوْهُ وَافْفُرُو اَتَّزَقَ جُ

میں تو نمازنمبی ٹرمنتا ہوں اور موتا بھی ہوں جس سے یہ غوض تھی کہ مبراا تباع کئے بدون

اس میں یہ کمبی داذ ہے کہ انتیاع سننت کے علاوہ دوسرے امودمورۃ موحب انتياذ بزن سعسب عجب وشبرت كابومات بي جس

قائل ہے سو

خوتش راربخور ساذو زار زار -اترا بیرون کننند اذ انتتمیاد د یعنی اینے کولیست اور شکستہ بنا لوتا کہ عوام الناس تم کو متہرت وجاہ سے יאנש צכע ביי

> اشتبيار خلق بنبد محكم است بندایں اذ بنداہن کے کماست

وو خلائق میں مستنور اور ذی جاہ بن جانا ایک سخت مجاب ہے۔ راہ خدا وندى يى يەجلب قيد آسى سے كم نبس سے "

اوریہ مدابات ہے کہ از خور شہرت ہومائے ۔ چنا پخ مدیث میں ہے کہ حب الله میاں کسی کو مجبوب بناتے میں تو اسمال وزمین مواسط ملائکم ندا فرما دیتے ہیں کہ اللہ نے علال کو فہوب کر لیا ہے تم بھی فہوب دکھو رحق کا یہ انز ہوتا ہے کہ اس کو سب مجوب کہنے ملکتے ہیں۔ نگر اپنی طرف سے قصد شہرت نہ ماہیئے۔ اور جوشہرت منحانب الندیو مائےاس اس میں کیرخوابی نہیں میسا کرمقبولین کی مثیرت ہوجاتی ہے بلکہ بعد موست کمی ماتی رہتی ہے نہ

برگزید میرد آنکه دلش زنده سشر بعشق ثبت است برجريدة عالم دوام ما ۱۰ یعنی حیس کوعشق حقیقی سے روحانی حیات حاصل ہوگئی وہ اگرمرہمی جائے تو دا تعربی بوجراس مے کراس کو لذت قرب کائل مورسے حاصل ہوجاتی ہے اس لئے اس کو زندہ کبنا چاہیئے ۔''

ر تر قرآن کی سفارش کے متعلق معمون تھا۔

ں روزہ کی سفارش | روزہ کہے گا کہ میں نے دن میں کھانے بیلیے سے روکا اس طرح دونو شفاعت كري مطے راس سے معلوم ہواكہ دمينمان ميں مرف د دوہ

كافى نبين بكه قرآن سمى يُرها كرو رحب كاسبل طريقة اس ماه مين تراوي سب مكر وشوارى يه ب ر زادی می یا قاعره ببت کم پر من میں یہ کال میں شمار مواسے کم فلال مانظ نے ایک كمنه سي اس قدر يارك فيرمص حالا كم كلام الشرك الفاظ مك درست نبيس موت ندكرع و سجدد دغیرہ تھیک ہوتاہے سو

گر تو قرآن بدین تنمط خوانی

به بری رولق مسلانی

" اگراس طورسے قرآن پڑھتا ہے تو دونق مسلمانی کوزائل کرتا ہے " ادمرتو مقتديون كونهايت امنطواب موتاسي كمكوفيًا قاعده يرصنا عاسم توده میں نہیں کینے دیتے۔ غرض جب فادع ہو کر والیس ہوتے ہیں تو بجائے لواب سے الافذه مرير موتاسهے۔

اذ ددِ دوسست چرگويم بچرعوال دمستم بمهشوق آمده بودم بمهرحمال دنستم ور مبوب کے دردازے سے کیا کہوں کمی طورسے میں کمیا۔ اورسے شوق سے آیا تھا اکل عوم ہوکرچا ۔" بعن شالمقين الماوت كويه شبه م جا اسع كم مم ليود مع الموسع كلم الشريج عن پر قادر نہیں ہیں بلکہ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں۔ بہی وہ یہ مجھ کر ظادت سے بیٹھ رہتے ہیں کہ الیے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ تو یہ مجھ لیجئے کہ باوجود اٹک اٹک کر بر دشوادی کادت کمٹ سے بھی دوہرا احر ہوگا۔ مگراس سے یہ نہ مجھیں کہ صاف پڑھنے والے سے یہ بڑھ گیا۔ مگن ہے کہ اس کااکبرا اس کے دو ہرے سے بڑھ جائے۔ جیسے انٹرنی اور دو دو بیٹے کہ کمیت میں تو دو دوبیت زیادہ ہیں اور کیھنیت میں ایک انٹرنی بڑھی ہوئ ہے اور جن کو پڑھنانہ اوسے الی کے لئے صرف ریادہ ہیں اور کی تواب مرتب ہوجا اسے۔ اب وہ کئی محروم نہیں ہیں۔ چنا پی کام انٹدیں سندنے پر کھی تواب مرتب ہوجا اسے۔ اب وہ کئی محروم نہیں ہیں۔ چنا پی کام انٹدیں

وَاذَاقِرِیُ الْقُرانُ فَاشِمْعُوالَهُ وَالْفِيثُوْا۔ یعی جب قرآن پاک بڑھا مادے تو ماہوش ہوجا وُادداس کوسنو موجود ہے۔ اگرچہ الی ' تلاوت کرنے والاہ کے مثل تواب نہ ہوئیکن سے موال ذلف تو موئے بسنداست ہوس دارہ مدہ بوئے بسنداست

دم یعنی اگر محبوب نہطے تواس کا ایک بال بی بہت ہے۔ اگر بال نہ طے تو خوشبو ہی سہی ی'

جیسے قرآن کو نزول سے اس ماہ سے ساتھ منا سبت بھی وہیا ہی اس ماہ ہیں اس کی طادت وسماع کا بھی سامان کر ویا کہ تراویح کا امر فرمایا تا کہ کوئی گواب سے محروم نہ دسے۔

یہ توبیان تھا تحلیہ کے طریق خاص کا اور اس کا طریقہ عام یہ ہے کہ اس ماہ میں فعنیلت رکمی گئ ہے کہ اس ماہ میں فعنیلت رکمی گئ ہے کہ نقل کا اداکرنا فرض کے برا برد کھاگیا ہے

بمارى مالت

اور فرض کا اداکرنا برابر ستر فرض کے جنانچ مدیث میں ہے : ۔ مَنُ تَعَرِّبُ مِنْ مُعَمِّلُةٍ كَانَ كَمَنُ اللّٰ كَانَ مُنَا لَدُ كَي فَولِيُسُلُّهُ فِي عَيْرِةٍ ۔ الخ ۔

لین ص تعف نے اس ماہ میں نزد کی دمونٹی الدتعالی کی می خصلت کے ساتھ الذائد الذائ

## مسلمانول كيلئے ايم انتباه

بالمالية المالية

حَامِدَ اقَمُصَلِّيًا!

ماضرين إالسلام عليكم -

می میں سے میری طبیعت اسازجل دہی ہے۔ منعف بمی ذیادہ ہے مگرا آب لوگ دہست انھا کردور دورسے آتے ہیں۔ عذر کرتے ہوئے بمی شرم معلوم ہوتی ہے۔ ان آپ لوگوں سے ایک بہت مزوری بات کہنی ہے جو بلا پھف اور بلاخوت تردید

عرض کرتا ہوں ۔

دیکھے اس دقت ذندگی کے کسی شعبہ پر کمی نظر والئے ، ہر فرد پر کچرالیں ہے صی
طاری ہے کہ کی کھی اپنے مال کا دکا ہوش نہیں ، ہر شخص سے ومہ اپنے اپنے مشاعل ہیں۔ وہ
د بنداد جی ایا ہونیا واد ، نگر سب کے ساتھ ایک ہے صی کا عالم ہے۔ میں سب کو تو نہیں کہنا
مگر اکثر د بیشتر کی ہی حالت ہے ۔ تجارت کا ہوں میں ، دفاتہ میں ، ختلف ادا دول میں لوگ ابن ابن دھی ایک مرکز دان ہی دہتے ہیں۔ قرب قیاست کی علاقات میں یہ ہی ہے کہ ایسا دقت اجائے کا کہ لوگ اپنی ذندگی کے انداز میں ایسے مربوش ہو جائیں سے کہ ال کو یہ جی ایمانی مربوش ہو جائیں سے کہ ال کو یہ جی ایمانی مربوش ہو جائیں سے کہ ال کو یہ جی ایمانی مربوش ہو جائیں سے کہ ال کو یہ جی ادارہ میں الیے مربوش ہو جائیں سے کہ ال کو یہ جی ایمانی مربوش ہو جائیں سے کہ ال کو یہ جی ادارہ میں الیہ میں کہ ہوئی کہ ناجائی الیہ میں کہ ہوئی کہ دورہ الیہ میں کہ ہوئی ادر شام کب ہوئی ادر کس طرح ہوئی کہ میان طریقہ سے ہوئی کہ ناجائی الیہ سے ۔

ملال کی کمائی ہوئی کرحمام کی ہوئی۔انسانوں کی طرح ہوئی کرجوانوں کی طرح ہوئی۔ یہ احساس ہی مست جائے گا۔ اس وقت اب ایسے ہی ہنار دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی الشدعلیہ وسلم نے مبتنی صلامات قیامست احاد بیٹ میں ادشاد قرمائی ہیں وہ کچھ تو برملااب پائی جا دہی ہیں اورجن کا امبی وقت نہیں آیا وہ مجی آئندہ طاہر ہوتی دہیں گی ۔

قربان مائے اس نبی برخ علیہ العَملوۃ والسلام پر کہ جس نے دین کی یا دنیا کی کوئ کبی بڑی سے بڑی اور چوئی سے جوئی صرورت اور بات الیبی باتی نہیں چوڑی جس کے متعلق مداف اور کھلے الغاظیں احکام نہ بیان فرما دیئے ہوں اور ان کے منافع اور لفعال نہ بتا دیئے ہوں۔ اگرمسلمان نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کو سچا دسول سمجھتے ہیں تو یہ بات احجی طرح سبم لینی چاہئے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے حس قسم کے اعمال پر حس قسم کے عذاب اور پراٹیا ایک مرتب ہونا ادر ہوئی کی وجہ سے ان ادر پراٹیا ہوں ہے۔ مگر ہم کو اپنی مد ہوئی کی وجہ سے ان ادشادات نبوی کی طون وحیان وینے کی فرصت اور ہوئی کہاں ؟

علامات قیاست کے سلا میں ایک مدیث میں نئی اگرم مئی اللہ علیہ وسلم کا ادشا دہے که اور میں کو کو بندد اس امت میں ایک جا عت رات کو کھانے بینے اور لہود لعب میں مشغول ہوگی اور میں کو بندد اور سور کی مور توں میں وصنس جا ہے کا غذاب ہوگا اور سور کی مور توں میں وصنس جا ہے کا غذاب ہوگا ہوئے کہ ہیں گے کہ آن دات فلال خا ندان وصنس گیا ، اور فلال گھر وصنس گیا ۔ اور لیعن اوگوں بدر آسلان سے بیتھر اور اسائے جا ہیں گے جیسے کہ قوم کو طربر برسائے گئے تھے ۔ اور لیعن اوگوں آندمی سے تباہ ہوں گے ۔ اور بیس کیوں ہوگا ۔ ان حرکوں کی وجہ سے ۔ شراب برمین کی وجہ سے ۔ مور کی اور میں میں کی وجہ سے ۔ شراب برمین کی وجہ سے ۔ مور کی وجہ سے ۔ شراب برمین کی وجہ سے ۔ مور کی اور کی وجہ سے ۔ مور کی وجہ سے کی وجہ سے ۔ مور کی وجہ سے کی و

طلست قیامت بن رمی ولاد مواسه که حام کساد بازاری بوگ ن کی گوت موگی ا جیست بمیل جائے کی مللمادوں کی علمت کی جائے گی ، مشکرات کرنے والوں کا علب بوجہ الاد تعرامت کی کشت موگی ، نیزفش کوئ ، برطنی ، پردسیوں کے سامتہ وا برتا ہے۔ نیز پر بھاملات قیامت میں ہے کہ مرکب ، اکبانی کشت سے بونے لگے گی ۔ جو آن کی عام طورسے بونے کی ،

حبى كوول كى حركت بند سرما ناكت بي -

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرد میادا الیے فقنے واقع ہوں جو اندمیری رات کی طرح ہوں کہ حق نافق بہجیا شامشکل ہوجائے ۔ الن میں آدمی میچ کومسلالل ہوگاء شام کو کا فر شام کومسلال ہوگا تو میچ کو کا فر ہوگا یمعمولی سے و بیزی نفع سے عومن دین کو فروخت کر دسے گا۔ ( مشکوٰۃ )

ایک مدیث میں ادشاد سے نبی کویم صلی الند علیہ وسلم نے فرط یا کہ عیں ونکھوں ہوں کراسلام میں فوج ق کی فوجیں واضل ہو دہی میں سکن ایک زمانہ المیسا آنے والاسے کہ اسی طرح فوجیں کی فوجیں اسلام سے خادے ہونے لگیں گی ر

ایک مدیث میں ادشا وسبے کم حفود صلی التدعلیہ وسلم نے فراہ اس است کے زمانہ مین من ہوگا ہیں است کے زمانہ مین من ہوگا ہیں گا کہ آدمی کے اور بندر دغیرہ کی مودت میں ہوگا ہے۔ مودت میں ہوجائیں گے۔

کسی نے عمض کمیا یا دسول الند صلی الند علیہ وسلم! ہم اس حالت بیں مبی ملک ہوسکتے ہیں کہ ہم ہیں صلحاء موجود مول ؟ حفودصلی النّدعلیہ دسلم نے فرایا، بال، جب خیاصت کی کمشوت ہو جائے ۔

اور بہ ادشاد تومتعدد اما دیت میں فسلف عوانات سے وارد ہواسیے کہ نیک کاموں کا آبس میں ایک دومسے کومکم کمتے وہو، اور بری باقوں سے دوسکتے دم وولد جن اتحالیٰ خان تم پاپیاعذاب مسلط کر دیں ہے۔ بھر تم اس سے وعائیں کردیے تو متماری دعائیں مجی بول نہ میں گی۔ (مشکوة)

ایک حدیث بیں نبی کریم صلی القد علیہ دسلم کا ادشاد ہے کہ بچر توم برائی کئی ا ہے اس میں اکبیں میں حوال ریزی ہوتی ہے اور حی توم میں غش کی کنٹرت ہوتی ہے اس ادارت کی کشرت ہوتی ہے ۔ اور جو جا عدت ڈکو ہ کو دوک لیتی ہے۔ اس سے بلکسٹیں ۔ مانتی مد

الك مديث من الشادسية كرف تعالى شاريند كرمين كرمين المائدكام ك

کرنے سے عام عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کران لوگوں کے سامنے و ہمام کیا جائے اور وہ اس سے دو کھنے پر قاود ہوں اور نہ دوکیں ، اور جب یہ لؤبیت آجائے تو بھرعام و نمامی سب ہی کوغداب ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

ایک مدیث میں ادشاد ہے کہ جن لوگول میں دشوت کی کثرت ہوتی ہے ال کے دلول پر رعب کا غلب ہوجاتا ہے اور وہ سخف سے مرعوب دہتے ہیں ۔ (مشکوۃ)

ادر بیپ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج کل نئی نئی آفات اور حوادت روز مرہ سے واقعات ہیں ۔ خطے خطے امراض ، خطے خطے معالئب ایسے روزا فزول ہیں جو پہلے کہی برسول میں مبی سند میں نہ آتے تھے ۔

ایک مدیث میں آیا ہے کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغن رکھنے لگے۔اور بازاروں کی تعیر کو نایاں کرنے لگے اور دراہم (ردبیہ) جمع کرنے پز کان کرنے لگے (یعن کان کرنے کے لئے بجائے دیانت، تقویٰ، دیندادی کے مال داد ہونے کی د مایت ملحوظ ہو) توحی تعالیٰ شان ال برچار چیزی مسلط فرما دیں گے۔

(۱) نمانهٔ قبط

(۳) اور باد شاه کا طلم

(۳) اور حیام کی خیانت

ريم) اوردسمنول كاحمله

(مشکوٰة )

حضود ملی المدعلیہ وسلم نے علامات قیامت میں یہ مجی ادشاد فرمایا ہے کہ ہردی دائے اپنی دائے کو سیا ہے کہ ہردی دائے اپنی دائے کو سب سے اچھا سیجھے گا جس کا آج کل طہور پوری طرح ہو دہاہے ہرشخف یہی سیجمعت اسیج من دیگرے نیست "کہ جو میری سیجم میں آیا ہے دہی ورست اور مشیک ہے چاہے کوئی ٹرا کھے کہے یا جوٹا ۔

الغرض سننگڑوں دوایات ہیں جی ہیں معاف طور سے نیک اعمال ہردادین کی خلاح اور بدعلی ہردادین کے خلاح اور بدعلی ہردادین کے نظامت اور بدعلی ہردادین کے نفقعال تقلیل سے بتا دیئے گئے ہیں ۔

مقعودان چند امادین سے ذکر کرنے سے بہی ہے کہ اگر بمادے نزدیک معنود مخسبہ مادق صلی اندیک معنود مخسبہ مادق صلی الشدعلیہ وسلم کے ادبیر کھتنا مردی مادق صلی الشدعلیہ وسلم کے ادبیر کھتنا مردی طلاحت میں گرتے ہیں ۔ نقعمان اور ظلم سبے کہ دیدہ و والنستہ ہم خود اسپنے افعال سے بالکت میں گرتے ہیں ۔ نقعمان اور خسادہ والے امود اختیار کرتے ہیں اورابیٹ کام کے انجام پر نظر نہیں کرتے ۔

الغرف میں یہ کہ دہا مفاکہ ہم پر غفلت کی مد ہوشی طادی ہے۔ اس کا تذارک کیا جائے۔ اس کے لئے اپنے بزدگول سے سنی ہوئی باتیں آپ کی ہدایت کے بلئے عسون کر دہا ہول۔ اس کے بعد والشداعلم یہ باتیں شننے میں بھی آئیں یا نہ آئیں۔

سب سے پہلے آپ اس بات پر نوج کرلیں کراس دقت دنیا جن آلام دآزار یں منبلا ہے، اور حبن کا ہم کوکسی ندکسی ورجہ میں علم ہے تا دہتا ہے، اس کے متعلق ہاد کیا تا آزات ہیں ہ

دیکھئے آ ہم میں سے اکثرد بیشتردواذانہ اخباد پڑھتے ہیں۔ پہلے مغرسے ہے کہ آخری مغر کک کیا دہتا ہے ہ

فلسطین تین پختل عام جرد ماہے۔ عراق اور ایران میں کمیسی خور نیری جوری ہے افغانستان میں مسلمانوں کی کیسی ترا ہی و بربادی جان و مال کی ہو دہی ہے۔ مبدوستان میں کیسے مسلم کش فسا دات ہو دہے میں جہال بغیر کسی واد فراد کے مسلمانوں کا فول میں کیسے مسلم کش فسا دات ہو دہے میں یا بہایا جا دہا ہے۔ دوز عروکی یہ خسبر یس آپ اخبادوں میں تحود برم صفح میں یا بہا یا جا دہا ہے۔ دوز عروکی یہ خسبر یس آپ اخبادوں میں تحود برم صفح میں یا بہتس ہیں ،

اس کے علاوہ اور سانحات و ماد ات کی خبریں برا بر شائع ہوتی رہتی ہیں۔ آئ یہاں بس کر کئی ۔ است افراد ہلاک ہو سکے۔ فلاں جگہ دیں کا ماد شہ ہوگیا، آئے آدی مرکئے ۔ کبیں جوائی جہاز کر گیا یا جہاز کا افوا ہوگی ۔ آئ فلاں جگہ آئ گئی ۔ ان فلاں جگہ از کر گیا ۔ آئ فلاں جگہ دلزنہ آگی ، است آدی مرکئے ۔ آئ فلاں محد میں مثل ہوگیا ۔ کل فلاں مجمد دو سرا مثل ہوگیا ۔ فلاں میں آپ پڑھے گیا ۔ فلال بیشک لوٹ لیا گیا ، یہ خبرین بلانا خد دور اخبادوں میں آپ پڑھے لیا گیا ۔ مدر اخبادوں میں آپ پڑھے

انبین ہ

تنل ، خارت گری ، جوری ، ڈاکر ، نوٹ مار ، اغوا ، مسلم میں ، پاکستان میں اور بروی مقامات میں فلسطین و لبنان مک پہنچ جائے میں ۔ پرسب ہور اسمے یا نہیں ؟

بس آپ نے اخبار بڑھا اور ڈال دیا۔ آپ سے سے اپنے تا تدات بنایئے کہ کسی کے دل میں ایک کمے کا خوات بنایئے کہ کسی کے دل میں ایک کمے کے لئے جنبش بیدا ہوئ ، دن دہاڑے لوٹ ماد، خادت گری ، تباہ کاری ، جائ اور مالی حادثات اور لغتفانات کے واقعات و حالات پڑھے اور اخباد دکھ دا کسی نے کوئ تا تر لما ا

میں کہنا ہوں کہ کسی نے کوئی ٹاٹر نہیں لیا۔ تو یہ کنٹی ٹری سے حسی ہے گویا پر دافعیا مرن اخبار میں پر مور لینے کے لئے ہیں یاسن لینے کے لئے ہیں۔ آب سے اور آب کے امود زندگی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔

آپ کی جان و بال کو گویا کوئی ضدشہ نہیں ۔ یہ کس قدر بے حسی ہے کہیں ایسا شہو سرک ئی بحادثے والا یکار اٹھے سو

اسے موج حوادث ان کو معی دوجاد تعییرے ملکے سے کیے میں کی موادث اسے میں سامل برطوفال کا نظارہ کرنے میں

پعرانسان مدددی کا بھی کوئی تقاصا مزا چاہیئے کہ یہ کما ج ۔ ہ سیے۔ بھائی افعاد پڑھنے کے بعد کم اذکم دو کلمہ توکہہ لینتے کہ یا ال<sup>ا</sup>راییا دحم فرایئے ۔

آپ کی تحوق نباہ ہو ہے ہم می محفوظ و اگر نہیں۔ یا اللہ جاری اوا ہمارے اللہ دعدال کر ہے۔ سبت فرایٹے۔ کیا اخباد پٹرصنے ہے بعد یہ دو تھے ہی آپ کی آبال سے شخصے ہیں ہو یہ سب کا ذکر پڑھا۔ یہ سب ایسے میں ہو کہ بڑھا۔ یہ سب ایسے مسلمان ہمائیوں ہی کا تو ذکر تھا۔ کیا دین اور انسانیت کا تقامنا ہی ہے کہ آئی ول ہوزی اور انسانیت کی تعلیم دیتاہے۔ ول ہوزی اور انسانیت کی تعلیم دیتاہے۔ میزات انسانیت کی تعلیم دیتاہے۔ میزات انسانیت کی تعلیم دیتاہے۔ میزات انسانیت کی تعلیم دیتاہے۔

رم نے سادی انسامینت الدسیاری اسلامیت سے حسی کی نذر کردی ۔ اِنَّا لِنَدِرُ وَاْنِا اِلْعَدْرُدَا جَوْلَ : کمی فود کمی کیا کہ یہ نینچرکس یات کا ہے ؟

اس کا سبب یہی ہے کہ عام طور پر مسلمان فی زمانہ غیر اسلامی تعلیم و تہذیب اور معاشرہ کے ماحل بین اسلامی شعائر و بشعور سے بیگانہ ہوتے ہیں ۔اور جو عرب ناک مالات ابھی مزکور ہوئے ہیں وہ سب ہاری شامت اعمال اور بے مایا گئا ہوں کا خیانہ بین کائی ہم اس کا احماس کریں ۔

اب ایک اور نامراد چیزیل رہی ہے جس کا نام وی سی ۔ آدکہا جاتا ہے جس کی اور سے دنیا اور آخرت دو لؤں جہنم بن دہی ہیں۔ جسے دون وشون سے دکھا جاتا ہے۔ جو لوگ اسے دوق وشوق سے دکھ رہے ہیں ای کو احساس کے بہنں ہے کہ یہ اسے ۔ جو لوگ اسے دوق وشوق سے دکھے رہے ہیں ای کو احساس کے بہن ہو اور کھا ہے اتنی سب ایان واسلام کے خلاف ہیں اور کہیدہ گناہ ہیں ۔ یہ سیاجی نہیں تو اور کھا ہے لتی حیا سوز کتی بحریات سنیا اور شیلی و تران پر ہو ای کر کات سنیا اور شیلی و تران پر ہو ای کی کات سنیا اور شیلی و تران پر ہو ای کی کہ الله الی الحقیقا ۔

م وگ انیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر خدا کا تجبر نا آل موالی تجبر نا آل موالی تجبر نا آل موجائے اور میرکیا ہوگا ہ یہ سب کبیرہ گزاہوں ہیں شائل ہیں کہ نہیں ، اللہ اور اس کے در اس کے در اس کے در اس معال در اس کا احداث میں کی دومری ہے حتی یہ ہے کہ نہیں کہ ہم جا اردا، طرف کھٹم کے لاعلانیہ طود پرکبیرو گذاہوں کا ادکاب ہوتے دکھر دہے ہیں ۔ نہ اپنے لئے مفاطت کی و ما مانگے ہیں اور نہ ای کے لئے مدایت کی وعا مانگتے ہیں ۔ بھائی آخر کب کے بےصس دہوگے ؟ فدا اپنے اسلام اور ایان کی خبرلو ۔

یں بچرعمن کروک کا کہ اس وقت میرے بخاطب وہی ہوگ ہیں جن کے دلوں میں ایال واسلام کی قدر نہیں ہے۔ صرف اسلام کے نام سے موسوم ہیں تو کیانام دکھ کینے سے عصودت شکل بنا لینے سے ، مروم شادی میں مسلمان کھے جانے سے آپ میح معنیٰ میں مسلمان ہوگئے ، کس نے آپ سے السیاکہہ دیا۔

شیطان نے آپ کو دموکہ دیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ یاد دکھتے ا جب کک اللہ تعالیٰ کے تام ادامرو اذامی پر نظر نہ جائے گی اور اس کے احکام کی عظمت دل میں نہ ہوگی اور اس کے مطابق علی نہ ہوگا ارداس کے مطابق علی نہ ہوگا ارکات ہے کہ جب کہ کہ جنت میں نہ ہوگا ہرگز آب کا ایکان کا مل نہیں ۔اب یہ اللہ تعالیٰ کی دحمت ہے کہ جب کہ جنت میں داخل کردیں تو کوئی کہنے والا نہیں ۔ ان کی قدرت اور ان کی دحمت الیبی ہی ہے ہے ایکن یہ جاؤ کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی بادگاہ میں عرض منعوض کرنے کی محدت کیا صورت ہے ہے۔

ذرا خور توکرد کر اس زمانہ میں کون سے وہ گناہ ہیں اور کون سے وہ کہا کر ہیں جن میں قوم کی اکتفیت متبلا نہیں ہے۔ درا کلام الی کو پڑمو اور ارتخ کو دیکیو گزشتہ زمانوں میں کتنی تومیں تباہ و برباد ہرئ ہیں اخیس حرکتوں اور بدعلیوں سے جو آنے کل

رائح الوفت ہیں۔ ایک ایک حرکت اور کادنامہ اپنی قوم کا ویکھ لوکہ علانیہ کتنے گناہ کہیں۔ کا دواج ہو رہا ہے بازادوں ہیں، دفتروں ہیں، تجادمت گاہوں ہیں، تعلیم گا ہوں ہیں، لفر گاہوں ہیں وفتروں ہیں، تجادمت گاہوں ہیں، تعلیم گا ہوں ہیں، لفر گاہوں ہیں ہوگئی ہیں جن کا نیتجہ یہ ہے کہ خاندانوں ہیں بدمرگی، آبیں میں نااتفاقی، زن و شوہر میں نہیں نبتی ۔ نہاں باب کا احترام، نہ فروں ادب ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جین وسکون سلب ہوگیا ہے ۔ فرے عبرت کا مقام ہے فرس مطمئن ہیں کہ ہم سفید بوش ہیں۔ دفاتر میں ہمادا یہ منفسب اور دتبہ ہے ۔ تجادت گاہوا میں ہمادا اتنا سرایہ ہے بینے ہیں ، کا دیں ہیں ہمادا اتنا سرایہ ہے بینے ہیں ، کا دیں ہیں ہمادا ایہ منفسب اور دتبہ ہے ۔ تجادت گاہوا ہیں ہمادا اتنا سرایہ ہے بینے ہیں ، کا دیں ہیں ہمادا اتنا سرایہ ہے بینے ہمادی بیا سے دور وہ ہے ۔

یرسب کچے سہی ہے پر یہ تو بتاؤکہ تم انسان بھی ہوکہ نہیں ؟ بمہادے اندوانسان کے جوہر بھی ہیں کہ نہیں ؟ ماک بھی نہیں ۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ انسانوں کی سو بس صورت ہے نیک اعلا حیوانوں سے برتر ہیں ۔ بھائی معاف کرنا مبرا لہجہ کئے ہوگی ہے ۔ مگر غود کرواور اپنے گریبان میں سرڈال کر دکھو کہ اللہ تعالیٰ کے کھلے ہوئے اوکا کی سے ۔ مگر غود کرواور اپنے گریبان میں سرڈال کر دکھو کہ اللہ تعالیٰ کے کھلے ہوئے اوکا کی کس بے باکی اور جرات سے نافرانی ہو دہی ہے ۔ اور معاشرہ میں کیسے اشد کناہ کیر ہو دسے ہیں ۔

نعورتوں میں تنرم و حیاہے نہ مردوں میں غیرت رعود میں برمہ مرعریاں البام بین غیرت رعود میں برمہ مرعریاں البام بین بازاردں میں گعوم رسی ہیں۔ بوجوان الرکھاں آزاد، اوجوان الرکے آزاد رکھا یہ سب علا، تیامت نہیں ہیں ، ادر کیا اللہ پر قبر تعداد ندی اور عداب البی کو دعوت دینا اما دست میں اللہ کے رسیح رسول نے نہیں تبلایا ہے ، عرت حاصل کرواور توب واستعفاد کرو اللہ لقالی کی رحمت طلب کرو۔

ابتداءیں جو چند امادیث علامات قیامت کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہیں ان پراکا ادمیر نظر ڈالئے۔ اور ان پر جو قبر خداوندی اور عذاب الی ہونا الشاو فروایا گیا ہے ، ان سوچئے کہ جق معاصی اور گنا ہوں میں ہم مروقت مبنالا دہتے ، میں ۔ اور اللہ لتحالی کی مہم کی ہوئی افروانیاں ہوتے و کیمنے ہیں اور ان سے مانوس ہوئے جاتے ہیں اور جس شامد اعال میں سنا مورسے بین اس کا بھی احساس نبیں ہے۔

الیی طالت میں کیا تو جاری و عائیں تمبول ہوں اورکیا ہجاری پربیشانیا ں وزرہوں یہ تو اللّٰدگی دحست خاصہ اور نبی الرحمتہ مسلی اللّٰہ علیہ وسلم کی طرف نشبہت اور صغور مسلی اللّٰہ علیہ وسلم کی و عاوُل ہی کی برکت سہے کہ بچھربمی ہم سب محفوظ اور مامون ہیں ۔

غود کیجئے کہ میری باتوں میں کی صنیقت ہے یا محف باتیں ہی باتیں ہیں ۔
اب میں ایک اعلان کرتا ہوں جس کو عبرت اور غور و خوص کے ساتھ سنئے۔ اور
وہی اس وقت کی تقریر سے میرامقعود ہے ۔ فہرا کرے کہ آب لاگوں کے قلب
میں کی جنبش ہو ۔ کی فلش اور فکر پیدا ہو ۔ پیلے آب اپنے ذہی میں ال باتوں
کا استحفاد کر لیجئے جو میں نے موجودہ معاشرہ کی ہے جس کے متعلق کہی ہیں کہ کس
ودجہ ہم نافرانیوں اور گناہوں سے مالؤس ہو گئے ہیں ۔ اور شب و روز کے حادثات و
سانحات سے کسے سے حس اور نے کر ہوگئے ہیں ۔

آن چوتھا دونہ منگل کا قعہ ہے کہ شام کو پاپٹے بی تجرسے کہا گیا کہ کچم اوک محقے معلیم الگیا کہ کچم سے ملئے آئے ہیں۔ ہیں باہر آکر ان ہیں بیٹے گیا۔ وہ اجبی لوگ کے معلیم جوا کہ یہ بیشاور کی طرف کے ہیں۔ اور اس وقت لا ندمی سے آئے ہیں۔ ایک معاوب جو تجہ سے بات کر رہے تھے وہ بھی شاید موبہ سرصد ہی کے تھے۔ مگر وہ اردو جانتے سے۔ اور باق لوگ بیشتو جانتے تھے۔ کچم اردو بی سمجم کھتے تھے۔ ہیں نے اس وقت ان سے اس میت سے باتیں ہیں سنیں کہ ان کو بعینہ یاو دکھوں گا۔ وقت کم مقامعنی قریب تھی۔

میں نے دیافت کیا کہ کیسے تنزلفِ لائے ؟ تومشکم نے انٹادہ کرے کہا کہ یہ جو بڑسے میاں بیٹے ہیں ۔ انفول نے کچہ نواب دیکھے ،یں ۔ابی کی تعبیر لینے آئے ہیں ۔

ورتمیتے گئے کہ بیں نے نواب میں وکیما کہ میں کہیں جا رہا ہوں کسی بردگ ک

پاں تغییر پڑھنے کے لئے تو بیں نے ان بندگ سے کہا کہ جھے تغییر پڑھا دیمئے اکنوں نے کہا کہ جھے تغییر پڑھا دیمئے اکنوں نے کہا کہ جہائی حم پشتو بیں تو پڑھا کی سے دیم بیں آجائے گا۔ اتن میں پیھے سے ایک آواز آئ کہ :۔

ود و کمو إسلان سے کبہ دو کہ بیداد ہوجا کہ فداکا قبر اُل ہونے والا ہے۔ اور اس سے کوئی نہیں نیج کا ۔ خداکا قبر اُل ہونے والا ہے ۔ اور اس سے کوئی نہیں نیج کا ۔ خداکا قبر اُلل ہونے والا ہے ۔ مسلان سے کہہ دو کرسنبعل جائیں۔ کبہ دو مسلان سے ۔ اعلان کردو کہ کنا ہوں کو ترک کری اور توبہ داستغفار کریں ۔"

جنوں نے یہ خواب و کھا وہ سیرہے ساوسے آدبی تھے۔ دوا کمپ لوگوں سے اس خواب لاذکر کر ویا ۔ وہ مری دامت صنود سرود کا ٹنانت صلی الٹرعلیہ دسلم کی خواب ہیں زیلات ہوئ ود آیپ نے فرہایا ۔

در تم سنے ہا۔ اعلان کیوں نہیں لاگوں سے کہا۔"
حضود اقدس دھت للعالیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بجیر بدل کر فرایا۔
'' تم نے ہا۔ اینجام کیوں نہیں لوگوں یک پینچایا۔ کو لوگوں میں طغیبال
اور ععیال جمعہ کیا ہے۔ فداکا قبر متوجہ جسنے والا ہے۔ بیدار موجاد عجد
توبہ کرو ۔است خفاد کرو گفت ہوں کو توک کروسب مسلمان توب واست خفاد کریں۔
گفاسوں کو توک کھی۔"

اب یہ بیداد ہوئے اود کچہ لوگوں سے ذکر کیا اپنے اس خوب کاری کہ گا خادجیب بعد میں چرصفے کھے اور جاعت کھڑی ہونے نگی تو رازلہ آیا ۔ اور اسٹے رود کا زائدلہ آیا کہ ل لڑکھڑا کئے اور گوسکے ۔ اس کے بعد متعدد تھٹکے آتے دسیے ۔

یہ ایک طال بی کا واقعہ ہے اور اخیادیں لائد سی و ازار عسوس ہونے کی خرجی ان ہوئی سیار

 یہ امت چاہے جو کچے ہو جائے لیکن آپ کو اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت اور تعلق میں دیارت ہوئی۔ انفول نے معلی الشرعلیہ وسلم ) توجن صاحب کو کچھ خواب میں زیادت ہوئی۔ انفول نے بنا یا کہ :۔

ر محجہ سے مفود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''۔
ر تم نے لوگوں سے کیوں نہیں کہا ؟ لوگوں سے علیٰ الاعلان کہو کہ ضداکا قہر متوجہ ہونے والا ہے ، (اور فرمایا کہ )
لوگ تائب ہوجائیں۔اینے اجنے گناہوں کو حیور ویں توبہ و است فغاد کریں۔ورنہ ضراکا قہر متوجہ ہو جائے گئاہوں کو حیور ویں توبہ و است فغاد کریں۔ورنہ ضراکا قہر متوجہ ہو جائے گا۔''

صاحب نواب نے تین دن مسنسلَ یہ نواب دیکھے تھے۔ ا تھوں نے مجبرسے کہا کہاس کی تعبیر بتاہئے ۔ ہیں نے ان سے کہا کہ ہیں کیا تعبیر بتیاؤں ۔ تعبیر توصاف صاف ظاہرہی ہے ۔

یہ اللہ تعانی کا دم اور شان کرم ہے کہ اپنے نبی الرحمة ملی اللہ علیہ وسلم کے درلیے سے یہ اعلان کروا دیا۔ اسی طرح کے خواب اور چند حضرات نے کمی دیکھے۔ جن سے ال کے خواب کی تائید ہوتی ہے ۔ میں سوچنا دیا کہ یہ نواب کسی بڑدگ سے کہوں کس سے مشورہ کروں ۔ کیا کرنا چاہیئے ۔ کس طرح اعلان عام کرنا چاہیئے ۔ اکہ مسلمالوں کو اطلاع ہو حائے۔

اللہ لتحالیٰ کا شکرہے کہ ہر زمانہ میں ، ہر ملک اور ہر جگہ اللہ لتحالی کے نیک مقبول بندے ، گو تعداد میں کم ہی سہی ، موجود ہونے ہیں جو تبلیغ وین اود اشاعت اسلام اور مسلما نوں کی مغفرت و فلاح واریں سے لئے دعائیں کرتے دہتے ہیں ۔ مسلم میں نے اپنے بزرگان وین سے یہی سِنا ہے کہ ایسے حواد ثانت کے وقت مساجد

میں کے اپنے برد کان وی سے یہی سنا ہے کہ ایسے خوار ثانت کے وقت مماجد کے امام سر پنجگانہ تاذکے بعد مسنونہ دعائیں استعاذہ کی پڑھیں اور مقتدی آبین کہیں۔ اس کے علادہ سرخف ناذ کے بعد چند دعائیں بڑھا کرنے رعور میں مجی پڑھیں تو انشاء اللہ بعالیٰ بہت کچے دحمت الہٰی کو متوجہ کرنے کی صورت ہوجا کے گیاور ہم پر

الله تعالیٰ کا فعثل وکرم جو گا۔ 🕓

یں نے اس وق سے ادادہ کیا کہ تام مساجد کے انگر جن سے پیری ملاقات ہوتی ہے۔ ہے ال سے کہنتا ہوں کہ آب اپنی اپنی مساجد میں الیسی اجتماعی وعاء لبعد تلا جا ری کو دیے در کے ۔ دیکئے ۔

براعلان معونی بات نہیں ہے۔ ٹرا ضروری اور اہم اعلان ہے۔ صرف خواب ہی کی بات نہیں ہے۔ مرف خواب ہی کی بات نہیں ہے۔ ملکہ جعنور میلی اصر علیہ وسلم کی بیداری کی مستند العام سے میں مدان میاف ایوا ہے کہ گنا ہوں کی کشف پر قبر فندا و ندنی متوجد ہم السبع ہے۔ اس سے بناہ ما مگو ۔

میں نے آب سب لوگوں سے کان میں وال دیاسی اُری آبی مسجد علی بی البیت اُری مسجد علی بی البیت البیت کروں میں اور ا این گروں میں ، اور ابین ایل وجیال ومتعلقین سے کیے کر بعر خانسے تعاموں کی مغیر میں اسے بناہ ما نگیس د اور خوب کو گڑا کر الند تعالیٰ کی یاد گاہ میں ایسے گٹا ہوں کی اسکی آدک کروں د بس اب وقت بی تعود اسے مطابع بیطین ایک بات اور یہ کہتا ہات اور یہ کہتا ہات اور یہ کہتا ہات کر مسائل ہے ہی شامت اعلایں بتلا ہوں مسکر کرمعاشو کے ملات کے بی ایتر بمثل اور ہم کیسے بی شامت اعلای بتلا ہوں مسکل کا فیوہ نبیں ۔ ایکان اور اسلام التد تعانی کی ایسی منظم مغست ہے کرمسلال کے لئے ہمیتہ تو یہ کا وروازہ کھلا ہوا ہے اور فی تعانی کا وجدہ ہے اور کی بیادہ وقت تھے بھادہ وقت کے افغانل میں ضطاب فرایا گیا ہے۔

اے میرے وہ بندہ جہول شے اپنی جافال پر ذیاد تیال کی ہیں تم اللہ تحالیٰ کی رحمت سے نا اسیدمت ہو۔ بالیقین اللہ لقائی بترام محتاہوں کو معاف فرا دے گا۔ واقتی وہ بڑا شخصتنے والا بڑی دحمت کرنے والاہے۔

نبرباءِ مَى الْنُونِيُ اَسُونُوْا عَلَى اَنْسُبِهِ مُدَ لَا تَعْسُعُلُوْا مِثُ زَخْمَةِ اللهِ إِثَ اللهُ يَغْفِرُ اللهُ الْالْمُونِيةِ إِنَّهُ يَغْفِرُ اللهُ الْأَنْوَبِ جَنِيْعًا إِنَّهُ مُعْمُوالْغُنُو رُالْتُهِ حِنْمُ

ایک مدیث میں مغود ملی الندطیہ وسلم کا ادشاد ہے کہ تجے سادی ونیا اوراس مح ہر چیر کے سلاسے آتی ٹوشی نہ ہوتی میٹنی اسس آیت کے عادی ہوتے سے محافی ہے۔

تو یہ آیت ادم الماجی کی دھت ہے پایاں اور مغود ود گزر کی شان منظیم کا اطلاع کمی شان منظیم کا اطلاع کمی شان منظیم کا اطلاع کمی ہے۔ اسلام کمی ہے اور مایوس اسطان عمریش کرتے ہی ہی آئیر شنگاء کا حکم دکھتے ہے تو اس آیت میں تام نافیاؤں کو گو دہ مشرک اور کا ترشد خلطیوں کو گو دہ مشرک اور کان میں جی جی تو بر کی دھیت دی گئی ہے کہ اگر کوئی گزشتہ خلطیوں پر نادم ہوکر گارات

تعالیٰ کے بے پایاں جود و کوم سے شرا کو جعیان و نافرانی کی داہ چوڈ وے اود بجر و افاص کے ساتھ دہ کویم کے احکام کے سلسے گووں ڈوال وے کو انہی سجی تھرے گزشتہ سب کناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اس کے کسی کو اخت کی دحمت سے مایوس نہ ہوتا چلہے۔ اود میر اللہ تعالیٰ نے ہمیتہ کے لئے یہ کی احلان فوا دیا ہے کہ جب شک بندے توبہ و استخفاد کرتے رہیں گئے ہم ال یہ عنداب نازل نہیں فرا میں سے ۔۔۔۔۔۔ نگر توبہ کی نترط ترک کتناہ ہے ۔

تو بعائ الله کی کوئی و رحی کا ددیا ایج به دباسے نگالواس بی خط اوراک در معان موران کے معان مورائر کئ ابن بد نقیمی سے اس کے لئے تیاد نہیں ہے تو پھراف کے عملات ہوئے کہ داب میں ٹر کر تباہ ہوئے اور خرزالد نیکاوالا حملات ہوئے کے لئے تیاد رہے ، کیو کہ عملیاں و افرائی کا نیتج ہمیشہ بلکت ہی کی صورت میں محلت ہے الدر تعالیٰ کے سنت یدلا نہیں کرتی۔ علی اور دو تعلی قانون خطوت ہے۔

رَبِّنَالُاتِنَ عُمُّ فَوْبِنَاهِ مُدَافَّ هَدَ يُتَنَا وَحَبَ لَنَامِنَ لَدُ فَلْكَ صَعْمَةً إِنَّنْكَ أَنْتَ الْوَقَابُ ، وَبَنَا تَعُبَّلُ مِنَالِتُكَ أَنْتَ الْتَبِيْعُ الْعُلِيمُ مِبَيْدٍ الْمُؤْمِلِيْنَ وَرَحْمَةٍ اللَّعَالَ الْمُؤْمِنَ مَنَ الْعُلَيْمُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٍ اللَّعَالَ الْمُؤْمِنَ مَنْ الْعُلَيْمُ مِنْ الْمُؤْمِنَةُ مَنْ الْمُؤْمِنَةُ مَنْ الْمُؤْمِنَةُ مُ

## (بقید ۸۸ سے آگے)

بھی میں میں برنبک کام داخل سوگیا۔ لیس یہ مطلق خیرسے تخلیہ موا اور یہ تو استخلیہ کے باب میں حقور ملی اللہ علیہ دسلم کے اقوال سقے - اب اس یاہ میں حضور کا نقاس دیکھئے کر کیا تھا۔ حضرت عالیشے رضی اللہ تعالیٰ عندا فراتی ہیں : ر

﴿ إِذَا عَلَا وَمُسَانَ شُدَّمِيْنَ وَمَا كَانَ الْجُوْدَ مِالْخُيْرِ مِنَ الرِّيِّحِ ٱلْمُؤْسَلَةِ

آب اس ماہ میں نہایت سنی اورعبادت کی طرف مؤجہ ہوئے کھے حفود نے اپنے قول سے مجھی اور دومروں کوامر مجی اور فعل سے مجی دونوں طربیقہ سے کام کرکے دکھا دیا حضود نے نود کجی کیا اور دومروں کوامر مجی فرمایا کے اس قسم کا علد د آمد کرو۔

المسال المبادك ك فتعسر معمولات

(۱) مدق دل سے تمام گناسول سے توبر دوستغفاد کرنا (۲) پورے ابتمام کے ساتھ دوزہ دکھنا اور بلا عذر شرعی ترک نہ کرنا (۳) آنکو، کان ، ماک ، دل و دمائ اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچانا (۲) ناز باجاعت کا ابتمام کرنا (۵) اخراق بیجاشت ، ادابین اور تہجد کے نوافل کامعول بنانا ۔ (۲) ملاوت قرآن کریم کا ابتمام کرنا (۵) کشرت سے لا اللہ الله الله کا ودورکھنا ۔ (۲) منت کا سوال اور دوزئ سے بغاہ طلب کرنا اور اپنے اعزاء و اقاد ب، دوست واحباب اور جلہ مسلمانا ن عالم کے کے صلاح و فلایت ، دین و دیانت ، امن و حافیت کی د عاکم نا ، والک اسلامیہ ، حرمین تربیعین کی جغاظمت و معیات سے لئے بارگاہ اللی میں تغریع و زادی کرنا ۔

استال المهارم

سے دہ خاز میں الیی ہے کہ اپنے نفس سے پوچیو کہ قیود کے اندرمقید ہوکر اپنی تام خواہشا کوچیوڈنا پڑتا ہے۔ مولانا فرواتے ہیں مہ

معنی تجیر این است اسے اِمیم کالے خدا پیش آوا قرباں شویم وقت ذیج اللہ اکسبرے کئی ہم چنیں در ذیج نغس کشتنی گوئی اللہ اکسبروایں شوم دا سر بسبرتا داد مہرجاں اذعنا تن چوں اسمعیل جاں ہیجے خلیل کرد جاں تکیسیر برحسم نبیل

وو اے عزیز اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ سے کہاے یادی تعالیٰ ہم تیرے سے قربان ہورہے ہیں۔ و کیمو جب کسی جالؤدکو ذرج کرتے ہو تو ا نٹر کے کہ کر ذرج کرتے ہو اسی طرح اس نفس کوچو درج کر دسینے ہی کے لائق سے رائٹہ اکبر کہ کر دیج کر ڈوالو۔

الشراكبر اوراس منوس لعنس كا مرازًا دو تاكر دوح برضم كے مشقت سے روئ يا حائے۔

جسم کی مثال اسمعیل مبسی سے اور دون ا براہیم سے مثال ہے۔ دون نے اک جسم محترم کو بجسر کہ کر ذیج کر دیا ۔" مفن کوئنی عبادت ہے جو تماز میں نہیں ۔

نمار کا وقف اسمریه تر جاد منت میں سب یا میں ہوجاتی ہیں کیونکہ تخمیناً جاد منت میں خاز ہوجاتی ہے ۔ اول تو نوز دیسے ہی جھوری در میں موجاتی ہے میں اور اس مر لوگر ہوں ان آتی کہ تر بین کہ جدی سے مسروب ندی۔

ایہ میں موجوق ہے۔ اور اس پر لوگٹ اور زیا تی کرتے ہیں کہ جدی سے جسندی رصتے ہیں۔ اس برایک میایت یاد آئ دیچری میں دو طازم سے ایک انگریز کی مایخی میں ایک تو سررشتہ دار سے اور دوسرا نائب سررشتہ دار ۔ دولوں مسجد میں ناز پر صف جاتے۔ نائب سررشتہ دار کو خاذ میں بہت دیر مگئی وظیفہ وظا گف سے فارخ ہو کر آتے اور سردشتہ دار صاحب التی سیدسی شکریں ماد کر اور کمیں بلے پڑھے ہی فور اُسجلے آتے ۔ ایک دوز انگریز نے کہا کہ سردشتہ دار صاحب تم بہت ہی طبد دا لیس آجاتے ہے تن نائب دیر میں آتا ہے۔ یہ کیا بات ہے ۔ اس نے جواب دیا، حفود بات یہ ہے کہ نائب سردشتہ داد صاحب نے تو نائب دیر میں آتا ہے۔ یہ کیا فاز خود اپنی ذات سے سکی ہے اس لئے ان کو ایمی طرح یاد نہیں، سوچ سوچ کر پڑھتے ہیں اور میر سے ناز علی آئی ہے مجھ کو خوب مشت ہے اور خوب یا دہ جو اس لئے دیر مگئی ہے۔ اس لئے میں طبد پڑھ کر آجاتا ہوں اور وہ اطک کر پڑھتے ہیں اس لئے دیر مگئی ہے۔ اس لئے میں طبد پڑھ کر آجاتا ہوں اور وہ اطک اطک کر پڑھتے ہیں اس لئے دیر مگئی ہے۔

غرض بعن کو نازی مشق ہوتی ہے کہ انھیں نازے شروع کرنے کی تو مزورت ہوتی ہے بھرانھیں کسی بات کے تعد کرنے کی فردرت ہوتی ہے بھرانھیں کسی بات کے تعد کر سنے کی صرورت نہیں ہوتی ۔ بات کوک وینے کی تو صرورت ہوتی ہے ہے ۔ بھر وہ خود مجود جنود جلتی دہتی ہے ۔ اس طرح التد اکبر پر تو کوک شروع ہوئی اورسلام پرختم ۔ اگر نماذ اس طرح پڑھی جائے توجاد مدف سے بھی کم ملکتے ہیں ۔

ایک آقا اور لوگر متھے۔ دہ ناز پڑھنے آنے تو کیس میں بحث ہوتی کہ پہلے کون فادغ مو۔ ناز شروع کمتے اور ہر ایک کی ہی کوسٹسٹ ہوتی کہ پہلے میں فارغ ہوں ہی اوصراللہ اکبر کہتے اور اَد عبر نازختم ہو ماتی۔

ایک شخع کے کہا کہ الیہا معلوم ہوتا ہے کہ اذکار تو گھرکر آتے ہو اور المعک بیٹھک کر اباتی رہ جاتا ہے وہ پہال آکر کر لیلتے ہو۔

 تی دہ طمہرگے ۔ اس حیال سے کہ جوننی سورۃ یہ پڑھے گا ہیں اس سے جیوٹی سورۃ پڑھ کر پہلے ختم کردوں گا اور میری بنوں گا۔ لہٰذا اس نے جو سورۃ پڑھی اس نے اس سے چیوٹی سورۃ پڑھکر اللّہ اکر کہ کر دکوع کردیا ، بعین مقتدی دوسرے امام کے بھی رکوع ہیں گئے۔ لب اس جاعت کے ایک مقتدی نے اپنے پاس والے کے کہی ماری اور کہا او نہہ یمطلب یہ تقاکمیہ جادا امرام بس تورکوع میں کیوں ما تاہے۔

اس قسم کی حکایات پر ہمیں سہنسی آتی ہے مگر ہم خود اس کے عامل ہیں۔ ہی جاہتے ہیں کہ نازجلد نعم ہو۔ سوائے آئا کا عُطینیا اور قُلُ هو کا للہ کے ہمیں اور کوئی سورۃ ہی یاد نہیں۔ اللہ اگرسلطنت مل جا وہ نیوں المست تو کھے دیکھے کیسی کیسی کمبی سورتیں بڑھتے ہیں کہ تعتدی می کھرے کھیے وہال میں آجائیں۔

کابیود کا واقعہ ہے ایک صاحب امام ہوئے۔ خوب گری کا ذمانہ تھا، جمعہ کا دوز۔
موں نے سورج ت پُرمی، کھرے کھرے ایک کو توقے ہوگئی۔ ایک پیچادہ نے اسی دوز بخاد
نزع کی تقی۔ لوگ اسے کہسن کر تلاکے لئے لائے تقے حب امنوں نے کہی کبی سوڈسی پُرمین
نروع کیں تو وہ مذیت توڑ کرمیلتا بنا اور کہا کہ ہم اسی واسطے تو ناز نہیں پُرمین ۔ اس قیم کے
کر میں ہ

مدست میں مقتدیوں کی بڑی رعایت آئ ہے۔ غرض کہ جب الم م جت ہیں ہوت اس وقت الی مزوّدی نے بڑی تھی۔ اس کاذ پڑھتے ہیں توالیسی کہ تعال مزوّدی نے بڑی تھی۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ اس نے بادشاہ کو صنعیہ سے بدگان کرنے کے لئے کہا کہ میں آبکو بول کی ناز پڑھ کر دکھلاؤں گا۔ نیس اس نے چوٹ سی تہمد باندھ کہ ناف تو کھلی دہی اود کھنے اس کے راود اللہ بزاک است کہ کم کاذ شروع کی اور وہ بڑاک سمبر کہ کر رکوع کر ویا رکوع میں جلے گئے۔ اسی طرح تمام ناذ ٹریس اور تعدی امی وی سیدھ ہیں جلے گئے۔ اسی طرح تمام ناذ ٹریس اور اللہ المدین میں جلے کے سیدھ سی م اور دی سیدکھا۔

نيكيون سعدد كمفردالار

اس نے تو تمسی سے نقل کی تھی باتی ہاری اصل ناذیجی ایسی ہی ہے نہ تعدیل ادکان کرتے ہیں مناس کا اور کوئی حق اوا کرتے ہیں۔ بس ملدی اتنی ہوتی ہے کہ کچھ کھیک نہیں۔ اوھ التداکس کہا اوھ ختم میں کہتا ہوں کہ اگر سنبھال کر پڑھیں تو بجی چار منٹ صرف ہوتے ہیں نہ بھر اور مبلدی کرنے کی کیا صرورت ہے۔ چار منٹ کی تو بات ہے آئی ویر میں تواب کے وصیرے وصیر کے وصیر کی میں میں میں کا میں میں کھیا ہوگئی کے دور میں تو بات ہے وہ کا میں کا میں کہ کا میں کہ کا میں کھیں کے وصیر کی کھیں کہ کہ کا میں کہ کا میں کی کھی کی کھیں کے وصیر کے وصیر کی کھیں کی کھیں کے وصیر کی کھی کے وصیر کے وصیر کے وصیر کی کھیں کے وصیر کے وصیر کی کھیں کھیں کے وصیر کے وصیر کی کھیں کے وصیر کے وصیر کے وصیر کے وصیر کی کھیں کے وصیر کی میں کی کھیں کے وصیر کے وصیر

خود کہ یابی ایں چنیں بازاد دا کہ بیک گل ہے خوی محلزاد دا نیم جاں بستاندو صد جاں دہر آنچہ درو ہمست نیا پر آل دہر در ایسا بازارتم کو کہاں ملے گا کہ صرف ایک مجول کے بدلے سادے جن کے مالک ہوجاؤ۔

فان جان لیتے ہیں اور باتی وابری زندگانی عنایت کرتے ہیں وہ

کچرعطا فراتے ہیں جو دہم وگان میں نمبی نہیں ہوتا ۔'' چاد منٹ میں آنی دولت! اضوس کہ اس پر نمبی ہمادے نجائی نماذ پڑھنے میں ہیں وبیش کرتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ جو پالوں میں باتیں گڑھتے دہتنے ہیں میں کہتا کہ ہوں کہ سجد میں باتوں ہی کے واسطے چیے آیا کرو ۔ نمیر اس کی اصلاح نمبی ہوجاوے گی ۔

> رء اوتوسپی س

بہرطال ناذک ہسنت تبلا دمی ہے کہ ناذ تام عبادات میں ممتاذہے ۔ اپنے باطن سے مج کہ اس کے اندر تمام عبادات موجود ہیں ۔اود اپنے ظاہرسے بھی کہ جیسے ناذکی ہیست ختوع فعوط کی ہے اورکسی عبادت کی نہیں ۔

اسی طرح ذکر میں بھتنے مشافع ہیں وہ بھی نماز میں ہیں ۔کیو کم ہرعل کی ایک ہئیبت ہوتی ہے اور ایک دوح اور ضروری دونوں ہی

برق بيس و كاذى دوح ذكر بع جنا يخ ارشاد فروايا -

## اَقِعِ العَسْلَوَةَ لِذِكُونَ -كه ميرى يادكرنے كے لئے نماز يُرحا يكھے

بیں جومنافع ذکرکے ہوں گے۔ نازیں وہ کی ہوں گے۔ لب نازتمام فعنا کی جائع ہوئی۔ ایس جومنافع ذکرکے ہوں گے۔ نازیں وقت کے مناسب ایک کام کی بات یاد آئی۔ وہ یہ کراس زمانہ میں بعض لوگوں نے ہر چیز کے امراد السے طود پر بیان کرنے شروع کئے ہیں کہ گیا اس عل سے مقعود وہی سر اور داز ہے۔ سمجھ لیمئے کہ اگریہی طرز دہا تو شاید چیند دوز میں الحاد سک بوست آجا دے ۔ کیو کم جب ہر عل کے اسراد اور ارواح بطور مقعود کے بیان کئے جائیں گے تو اس کا نیتجہ یہ ہوگا کہ صرف ادرواح کو ضروری سمجھیں گا درمورت کی طرف سے بے اعتماق ہوجا در کی اور اس سے اندلیشہ ہے کہ عبادت کی مورت نہوت کی طرف سے بان کے نزدیک عبادت کی دوح تو مزدری ہوگا اور اس کی مورت نہوت نہوت کی طرف سے بان کے نزدیک عبادت کی دوح تو مزدری ہوگا اور اس کی مورت نہودی مرد کی دورات کی مورت نہوت کی دوح تو مزدری ہوگا اور اس کی مشیت کو چوڑ دیں گے اور مطلق ذکر ہے اکتفا کریں گے مشلاً نماز کہ اس کی مشیت کو چوڑ دیں گے اور مطلق ذکر ہے اکتفا کریں گے۔

جنا پنر آن کل آیک داد اور برکت نماذی یہ مجی بیان کی جا تھے ہے ہے جاعت کی نادسے
اتفاق ہوتا ہے اور اس کی یہ ترتیب بتلائی جا تی ہے کہ یا بجول نمازوں میں تو علم کے لوگ جمع
ہوتے ہیں۔ بھر جمعہ میں شہر کے لوگ۔ بھر اس کی مفرورت ہے کہ ویہات کے لوگ جمع ہوں اس کے لیے
اس کے لئے جی ہے۔ بھر صرودت ہے کہ عثلت ولا یتوں کے لوگ جمع ہوں اس کے لیے
جوری یا۔ بس یہ عبا وات الیسی چیز ہیں کہ ان میں اتفاق کی دعا بیت دکمی گئی ہے۔
یہ عنوان تو بہت اجھا ہے اور بہت حوب مورت ہے گر اس کا خلاصہ یہ بھتا ہے
کہ عباوات نبقہ اس مقدود نہیں بلکہ بمعالی اس مقدود ہیں۔ اس کا مال کسی وقت میں یہ ہوگا۔
کہ اگر اغراض برون ان در الغ کے عاصل ہو جا دیں گی تو نفس کے گا کہ مقدود تو حاصل ہو بو بارس گئی اب کھنتا ہے۔ یہ با تیں ہوا ان اس کے سے یہ با تیں ہوا ان اس کے مامل ہو جا دی گا باب کھنتا ہے۔ یہ با تیں ہوا ان اس کے مامل ہو تا ہیں جیسے کوئی رخ کی توغیب دسے اور ہیں۔ بال ای سے یہ معالی بی مامل ہوتے ہیں جسے کوئی رخ کی توغیب دسے اور

کے کہ بچ کرنے سے ایسے الیے منافع مامل برتے ہیں کہ مکہ کی میر پوتی ہے۔ ودیا، پراڈ، شہر و کیھنے میں اتے ہیں۔ نگر یہ چنزیں مقعود نہیں ہیں ۔مقعود اصلی دضاءحق ہے۔ ہاں اس سے یہ منانع بی مامل ہوجاتے ہیں۔

اسی طرح اعلل پر جرمعالے مرتب ہوتے ہیں وہ مقعود بالذات نہیں بلکمقعود نبغسیا یبی اعلی بین خواه به معالے شمی مرتب مول .

ر دورح | بیان یہ مود ہمتا کہ ذکر غاذکی دورے ہے۔ ددمیان میں ایک کام کی بات بھی بیان کردی اور چونکہ ذکر نماذکی روٹ ہے۔اسی واسط

ناذکی نعنیلت کے موکد کرنے کے لئے فرماتے ہیں وَلَذِنُواللهِ إَكُنَبُورِ

کہ الٹرکا ذکر مڑی چہ

اس للے نازیں اگریہ نامیت موکہ تنگنهی عنِ الفُشّاءِ توتعبب کی بات نہیں ہے۔ لعن اوك يدكين ملك كروكر برموكريك تعنى فانسع مي دلي وكر بي كريباكري فاذ. ن

اس كا ايك لطيف جواب ميرك عرض سالت سف كل آيا لينى وكَدِو كُوْ اللهُ أكْبُوكُ ال ما يه مطلب ببي سے كه ذكرالله نازسے برم كرسے بلك يه علت سے ما قبل كى \_ يسلے نازك ایک نوبی بیان کی ہے اب آئے اس کی علمت تبلاتے ہیں مطلب پرہے کہ نازکی یہ خاصیت سے کے وہ برائیوں سے ددکت ہے۔ عمر یہ خاصیت اس کی کیوں ہوئی اس لئے ہوئی کہ :۔ هُلُوٰهُ کُوَاللّٰهِ ﴿ اَکْسِبُوْ کُرُ (اس کی رون ہے ذکر اللّٰہ ) اور اللّٰہ کا ذکر بڑی چنہ ہے اور ہر پہلوسے مغیرے کمیے سے ، عقل سے ، عشق سے رعشاق کی نظر تو بس اس خاصبت

> (اللهُ ذَكُونِي فِي الْفَيْسِهِ وَكُوتُ فِي لَفْسِي وَإِن ذَكُونِي فِي عَلاَءٍ ذَكُوتَ فِي اللَّهِ مَلَاءِ خَينُوهِ بِسَنْهُ مُرْر

مديعي جودل ميں يادكر اسم تو ضدااس كودل ميں ياد كرتے ہيں۔

(خدا دل سے پاک سے مگر مرف مشاکلتہ الیا فرادیا۔) جو مجمع میں یاد کرے اوس کا گان سے مگر مرف مشاکلتہ الیا فرادیا۔) جو مجمع میں یاد کرتے ہیں یہ

کویا ذکر کرنے سے حق تعالی کے مذکور بنے۔ عاشق کے لئے کون سی ودلت اسس سے زیادہ ہوگی گداس کا عجوب اس کویاد کرسے ۔ اول تو عاشق کو عموب کانام لیسنا ہی نہایت بیادا معلوم ہوتا ہے اور بھراس کا تو کچھ پلوجسنا ہی نہیں کہ عموب اس کا نام ہے ۔ اس کانام ہے ۔

یماں سے ایک فری بشادت معلوم ہوئی کہ جیسے ہم مدا تعالیٰ کو جاہتے ہیں۔ ایسے ہی وہ مجی ہم کو چاہتے ہیں۔ نگران کے چاہنے کا بظا ہراعلان نہیں ہوتا۔ اخباد وآناد سے معلوم ہوتا ہے۔ مولانا فراتے ہیں سو

عشق معثوقاں نہاں است وستیر عشق عاشق بادوصد کھبل ولغسیر ایک عشق عاشقاں تن زہ کسند عیش معیش عشق و فربر کمیند

'' معتوّی کامش پوشیدہ ہے اور مجیبا ہوتا ہے اور عاشق کا مشق شور و خلکیات ہوتا ہے ہمیک عاشقوں کا عشق جسم کو لاغروضعیف کردیتائے اورمعشوقوں کا عشق خوش اندام اورمولما تازہ کر دیتا ہے یہ سوجیسے عاشق معشوق کا طالب ہوتا ہے۔اسی طرح معشوق حاشق کا طالب ہوتا ہے رہ

تشنطان گر آب جرُند ازجهان آب ہم جرُید بعالم کشنشان « جس طرح پیاسا یان کو ڈمونڈ تاہے اس طرح یانی بھی پیاسے کہ کائش

محرت سے دیم

قرب مراورری بلکین آوید کهتا سول کرفت تعالی کوبنده سے متنی عبت ہے اتن بندہ کوفت تعالی سے نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کرعمت

موقون ہے معرفت پر اور ظاہر ہے کہ جیسی معرفت بندہ کی فعدا کو ہے بندہ کو فعدا کی نہیں موقون ہیں۔ ایست و فخت الوری کے معرفت بندہ کی فعدا کو ہے بندہ کو فعدا کی نہیں اور بہی معنی ہیں۔ ایست و فخت الوری و کرنے کرنے الودی کے کہ علماً و معرفتہ ہم بندسے سے قریب بیں انتشار اسی وجہ سے نحن اقد ب فرطا کہ ہم قریب بیں انتشار الودون افرین المین فرطا کہ تم بھی ہم سے قریب ہو۔ سواس سے قریب معتملی مراد ہو آتو دونوں طون سے قریب ہو۔ سواس سے قریب موال ہوگا تو دونوں مون سے قریب ہوگا تو دونوں مون سے مورود ہوگا۔

دبا قرب علی سواس میں یہ منرودی نہیں کہ اگر ایک طوف سے قرب ہوتو دوسری طوف سے بعد و دوسری طوف سے بعد و قرب علی مداکی طوف سے بھی ہو ۔ تو قرب علی مداکی طوف سے توسید اس کئے کہ ان کا علم کا تل ہے اور بندہ کی طوف سے نہیں کیو بکہ بندہ سے طوف سے نہیں کیو بکہ بندہ سے قافل ۔ نسی بندہ تو ضعاسے دور ہوا اور الد تعالیٰ بندہ سے قریب ۔ غرض حق تعالیٰ کو پوری معرفت سے اور معرفت ہی پر مداد ہے عمیت کا ۔اس کئے ان کو پوری محبت ہوگی ہم سے ۔

اگر کوئی کے کمحق العالی کو بندہ کی معرفت توسے مگر عیوب کے ساتھ کیونکہ بندہ میں بزادوں عیب بین ۔ لیس جب اس کی معرفت ہوئی تو اس کے ساتھ اس کے تام عیوب کی بھی معرفت ہوئی تو اس کے تام عیوب کی بھی معرفت ہوئی ۔ سو حبس معرفت کے ساتھ عیوب کی بھی معرفت ہو تو وہ عبت کا سبب معرفت کے ساتھ عیوب کی بھی مقرفت ہو تو وہ عودت کا ماشت ہو معروب کی بھی مقرفت کا ماشت ہو معرف سے کہو جو صورت پر مترا ہو۔ جو صورت کا ماشت ہو اس کے معرف سے کہو جو صورت پر مترا ہو۔ جو صورت کا ماشت ہو اس کے معرف سے اس کو عبت نہیں رہتی ۔

المتدكی عجید الله حق تقانی كو جوتم سے عبت سے تو وہ س سے نہیں كہ جارے المتدكی عجید ان کے بنائے ہوئے میں ، حضرت نوح علیہ السلام کے تعدیق سے کر ہے ۔ یی توم پر ربدوعا كی توم بلاک ہوں ۔ میں ، حضرت نوح علیہ السلام کے تعدیق سے کر ہے ۔ یی توم پر ربدوعا كی توم بلاک ۔ میں ، حضرت نوح علیہ السلام کے تعدیق تعانی كا متم ہو كہ فلاں مبتہ جا كم جا كہ جا ليسى برت كھ من من در ير فلاں مبتہ جا كم جا ليسى برت كھ من من در ير فلاں مبتہ جا كم جا كھ جا كھ جا كہ جا ليسى برت كھ من من در ير فلاں مبتہ جا كھ واليسى برت كھ من من در ير فلاں مبتہ جا كھ واليسى بوت كھ من من در ير فلاں مبتہ جا كھ واليسى برت كھ من من در ير فلاں مبتہ جا كھ واليسى برت كھ من من در ير فلاں مبتہ جا كھ واليسى برت كھ من من در ير فلاں مبتہ جا كھ واليسى برت كھ والیسى برت كھ والیسى برت كھ والیسى برت كھ والیس ہو كھ والیسى برت كھ والیس ہو كھ وا

س ع بعد مکم ہوا کہ ان سب کو ایک طرف سے توڑ ڈالو۔ چنا بچے انفول نے توڑنا شرع کیا مگر دل پر بہت صدمہ تھا۔ حق تعالیٰ نے فرایا کہ توڑ نے سے کچے دل مجی دکھا۔ اس کیا کہ دل تو بہت دکھا۔ ادشاد ہوا کہ لبس ایسے ہی اپنی خلوق کو ملاک کرنا ہم کو اگرار ہوا ہوگا۔ جیسے برتن بمتہادے بنائے ہوئے تھے اسی طرح بندے ہمادے بنائے دئے تھے۔

تارون کے قعد میں و کیھئے کہ وہ توکہ رہ سے کہ اے موسی مجھ کو بچاؤ اور آب فراتے تھے۔ خُدنیکا اُدُفٹ ، کہ اے ذمین اس کو پکڑے بہاں بک کہ بالکل ذمین میں رصنس گیا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا کہ اگر ہمیں ایک دفعہ بھی پکاد تا تو ہم فراً بچا لیتے ۔

عمار ملی عمارت اسریں ہے کہ جب بندے گناہ کرتے ہیں تو زمین و اسمان کہتے ہیں کہ اے اللہ ہیں مکم دے کم ہم ان پر اوٹ ٹریں ۔اس پر حق تعالیٰ فراتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے متوثل ہی بنایا ہے سوت تعالیٰ کو بندوں سے اس قدر عبت ہے جی کہ حق تعالیٰ کے عمال کے میں بھی

منایت ہوتی ہے جنا بخدایک موقع پر ادشاد فراتے ہیں :-

ر ، وَكُنُو بِيُو أَخِيدٌ اللهُ إِنْتَاسَ بِمَا كَسَبُو امْانْتُولِكُ مَكَى ظَهْرِ المُواكِمَةِ اللهِ

هُ وِنُ دَاكِيَّةٍ ۔" درگار انگار

" اگر تدمیاں لوگوں کے اعال پرمواخرہ کرتے توکسی جانداد کوزمین

یر نه جھاتے۔ »

وَلُوُيُّوْ آخِرُ اللَّهُ النَّاسُ بِمَاكَسَبُوْ آماَ شُوكَ عَلَمُفَامِنُ بِشَكِرٍ " "كم المراوميول سعمواخذه فرات توزيين پركسى كادمى كو نه جواسته" نہ یہ کم موافذہ توصرف آدمیوں سے فراتے اور ہلاک جانوروں کو بھی کر دیتے۔ بظاہریہ تو انکل بے جورمعلوم ہوتا ہے۔

سویہ بات 'ہے کہ میں عمّاب میں کمی ان کا نٹرف تبلایا ہے کہ مقعود بالخلق النسان ہی ہے اور دوسری چنریں اسی کے واسطے بنائی گئی ہیں تو اگر ان سے مواخذہ کرتے تو ان میں سے کسی کو نہ تھیوڈتے اور جب ان کو نہ رکھتے تو ما لؤد نرے کیا کمتے۔

کیا دمت ہے کہ عتاب میں مجی ہلدا شرف بیان کیا جا دہاہے کہ انسان ہی انشرف المخلوقات ہے۔ حق تعالیٰ کا انعام دیکھئے کہ جوتیاں لگائیں مگر قدرو منزلیت نہیں گھٹاں مجلا ایسا آقا مل سکتا ہے۔ الیسے آقا کا یہی ادب اور یہی معیا مہے۔ جبیبا کہ ہم

حق تعالی کو ہم سے عبت اس میٹیت ہے ہے کے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں گوسطیع نہ ہوں

ادر جو اطاعت کھے اس کا پوچینا ہی نہیں ۔ان پر تولمحہ بر لمحہ فی کرتے ہیں۔
اگر کوئی ذکر کا جلسہ ہوتا ہے مثل دعظ وغیرہ کے توجب فرشنے پہال سے لوٹ کر جاتے ہیں توان سے پوچیتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر دہے ہیں ۔ وہ عوض کرتے ہیں کہ آب کی تشبیح ادر تحمید کر دہے ہیں ۔ حق نقائی فرمانے ہیں کہ وہ کیا جا ہتے ہیں ۔ فرشنے عرض کرتے ہیں جادشا د فرشنے عرض کرتے ہیں کہ ان میں ایک موتا ہے کہ گواہ دہو ہیں نے سب کو بخش دیا ۔ فرشنے عرض کرتے ہیں کہ ان میں ایک شخص آب کے ذکر کے لئے نہیں آیا تھا ۔ بلکہ کسی کام کے لئے آیا تھا ۔ اس کامقعود اس حلیسہ میں شرکت برتی ہی ۔ وہ ایسی جا عت ہے جس کا ہم کشین اعراد نہیں کہ ھے مرفور کا دیشھ خرکین میں ایس جا عت ہے جس کا ہم کشین اعراد نہیں کہ ھے مرفور کا دیشھ خرکین کی ایسی جا عت ہے جس کا ہم کشین اعراد نہیں

اب دہی یہ بات کہ بندول کی مالت فرشتوں سے کیوں پوچیتے ہیں۔ امنیں تودیسے میں در امنی تودیسے میں در استوں نے ایک سے در میں درجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک

دفعہ ہادہے متعلق ایک بات کہ دی تھی جس سے اب یک ان کا پیچیا نہیں بیوما ۔ سوان سے
پوچہ کر یہ جٹالم نے ہیں کہ دیکھی یہ وہی تو ہیں جن کے بارہ میں تم نے ایساکہا ویا تھا ۔

زشتوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ، فرشتوں نے کہا تھا ۔

انجنعل فینہ کا کھنے کہ فینہ کا کھنے کہ فینہ کا فینہ کا ہے کہ اسے کہ خلیفہ بناتے ہیں جو
کہ آپ ذمین میں السے کو خلیفہ بناتے ہیں جو
اس میں فیاد کرے ۔

مَن سے مراد عام تھا کہ وہ سب الیسے ہی ہول کے ۔سووہ ہوجبہ کلیہ کے مدی تھے ۔ لیس سالبہ جزئیہ ان سے متعابلہ میں کا فی ہوگیا ۔ تعینی ایک الیسے شخص کا بیش کر دینا جر مطبع کا مل ہوال کی موجبہ کلیہ توڑنے کے لئے کا فی ہے ۔ یہ نہیں کہ مادے مطبع ہوں تب ہی ال کا جواب ہوسکے ۔ سو فرشتے ایک دفعہ ہم برا عزاض کرنے سے بگڑے گئے ۔ آج یک ان کا پیچا نہیں جیوشتا ۔ جب کوئی مو فعہ ہوتا ہے نوحق تعالیٰ جبلا دستے ہیں ۔

اس طرح فرشتوں کی بدئی ہوتی ہے۔ عصراود میج میں جو فرشتے عصر کے ونت آک تھے وہ میج کے وقت رضعت ہوتے ہیں۔ اودان کی بجائے دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ ہورہ عصر کے وقت بطے جانے ہیں اور دوسرے آ جائے ہیں۔ جب والیں ہو کم جانے ہیں تو ان سے پوچیا جاتا ہے کہ ہمادے بندے کیا کر دہے تھے۔ وہ عسون کرتے ہیں کہ یا الہٰی جب ہم گئے تھے جب بحی ناذیر مدہے تھے اور والیس کے وقت کی ناذیر مقت چھوٹھا۔ اللہ میاں دولوں وقت فرشتوں کو جتلاتے ہیں اور بدلی مجان اس وقت میں کرتے ہیں اور بدلی مجان اس وقت میں کرتے ہیں جو مجھے ہیں کہ بیرے بندوں کو کس حال ہیں جو ورکم آئے۔ حالا کم فرشتے دیکھتے سب ہیں جو مجھے بھی بیرے بندوں کو کس حال ہیں جو مجھے ہیں۔

كَعُكُمُونَ مِهَا تَفَعُكُونَ \_ جِ كُومَ مُرت بود وسب مانة بي -

گران سے مرف اس وقت کی مالت یوچے ہیں۔ بلا پرچے وہ نودکہ نہیں سکتے۔

سومطلب به بواکه دیمیمو نز سب کچه نگر بحوبی شک*سوااود کچه مست کبو پمرف نوبی کی* بات کبو برائ کی بانت مست کبو .

صماحبو إحق تعالیٰ کو (تن عبت ہے بندوں سے اور بندے بچادے کی عبت ہے دائر تم کوح تعالیٰ سے قبید کریں گے۔ اگر تم کوح تعالیٰ سے عبت ہے تو یوں سمجو کہ ادھراس سے آیادہ قبیت ہے ۔غرض کہ عثاق کے نزدیک تو ذکر کا یہی نفع سب کچر ہے کہ ضرا تعالیٰ ہم کو یاد کریں ۔ اور اگر سے پوچو ہم تو یاد کرنے کے قابل نہیں کیو کم ان کا ذکر منت ادب سے ہونا جا ہیے ۔ یہاں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ۔ بعلا حاکم دنیا کا نوا نام تو لو کیا کچر تعالیہ ہوکہ جادا نام بیتا ہے ۔ اور وہاں سے حکم ہے نام لینے کا۔ یہ کتنی فری دھت سے ماری تو زبان بھی نام لینے کے قابل نہیں۔ ہماری ذبال کیسی ہے سے

براد بار بشویم د بن بمشک و گلاب بنوز نام تو گفتن کال بے ادبی است

'' ہزادوں بادمی اگر ہم اپنا منہ مشک و گاب سے دحوسی بھر بھی اس منہ سے آپ کے نام پاک کا لینا نہایت ہے ادبی کی بات ہے ''

یعی ہم تو مشک و گلاب سے منہ کو مباف کم یں نب بھی نام لینے کے قابل نہ ہوں مگر دحمت دیکھئے کہ بھر بھی ہادسے یاد کمنے پر وہ ہم کو یاد کرتے ہیں۔ جنا بچے ادشاد سے '' فَاذُ کُورُونِی أَذْ کُورِکُنْدِ ۔''

" اسے معاصوا محبوب کا محب کو یاد کرنا مخوری بات ہے! بہیں اس کی قدر نہیں ۔"

محابہ کی حالت دیکھئے۔ ایک دفعہ معنود ملی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابی کعب سے فرایا کہ مجبر کو اللہ نے کا ۔ اسس پر ابی کعیب فرایا کہ مجبر کو اللہ نے حکم کیا ہے ہم کیا ہے ہم کیا ہے اسس پر ابی ابن کعیب نے فرایا نعم ہاں ابن کعیب نے قرایا نعم ہاں استوں نے تمہادا نام بیاہے۔ اس پر ابی ابن کعیب دونے لگے۔ محبوب کے نام لینے کی قدد ان معنوت کو محتی ۔

کوئ کچے کہ یہ توخوش کا موقع تھا اس وقت دونا کیسا توسیمہ کوکہ دونا جیشہ خم ہی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہوشہ خم ہی کی وجہ سے نہیں ہوتا ۔ وہن کا رحفہ کا ہے ایک معنوت ما جی مساحب فرایا کرتے ہے کہ ایک دونا خوشی کا ہے اور ایک خم کا اور ایک دونا عشق کا تھا ۔ ہم مال نازکی دون ہے ذکر اور ذکر کی خاصیت ہد ہے ۔ تو نازکی ہمی یہ خاصیت ہوئی ۔

اس کے علاوہ ذکر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ داکر کو کوئی معطوہ اور پرانیٹا ن بہنیں رستی اور یہ بات عقل بلیع دولوں اختیار

ذکر کی خاصیت |

ے ہے بعلاً تواس کے کہ حق تعالیٰ فروتے ہیں :۔ فَاذْكُومُونِيٰ أَذْكُو كُسُورِ

كرتم الله كوياد كرووه متبيس ياد كرس كے .

بس جب کوئی شخف خداکی یاد کرے گا اس کے ساتھ یہ می سمجے گاکہ خدا تھائی مجھ کا کہ خدا تھائی مجھ کا کہ خدا تھائی م مجھ کو یاد کرتے ہیں۔ ادر قاعدہ ہے کہ جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاکم ہادا خیال دکھتا ہے تو بھراس کو کچہ خطرہ نہیں دہتا ۔ بس حق تعالیٰ کو یاد کرنے سے اس کوکسی نسم کا خطرہ نہ دہے گا۔

اور ملبعًا اس لئے کہ یہ امر طبی ہے کہ جب کئی شخفی کسی کو یاد کرتا ہے تو اس کو اور ہر طرف سے مکیوی ہو جاتی ہے لیمی جب کو یاد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی چڑ قلب میں ہو یہ خوا سے نیمی اور کریں گے تو الن کے ساتھ کیوئ ہو گئی ہوں ہو جو بہ خوا ساتھ کیوئ ہوگ ہوں ہو المتفات ہو جا ۔ اور پربیٹائی مختلف بہلوؤں ہر المتفات کرنے سے ہوتی ہے ۔ اس بئے ذکر سے کسی قسم کی پربیٹائی نہیں دہ سکتی۔ در بی اسس پر قسم کی پربیٹائی نہیں دہ سکتی۔ در بی اسس پر قسم کی پربیٹائی نہیں دہ سکتی۔ در بی اسس پر قسم کی ۔ وں اور کو یہ بات اپنے بڑرگوں کی تقلید سے کہ در برب کہ فعدا کے یاد کہنے دارے کے در کی اس کے در اور کو یہ بات اپنے بڑرگوں کی تقلید سے کہ در اس کہ فعدا کے یاد کہنے داری کی در اور کی میں اس کو در اور کو یہ بات اپنے بڑرگوں کی تھا آخرت کی من طبعہ اور کو کا کھریں اس کو در اس کی در اور کی کی در آخرت کی من طبعہ اور کی کھریں اس کو در اس کی در سے کھرا کے در اور کی کھریں اس کو در سے کھرا کے در اور کی کھریں اس کی در اور کی در اور کی کھریں اس کو در اور کی کھریں اس کو در کی در اور کی کھریں اس کو در کی در اور کی کھریں اس کی در اور کی کھریں کی در آخرت کی من کی در اور کی کھریں اس کو در کی کھریں اس کی در اور کی کھری کی در آخرت کی من کی در اور کی کھریں اس کو در کی کھریں اس کی در اور کی کھریں کی در آخرت کی من کی کھری کی در آخرت کی در اور کی کھریں کی کھریں کی در اور کی کھریں کی کھریں کی در اور کی کھریں کی در اور کی کھریں کی کھریں کی در اور کر کی کھریں کی کھریں کی در اور کی کھریں کی کھریں کی در اور کی در اور کی کھریں کی در اور

ده پر کا قامدہ کلیہ ہے کہ جب کوئی چریا کی جاتی ہے آواس کا مقابل بنیں دہتا : بثان مان کا مقابل کہاں ہی وعش

حق تعالىٰ كى يادىس مشغول سوكا وه سركز بريشاك نبيس بوسكتا .

مولانا فراتے ہیں سو

یسے کینے ہے دوو سے دام نیست جز نجلوت گاہ حق آدام نیست اور دنیا کا کوئی گوشہ مصائب اور پیندوں سے حالی نہیں ہے خلوت گاہ حق کے سواکہیں داحت وادام نہیں نفییب ہوسکتا ۔ یعنی باقی اللہ کے سوائے جہاں مبی پناہ لو کے آدنت سے چیسکا وہ نہوگا رہ گر محریزی بر امسید داستے مم از آنجا پیشت آید آستے

م مرد ابی چیست ایر است دم اگر داحت کی امپیر پرکہبی معالگ کر جاؤگے تو دہاں تم کو آفت و معیبت پی پیش آئے گئی ۔''

پس جب سادے مفکانے ایسے اور ایک مفکانہ ایسا تو اسی کو اختیاد کرنا چاہئے۔
اود ذکر کی اس خاصبت کا دات دن مشاہرہ ہوتا ہے۔ جنانچہ اہل اللّٰہ کی حالت دکیم
لیجئے۔ وہ فقرو فاقہ میں اور طرح طرح سے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں واللّٰہ تعلیف ان
کے جبم یک محدود رستی ہے۔ پرلیٹان حبس کا نام ہے دہ کمبی نہیں ہوتی اوردہ برزبان
حال یہ کہتے ہیں رہ

کوئے نو مدیری مروکا میدہاست سوئے تادکی مرو خودسشید ہاست سناامیری کی داہ ہرمت جاؤدکیو نکر ضرارے فغل سے) بہت امیری ہیں تادکی کی طرف مست میواس لئے کہ بہت سے آفتاب موجود ہیں یُں

كهان عبوب كى توماد مجى الكوار بنهي موتى ـ

دیکھنے اگر کوئی عاشق جلا جا رہا ہواور عبوب پیچے سے آگر اس کے ذور سے دمول الگائے اور یہ پیچے سے آگر اس کے ذور سے دمول الگائے اور یہ پیچے کی گر و کیکھے کہ میرا عبوب ہے تو خوشی میں آگر کہے گا او ہو آپ ہیں۔ اب تمنا ہوگ کہ ایک اور مادے ۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کلیف کو داوت سے کس چیزنے مبدل کردیا ۔ اب انتساب الی الحبوب نے کہ وہ دمول جو نکم عبوب کا مادا ہوا ہے ۔ اس لئے وہ داوت ہوگئی ۔

اسی طرح معائب میں اہل اللہ کی حالت ہوتی ہے جو نکم وہ عبوب کے سامتومشنول ہوتے ہیں اور معائب کو عبوب کی طرف سے سمجھتے ہیں اس لئے ان کو اس سے عبن داخت ہوتی ہے وہ تو بد ذبان حال یہ کہتے ہیں رہ

برب بن حو نانوش نو خوش بود برجان من

دل فدائے یار ول دبخیان من ''آپکی جائب سے پیش آنے والی تعلیف وہ باتیں بھی مجھے مرتخ ب ولینرہیں اس لیے کرمیرا دل اینے اس ول کو متانے والے عبوب پر فارا ہے ''

مبرکاطریف کے اس تول سے بہت معدمہ ہوا کہ خدا آسمان پیدا کرے تعک بًا تواس نے ہوم السبت میں آدام کمیا تواس برحق تعالیٰ نے بیلے ان سے قول کی تردید مِن یہ آیت ناذل کی ۔

" وَلَعَدُ خَلَقُنُا إِلْسَمُواتِ وَالْأَرْضُ وَمَابِينَهُ مَا فِي سِتَةَ آيّامِ

اس کے بدادشاد ہواہے ۔ فاصرِ علی ماکفولوں کرمبر کیسے کری اسے بھے میں اسے بھے میں اسے بھے میں اسے بھرے میں ہوتے ہوئے میں مدم پر تراک سی ترکیب بتلاق ۔

وَسَخُ مِكْدُوبِكَ فَسَلَ لَمُلُوعِ الشَّمْسِ وَهَبُلُ الْعُوفِ بِ طَلِيدَمِبْرُكَا كِي سَبِي . ده يدكرادُ بم سع ياتين كرف كفرے مِوجادُ لِسِ سب دي و

مدمه جا"ا دسی گا۔

اس کی مثال الیبی ہے جیسے کسی نے دیخ بینچایا اور قبوب کیے کس میگڑے ہیں پڑے مواد میں جائے۔ مواد کی کہ سکتا ہے کہ اس شخص کو صدمہ دسے گا۔

ایک اور مگر صغور کو ارشاد سے ۔

والمسبؤ وللمررتبك فانتث بأعينبا

کہ آپ مبرکیجے ۔ آپ تو ہادی گاہے سامنے ہیں۔ یہ عاشقانہ لم اور تدبیرے ریخ کے دور کمنے کی ۔

میں ایک واقعہ بیان کتا ہوں۔اس سے اس کی تغییر ہی آ مادے گی وہ یہ کہ کسی برایک سخفی ماشق کھا۔ اس کے درے مادے گئے۔ ننا نوے درے کک آہ کمی منہ سے ر نمی اخیر میں ایک ددہ کا تو منہ سے آہ کئی اخیر میں ایک ددہ کا تو منہ سے آہ کئی کسی نے پوچا کہ ننا نوے کک تو تیرے منہ کی کمی منہ کا اور ایک ددہ میں یہ مال ہوا ۔ عاشق نے کہا کہ ننا نوے ددہ کک تو میرا عبوب کی اور ایم معلوم ہوئی اور انیر عبوب کی اور انیر ددہ میں دہ جا گھا۔ اس وجہ سے کچھ تعلیف نہیں معلوم ہوئی اور انیر ددہ میں دہ جا گھا۔ دکھ متا نہ کتا اس لئے آہ کئی اسی دا سطے ایک عاشق کتا ہے مدہ سے

ہمیٹم نبسس کہ داند ما ہر دیم کم میں نیر اذ خریدادان ِ او یم

در مجے تونس اتنا کا فی ہے کہ تمیرے عبوب کو یہ معلوم ہو بازے کہ سی مجی اسکے ملب گادد د اور ما بنے والوں میں سے میں یا

خلامہ یہ کر ابل اللہ چو بکرحق لتھائی میں مشغول ہوتے ہیں اور ہرمصیبہت ان ہی کی طرف سے سمجھتے ہیں ۔ اس وج سے اکفیس کی طرف سے سمجھتے ہیں ۔ اس وج سے اکفیس کی است سے پرلیٹائی نہیں ہوتی ۔

ماحب کشف و کرامات ہیں ان کی مشبود کرامتوں میں سے یہ ہے کہ یہ صاحب خلوہ تھے

(یعنی کی قدم میں صدیا میلوں کی مساخت قطع کر لینے تھے ) آپ کی کرامتوں میں سے یہ می

ہ کر آپ نے ایک مرتبہ وادی مور کی فواع میں قانہ مقام کی مسجد کا ادادہ کیا اور تقریباً ایک سو درولین کہیں کے سلسلہ کے ہمراہ تھے وہاں انموں نے اوران کے دفقاء نے چالیس دوڑ کا ایک اعتکاف کی دوڑے رکھے شب بیمادیاں کی مادولا افغان اوا کئے بھر وہاں سے سامل کی طون چلے اور سا تعبول میں سے صرف وہ و درولین شنح علی شمینی اور ایک اور صاحب ہمراہ ہوئے آپ نے درولیش سنح علی شمینی اور ایک اور صاحب ہمراہ ہوئے آپ نے دریا میں ایک گردہ و کی ماآپ نے درولیش سنح فرایا وہاں جاؤ اور جو لوگ اس میں میں ان سے کہ و چیز تمہادے پاس ہے لاؤیہ دولؤں ان کمور میں ہیں ان کے واسط میں مامر ہوئے کی وہوئ اس میمر میں ہیں ان کے واسط کی خدید میں ہیں ان کے واسط کی خدید دولوں دہ اشرفیال سے کہ وہوئے کی خدید میں ہیں ان کے واسط میں حاضر ہوئے کی وہوئ ان مسجد میں ہیں ان کے واسط کی خدید دفقاء اور دو مرب فقراد پر لقسیم کر دیئے کی فرشنیہ تشرفین کے گئے اور وہاں شنے علی افغاد و دوسرے فقراد پر لقسیم کر دیئے کی فرشنیہ تشرفین کے گئے اور وہاں شنے علی افغاد وہاں شنے علی اولاد وہیں دہاں دواس کے قیام کا حکم دیا۔ اس لئے شنح علی نے تا وفات وہاں قیام کیا دولاب کی اولاد وہیں دہتی ہے۔

## ابوعبدالتدمحدين عبدالترب كيلي محراني

قرومنہ کے رہنے والے ہیں جسحول کی نواح کا ایک کاؤل ہے ۔ فقیہ عالم عادف مقے ۔ عبادات و مجاہدات ال پر غالب سی ان کی مہت سی کراشیس مشہور ہیں جو ہیں سے ایک یہ بھی ہے کہ انحول نے اپنے اس گا دُل میں ایک خانقاہ بنوائی جب معادول نے بیڑی باخوں تو ایک بیٹراس کی او بنجا ئی تک نہ بہتی یہ لوگ جبور کر بیٹر گئے ۔ یہ فرطیا کیوں جبور میٹے ۔ عرض کیا وہاں یک نہیں بینجیتی ، فرطیا کچر باندھ انشاء اللہ بہنے جائے گئی ہم باندی تو بہنے گئی اور تینے اور آپ کی جاعت اسی خانقاہ میں اعتکافات اور ذکرو تلادت کیا کرتے سے ۔ کسی شخص نے حضرت امیر المومنین علی ابی ابی طالب دمنی الشرعنہ کو خواب میں دکھا تو بہتے اسے ۔ کسی شخص نے حضرت امیر المومنین علی ابی ابی طالب دمنی الشرعنہ کو خواب میں دکھا تو بہتے اسے اس المومنین صفود ملی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیسے سے فرطیا جسے یہ قروشہ والے اور ان کے سامتی ہیں ۔

ی مندی کہتے ہیں کہ میں نے یہ ایک نیک اور ثقة شخص سے سنا ہے اور آپ کی کرامتیں ایسی الیں الیہ ہیں۔ ان کی قبراسی الیں الیں الیہ بیں ۔ جندی نے ان کی وفات کی کوئ تاریخ نہیں بیان کی اور ان کی قبراسی خانقاہ میں ہے۔ اس کی زیادت کے تفسد سے لاگ آتے دہتے ہیں ۔

م الم الم ١٦ سطر م الم الله

## ابوعبدالته محدبن عثمان نزبلي

نقیہ جالم علم و تقویٰ میں مشہور ایک پہاڈ معروف بہ نظار میں بود وہاش دکھتے تھے ایک دفعہ کو گئے گئے اور یہ دفعہ کی گڑا مالم زبردست لشکر ہے کر آب کے شہر کو لوشنے کے لئے بینجا اور یہ شخف زیدی فرقے کا مقا لوگوں کو اپنے مذمہب میں واض ہونے پر مجبود کرتا تھا۔ تام شہر یس فساد بریا کردکھا تھا۔ بہت سے مواضع کو لوٹ لیا تھا۔ جب شنح کے موضع کے

قریب بینجا تو شخ نے لوگوں پر دیم کرنے اور ان کو رعایا بنا لینے کو کہا مگر اس نے شخ کے خط کی طرف الشفات مجی نہ کیا اور قاصد سے کہ دیا میں نہ ان کی شفارش مانتا ہوں نہ ان کی میرے دل میں کوئی وقعت ہے شخ کو بہت شاق گرا اور آپ نے مفود اکرم صلی الشد علیہ وسلم کی شان میں آیگ تعدیدہ کہا اور آپ کے وسیلہ سے بجان چاہی مجعر حبب وشخص شخ کی خدمت سے آگیا سب اہل موضع کلے اور اس سے جنگ کی تو شخ اور ان کے ساتھوں کی فدمت سے آگیا سب اہل موضع کلے اور اس سے جنگ کی تو شخ اور ان کے ساتھوں نے اس کوشکست فاش دے دی۔ مالا نکہ اس کے ساتھ بہت بڑا نشکر مخا اور یہ اہل ہوضع جدند فریقے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے گئی تعید سے ہیں۔ ایک نیک آدمی بین راس کو شری نے بیان کیا ہے اور اس کو اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان بررگ کے ممنہ کو بوسہ دے رہے ہیں ۔ اس کو شری نے بیان کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے وعا کی ہے کہ مجم میں سے کہا نے اور یہ حضورت خود فرایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعا کی ہے کہ مجم میں سے کہا نے عورت اور نین کری تو یہ بیا یا کہ یہ خواہینی اور یہ سے زائل ہو می تھیں۔ آپ کے متوسلین نے تحقیق کی تو یہ بیا یا کہ یہ خواہینی آپ میں سے زائل مومی تھیں۔

#### ابوعبدالله محدين سعيدين معن القليفي

فقہ عالم صالح بزرگ صاحب خیرو برکت تھے۔ علم مدیث کا آپ پر علب کھا اور آپ اس سے مشہود کھے۔ علم مدیث میں آپ کی متعدد تعانیف ہیں جن میں سے زیادہ مشہود کتے۔ علم مدیث میں آپ کی متعدد تعانیف ہیں جن میں سے زیادہ مشہود کتاب المستعملی ہے جس کو آپ نے کتب سنن سے جمع کیا متعا اور اس میں بہت وسلم کو تعانی میں بہت دائے ہے دوایت سے کم اللہ فقیہ محرصعید نے صفود میں الشد ملیہ وسلم کو تواب میں وکھا۔ حضور نے اللہ کے واسطے استعمال کی دعا فرطا تی دعاؤہ کے واسطے استعمال

شرفی الدالحدیوکیا کرتے ہتے کہ شیخ میں صاحب مکر مکمیدگی میاط ولئے سے جی سند سے کابت ہے کہ امنوں نے توات میں صنود ملی التدعلیہ وسلم کی ڈیادت کی جینوں نے ال ان سے فروایا جن سے کتاب المستعنی مصنع محد بن سعید پودی ٹیعدلی وہ جنت میں داخل ہوگا اسکو ترجی نے بیان کیا ہے۔

## ابوعبدالله محدبن عربن تحدين عبدالهمن باعبادهمري

بھے شیخ عادف کائل کیرالعبادہ شدید المجامع شخے۔ صاحب کولات و اخباد شالعہ تھے ۔ دوایت کیا جاتا ہے کہ آپ ہردوز پنتیس ہزاد ... ۳۵ کسیع پڑھا کرتے تھے۔ ماک بادآپ فے سجدہ میں یہ دعاکی کم :۔

مُبُلاتُذُرُيْ فُرِحُ إوانت خيراً لُوارِتُلن،

د الہٰی مجھ کو اکیلا نہ حجبولہ یئے اور آپ سب سے اچھے وارث ہیں ۔)اس پر آپ نے ایک غیبی اً وازسنی بہ

لااذرك فردا وأناخير الوارثين ـ

میں تم کو اکیلا نہ حجودول گااور میں سب وارثوں سے بڑمدکر وارث ہوں) اسس کو ترجی نے بیان کیا ہے۔ ترجی نے بیان کیا ہے۔

## ابوعبالتمعين عبالتالمنسكي

بھے۔ فرآن شریف کا دوعظیم الشان ذاہروں میں تھے۔ قرآن شریف کی ملاوت بہت ذیادہ کیا کہتے ہتے۔ ایک دن داست میں دس قرآن ختم کر لیتے تھے جیسے کہ فقیہ حسین الاہدائ سے اپنی تادیخ میں میان کیا ہے اور ولایت کا طر کے ساتھ ساتھ آب فقیہ عالم اور قادی می سے آب کی مبت سی کھی کھی کے سیت سی کھی کوامتیں ہیں جن میں سے یہ می ہے کہ شیخ عمر بن غرن می جا بیت اللہ کے لئے جانے ہوئے آب کے دہا تے ہوئے آب کے دہا تہ ہوئے آب کے دہا تہ کہ جا میں ہے جاتے ہوئے کہ اس میں کا کا کوائٹ دہا تھی گئے ۔ اور تم قوم معاسم میں بھات کولیں شاہدان کوائٹ تعالیٰ کے داستہ کی جمامیت انعیب جو جائے ۔

شنع مئی معاصب نے کہا جب ہیں جے سے والیں آؤں بھر جب شنع مکی معاصب بچسے والیں آئی بھر جب شنع محد ہم سے ایک ان فر میں جمدے موضع کے قریب پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے فرطیا کہ شنع محد ہم سے ایک ایسی بات چاہتے ہیں جب میں ہمشعنولی ہو جائے گی اور ادادہ کر بیا کہ ان کے یاس ہو کر ذجا ہیں اس لئے دات میں سغر کھیا کہ ان کو علم نہ ہو مگر داستہ بھول گئے اور دات بھر ضبح بیک ایک ہی مقام میں چکو کھاتے دہ ہے اس سے عل نہ سکے توشیخ عمر حکی سمجھ گئے کہ یہ شیخ محمد کا تقرف منام میں چکو کھاتے دہ ہے اس سے عل نہ سکے توشیخ عمر حکی سمجھ گئے کہ یہ شیخ محمد معاصبے بہاں ہے۔ اپنے ساتھیوں سے فرطیا آؤسب مل کر توبہ کریں اور بھر سب شیخ محمد معاصبے بہاں مامر ہوئے اور ان کو برزہ نا می موضع میں حامر ہوئے اور دولؤں بزرگوں نے قبیلہ معاصبے میں بحان کر لئے اور ان کو برزہ نا می موضع میں نے گئے شیخ حکی معاصب کی اولاد کے وہاں سکونت دکھنے کا بہی سبب ہوا اور یہ شیخ محمد معاصب نے نفعنا اللہ دی الحالی کے کشف کی برولت ہوا۔

امام تنری کیتے ہیں کہ اس واقعہ میں نینئ محمرما صب کی دد کا امتیں ہوگیں ایک توسینے عمر بیا ہے توسینے عمر بیر ان کو سفرسے دوک دینا اور دومرا یہ کشف کہ قبیلہ معاسبے کی اصلاح و مہایت اس طرح ہوگئ اور یہ قبیلہ معاسبے عرب لوگوں کی ایک جاعت تنی جن ہر جہالت اور بداوت خالب متی ۔اللّٰہ لتحالیٰ نے ای دولوں بزدگوں کے ودلیے ان کو مدایت دی ۔

## ابوعيدالتدمحدين سيارك بمكاتى

برے بندگ مثائے اور ما حب منعسب لوگوں میں تھے۔ آپ فقیہ کبیرا حمد ہوئی ہوئی گھیل کی طرح ہیں سے مکہ عکومہ کک تافلہ کولے کہ جایا کرتے تھے اور عرب وغیرہ میں کوئ تعفی قافلہ سے برائ کے جاتھ بیش نہیں آسکتا کھا اور جو برائ سے بیش آتا تھا بہت ملداس پر کوئ نہ کوئ آفت آجاتی کی ۔ اور اس باب میں آپ کی بہت کوامتیں ہیں۔ ایک ملداس پر کوئ نہ کوئ آفت آجاتی کی ۔ اور اس باب میں آپ کی بہت کوامتیں ہیں۔ ایک متوسلین کی ایک جاعبت اور بہت سے لوگوں کے مات تعمر کو سفر فرما دہے تھے اتفاقاً ڈاکوؤں کی ہوئے متوسلین بھی تھے اور سے تھے اتفاقاً ڈاکوؤں کی ہوئے ایک شہر سے وقوں کو جن میں آپ کے متوسلین بھی تھے اور سے تھے اور اس کے متوسلین بھی تھے اور ا

ليا رسب اوگول سنے آب کی طرف دجرم کیا اور ماجرا عرض کیا ۔ فرطیا شاید ان اوگوں سنے تم کو بیمیان بنیں ۔ عرض کیا جی بنیں مم کو بیچان بھی لیا تھا اور مذاق اڑانے کے طراقیہ پر یہ بھی کہا مخاکرتم وال درولیں ہو سم متبادا تبرک لیتے ہی فرمایا میں مبارک کا بیٹا ہوں بست لوک یہ گان گرتے ہیں كه وه بم كولوشق بي - مكر واقعه يه عد كميم وال كولوث ليت بين بيعراب كي ويريك مرد في ما کر بیٹے رہے تووہ سب ڈاکوجہوں نے ان کو لوٹا تھا ماضر ہوگئے اور جو کچے لے گئے تھے سب اوٹا دیا ادر شیخ سے معذدت کی ۔ آپ کی وفات موضع حنفریں ہوئی ہے وہی آپ کی قرہے جس كانيانت كے لئے لوگ آتے س

ميين كلمنى وسطرم 179 اوراس موضع والول كواكب سے بہت حن عقيدت ہے ۔اس كو شرحى نے بيال كيا ہے ۔

## محدين عبدالترابطواسي البمني

بھے اولیا میں سے تھے آپ کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ خود فواتے تھے کہ عمیرے سات الله تعالیٰ کا ایک معول ہے اور علامت ہے جس سے میں اپنی مالت معلّوم کر لیتا ہوں وہ یہ سے کہ حبب میں کسی ماجت پرمتوجہ موتا ہوں اگر اس میں خیرو صلاح ہوتی ہے تو میں ایک سنردنگ کے ایک چوٹے سے پرندہ کو اپنے اوپر اور چاروں طرف د کمیتا ہوں اور حیب یک ده حرورت پوری نبین مولیتی ده ایلی می دبتا بداود مب ده ماجت خیرو ملای والی نبین موتی تومین اس پرنده کونہیں د کمیتا اس لئے چوڈ دیتا ہول۔ دادی کہتے میں کہ میر آب نے جمعے وہ پرندہ بھی وکھلادیا حب کہ وہ ایک نیک مزدرت میں کوسٹنٹ فرما دیسے تھے ۔ اسس کو شری نے بیال کیا ہے۔

الوعبدالشر محدين عرالنهاري اليمني

مسيرحيني بيرابي ندازين علم دعل مي يكتا تقد عميب وغريب كشعث وكمالمت والمست

الزایسا ہوتا مقا کہ جب کوئی اجنی شخص حاضر ہوتا تو آپ اس کے اود اس کے باپ اود شہر و نیے و کے نام سے پالے نے تھے اود آپ کی یہ کرامست بہت مشہود ہے حتی کہ تواتر کی حد کمک بینچی ہوئی ہے ۔ اس تبین سے یہ ہے کہ لبٹر بن عمران مجنی و مقری نے نجواب میں حضود صلی النّد علیہ وسلم کی زیادت کی حضود نے اللّ کو بشادت دی کہ یہ مع سامت متعتبد لوگوں کے ان مقری صاحب نے قرآن شرافیت سعہ قرأت سے حاصل کیا تھا اور بڑی عمنت کی تھی اور بہت نیک تھے ۔ الفاق ایک باد سینے محمد بہادی کی زیادت کے لئے اور بُری محمنت کی تھی اور بہت نیک تھے ۔ الفاق ایک باد سینے محمد بہادی کی زیادت کے لئے آئے جب شیخ نے ان کو دیکھا تو فرایا مرحبا اے وہ شخص جوسات مقدد لوگوں کے سامتہ جنت میں جائے گا ۔ حالا کہ مقری صاحب نے کسی کو کبی اپنے نواب کی خبر نرگ مقری ما حب نے کسی کو کبی اپنے نواب کی خبر نرگ مقری ما حب نے کسی کو کبی اپنے نواب کی خبر نرگ مقری ما حب نے کسی کو کبی اپنے نواب کی خبر نے کھی ۔

آب کی کرامتوں میں سے یہ مجی ہے کہ ایک جاعت نے آب کی زیادت کا قصد کیا جب آب کے ہومنع کے قریب پہنچے تو ایک شخص نے وہاں ایک سیھرکے جنبے اپنے کیڑے دکھ دیئے اور ایک ساتھ بہنچوں گا تو عرض کردں گا کہ میرے یا س کراہیں ابنے ساتھوں سے کہا کہ جب میں شخ کے ساتھ بہنچوں گا تو عرض کردں گا کہ میرے یا س کراہیں امید ہے کہ آب مجھے کیڑا دے دیں گے جب یہ لوگ شخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس شخص نے فرایا تم سابلہ ما دار شخص اس کی در خواست کی شخ نے فرایا میاں کیوں جبوٹ بولئے ہو تمہادے کیڑے مابلہ ما داولت سے بین جو میں بتاتا ہوں۔ پھر ایک در ولیش سے فرایا تم سابلہ ما داولت سے در اس میں جو تو وہاں ایک بیتر ہوگا اس کے نیچے سے اس شخص کے کیڑے ہے داست میں ادر میں جاتے ہوگا اس کے نیچے سے اس شخص کے کیڑے ہے دار در در در در در در در یہ کیا اور اس قبیل کے از در در در در در یہ کیا اور اس قبیل کے ان میں اس قدر کر ترسے میں کہ ان کا ذکر تطویل سے خالی نہیں۔

آپ کی مشہور کوامتوں میں سے یہ مجی ہے کہ شیخ سبیل بزن الملک المجاہد بادشاہ سے وادی سمام کے خماع کا کچر مقدو مقداد پر معیکہ نے لیا مقااس میں اس پر چالیس ہزاد کے بقد دور منگر المتا دہ گیا وہ بادشاہ کے درسے بھاگ کھرے ہوئے شیخ کی خدمت میں جاضر ہوئے۔ اور

ل مچریشندولاند به ترکت میکیلیندلیاند

آب کی بناہ جا بی افرشنے کے پرانے طنے والوں میں تھے۔ باوشاہ نے شنے کو ایک خط کھا کہ اے مہاری ہوارے مادرے مادیوں کو چوڑ دو ال کے واسطے ہادرے ہی در پر شفقت و دھست ہے۔ شنے نے جاب مکھا اگر تم ہادا ہوار جو دو مروں کا جو لوٹا دسے کا لکھا اگر تم ہادا ہوا دیں گے اور و حق ہم تمہادا طبشت جو دوس کے اور جو دوسروں کا جو لوٹا دسے کا دو دوس پر مقابل خالب آجائے۔ ہیں چوگاں ہوگ اس کے گیہوں لوٹا دیں گے اور دلیل وہ سے جس پر مقابل خالب آجائے۔ ہیں چوگاں ہیں گوئے جو ہی مانے نخر ہر کر لے بادشاہ نے وباد یوں سے پوجھا تمہادی کیا دائے سے عرض کیا کہ حفود ہی مانے بخر ہر کر لے بادشاہ نے وباد یوں سے پوجھا تمہادی کیا دائے سے عرض کیا کہ حفود ہی مانے بخر ہر کر لے بادشاہ نے وباد یوں سے پوجھا تمہادی کیا دائے ہے عرض کیا کہ حفود ہی مانے بی رسی کو شرحی نے بیان کیا ہے۔

## ابوعبدالتدمحدين طفرتشميري

برے شیخ عارف مربی صاحب کراات و علامات سے شوع دمانہ میں بہت دیامت کرتے ہے اور خلوت میں دیا کہتے ہے۔ آپ کی ایک عجیب کرامت یہ لقل کی جاتی ہے کہ آپ کی بیزی سے اور خلوت میں دیا کہتے ہے۔ آپ کی ایک عجیب کرامت یہ لقل کی جاتی ہے کہ آپ کی بیزی سے تعین اور آپ میں این بہت قبت متعید دونوں نے ساتھ ج کیا اور کم مکر مربی سات سال سک دہ اور آپ میں یہ حبر کیا کہ واللہ میں یہ حبر کیا کہ واللہ میں سے جو پہلے مرجائے گا۔ دو مرااس کے بعد اور کان نہ کرے گا شخ کی وفلت پہلے ہوگئی تو آپ کے انتقال کے بعد معزز لوگوں میں سے متعدد نے بیامات یعیع مگر اضوں نے وفا انہ کے لئے کان کرنا پہند دکیا۔ القاق سے شخ مبارز بن فائم نے جو شخ کے مربد سے ان کو ان کو بیام دیا ان لوگوں نے اس وجہ سے کہ شنج کے بعد میں بزرگ مشہود سے قبول کر دیا والوں کو بیام دیا ان لوگوں نے اس وجہ سے کہ شنج کے بعد میں بزرگ مشہود سے قبول کر دیا ان سے کہا کہ دو باتوں سے ایک بات کو اختیاد کر لویا تو ہم تہمادا کان کو دیں اور تم میں لاگا اور یہ میں اور ان کے گھر کے لوگ بڑے کے فراد پر دہ سکنے کی طبح میں بکان کرنا آتیا اسعید نام سے معوون سے مگر امنوں نے شنخ کے فراد پر دہ سکنے کی طبح میں بکان کرنا آتیا اسعید نام سے معوون سے مگر امنوں نے شنخ کے فراد پر دہ سکنے کی طبح میں بکان کرنا آتیا اور ان کو وی ان کو دیت ان کا بکان کرنا تیا اور ان کو دیت ہوں گا آیا آنکی کھی تو بہت پیٹ کے کہا آیا آنکی کھی تو بہت پیٹ کے کہا تو اور یہ اس کی تھیا ہی کو انہ کو دیت کی کرنیا تو ان کو دیت کا آیا آنکی کھی تو بہت پیٹ کی کھی تو بہت پیٹ کی کھی تو بہت پیٹ کے کہا تو ان کو دیت کی کھیلوں کو دیت ان کو دیت کو ان کو دیت کی کان کرنا تھا تو دیت کی کھی تو بہت کی کھی تو بہت کی کھی تو بہت کے کہا تو ان کو دیت کی کو دیت کو دیت کو دیت کو دیت کے دیت کی کھی تو بہت پیٹ کے کہا تو ان کو دیت کی کھی کھی تو بہت کے کھی کھی کھی کے دیت کو دیت کے دیت کو دیت کے دیت کے دیت کو دیت کے دیت کو دیت

اور ان کے پاس شیخ مرح م کا ایک کیٹر سخا جس کو وہ پہنا کرتے سے اور ونن کے وقت ان کا دسیت کے موافق وہ ان کی ہمراہ وفن کیا گیا سخا یہ دوتی جاتی سخیں اور اس کیٹرے کو بوسے دین جاتی سخیں اور اس کیٹرے کو بوسے دین جاتی سخیں اور کہ دہی سخی کا اول اللہ تعالیٰ سے معندت کرتی ہوں اور بھراہے ابن طفر تم سے کہ جمبہ پر زبر دستی کی جا دہی ہی جب ان کا گریہ و زاری بہت بڑھ کئی تو ان کے گر دالوں نے اس کا سبب بوجھا امنوں نے کہا کیا تم بھیا ہے نہیں کہ یہ کیٹرا عمد بن طفر کا ہے جو ان کے ساتھ دفن کیا گیا تھا امنوں نے کہا ہاں ہم بھیا ہے بین امنوں نے کہا کہ ان میں اور فجہ میں معاہدہ محا کہ ہم میں سے جو بہلے مرجائے گا۔ دو سرا اس کے بعد کا ح ذکر کہ دل اس وقت جو جب تم کو گوں نے جملے میں آئ کہ میں تم سے یہ واقعہ ذکر کردل اس وقت جو در ایری آئکھ مگٹ کئی تھی میں نے ان کو خواب میں وکھا فراتے ہیں اے فلاں کیا معاہدہ والے مساتھ الیسا ہی کیا جا تا ہے میں گان سے معندرت کی کہتم لوگوں نے تھے جبود کھا اس پر فرایا کہ ساتھ دائیں ہے۔

بس تم اس کے متعلق ان سے کہہ وینا۔ اکول نے اپنا یہ کیڑا بطور طامست کے تمہادے لئے ہیجا ہیں تاکہ تم محرکواس یہ جبود نہ کرو۔ان لوگوں نے وہ کیڑا سے مبازد بن غانم کو دکھیا اور سب حال سنایا۔ سنح مبارز نے اسے دکھا تو ان پر ایک حال طاری ہوا اور ان کو طلاق دے دی ۔اور فوداً وہاں سے اپنی دباط کو چلے گئے اور بھراس کے لبعد ان کی دندگی کچہ دن بھی نہری اس کو امام شری نے بیان کھا ہے ۔اور اس میں سنح محرک کئی کرائمیس ہیں ایک توسب سے بڑی اس کو اور ساتھ دفن کر اوجود ساتھ دفن کے جانے کے گھڑا کال کر دے دیا۔ دو مرسے یہ کہ پہلے سے اپنے ساتھ دفن کرنے کی وصیت کرنا تاکہ بعد میں لوگوں کے لئے علامت بنا کر کال دیں وغیرہ و فیرہ ۔ ان فقیہ محرک عزاد موجوع مردع میں جو مدینت الجند کی شرقی جانب ایک مرطرے قریب ہے ۔اور جدی نے ایک مرطرے قریب ہے ۔اور جدی نے ایک مرطرے قریب ہے ۔اور جدی نے ایک مرطرے قریب مراک یہ بیا کہ اور جدی کے اداوے سے ان کی قسید مراک یہ بینے اکو اور ان کے اداوے سے ان کی قسید مراک یہ بینے کے گئے دوز قبیام می کھا ہے ۔

اں کی برابر میں ای کی ہوی کی می قبرہے اور ال ہی بزدگ کی برکت سے ال کار ہون دشمول سے بھوط ہے کہ جیب کوئ شخص اس کے لئے برائ کا قعد کرتا ہے الشداخا لی اس کو

رسوا کر دیتے ہیں۔

منا کامغہ وسطرمیال اورآپ کی قرمبارک کی می سے شک کی خوشبو آتی ہے۔

#### محدابوالموابب شاذلي

برے عادفیں اور ائم علمائے عالین میں سے ہیں۔ آپ کی کوامتوں میں سے یہ ہج ہے کہ آپ خواب میں صفود ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت ہی کڑت سے کیا کرتے ہے گئے گئے اصفود سے مواہی نہ ہوتے اور گویا الیسے تھے کہ بیداری میں و کیر رہے ہیں اور انموں نے اپنے یہ تواب ایک کتاب میں جمع کئے ہیں۔ میں نے اول سے آخر مک اس کا مطالعہ کیا۔ تو میں نے اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی زبر دست کرامت سمجا ہے ۔ یہاں تک کہ حضود صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت کرتے تو حضود اقدی اس معدیث کو جو پہلے تواب میں فرائ میں مکل فرما وینے تھے بلکہ بعض حضرات نے نقل کیا ہے معدیث کو جو پہلے تواب میں فرائ میں مکل فرما وینے تھے بلکہ بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ یہ بزرگ بیداری میں مجی زیادت اقدی سے مشرف ہوتے تھے اور یہ می نقل کیا ہے کہ یہ بزرگ بیداری میں می زیادت اقدی سے مشرف ہوتے تھے اور یہ می نقل کیا ہے کہ یہ بزرگ بیداری میں میں دائد علیہ وسلم سے الخرب الغرد انسیہ بیداری میں می فرائ میں میں سے ۔

امام شعراف نے طبقات میں بیان کیا ہے کہ یہ صفرت نواب میں صفود ملی مدعیہ وسلم کی زیادت بمثرت کرتے ہے اور فرماتے ہے کہ یہ خصود اقدس ملی الشرطیہ وسلم سے عرف کا کہ لوگ میرے نواب میں آپ کی زیادت کمنے کو حبوث کہتے ہیں معنود نے ارشاد فریل مدی طبت و عظیمت کی قسم جوان کو فبول نہ کرے گایا ان کے باب تم کو جوٹا کہت کا وہ ہوری یا نفران یا جوسی آنسٹی پرسست ہو کر مرے گا یہ جود شخر ابوا کمواسب کے فلم سے متعدل ہا اس کے بعد امام شعران نے ان کے بہت سے خواب اور برے فوا گر کھیے میں یہ افسان کو طبق ت

ذركر ويا سيعه

#### منظ کل ۱۱ سطرمستان محمدا محصرمی مجدوب

جلانے والے عجیب و غریب حالات و کرامات و مناقب و الے کتے کمی کمی جلات ہوئے عبیب و غریب علوم و معارف پر کلام کر جاتے اور کمی کمی استعزاق کی حالت میں ذمین اسمان کے اکابر کی شان پر ایسی گفتگو فرواتے کہ اس کے سفنے کی اب نہ ہوتی تھی۔ آب ابدال میں سے یہ ہے کہ آب نے ایک وفعہ تمیس شہروں میں خطبہ اور من سے یہ بیک وقت پڑھا ہے اور کئی کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے مناز جمعہ بیک وقت پڑھا ہے اور کئی کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے کے بیلود کی بار ڈواکو دول نے ان کے پڑے جھیں کینے کا ادادہ کیا تو آب نے ان کے باتھوں کو ان کے بیلود کی میں عمول کو ان

ایک سخفی نے آب کی دعوت کی اور شہد پیش کیا ، آب نے تناول فرما کو یہ فرمایا شہد کو مفوظ دکھو کہ میں لوٹ کر آؤل اور کوئ پندرہ منٹ خائب دہ کر لوٹ آئے اور فرمایا ہم نے اسرود میں منبولی پر نماز پڑمی اور ای کو دفن کر دیا ہے۔ پیر یاتی شہد تناول فرمایا۔ آپ کی دفات کی میں مین کی شہد تناول فرمایا۔ آپ کی دفات کی میں مین میں مین ہے اور مین اے لوگول کو معلوم ہے اور اس کی نیادت کی جاتی ہے۔

### عمرين دا وُدمنزلادي

 میں سوئی سے اورانی فانقاہ کے پاس دفن ہوئے۔آب کا مزاد دہیں ہے دگوں کومعلوم ہے اوراس کی زیادت سوتی ہے۔ اسکو غری نے بیان کیا ہے۔

## حمدالجلحولي ابوالعون الغزي

بڑے امام کیراور قطب متبود ہیں اصل ہیں غزہ کے دہنے والے تھے پیم فلسطین کے علقہ یں مقام جبوبیا میں سکونت پذیر ہوگئے پھر اخر عمرین دمل منتقل ہوگئے اور سا وفات وہیں تیام فرا دہے۔ شخ امام علامہ ولی التدشخ شہاب الدین دیل مشہود با بن ادسلان شافعی کتاب الزند دا آپ سے ہی مستفید ہوئے ہیں۔ آپ کی کرامتوں میں ابن انجنسل نے اپنی ساریخ الانس الجلیل میں اپنے شخ علام شمس الدین ضروی معری کی دوایت سے یہ ذکر کیا ہے کہ شخ شمس الدین میروی معری کی دوایت سے یہ ذکر کیا ہے کہ شخ شمس الدین اور شخ نور الدین نے تیخ ابوالتو الدین الدین دونوں شخ محر بجولی کی خدمت میں مامر ہوئے توشخ نور الدین نے شخ ابوالتو الدین الدین اللہ تا با علم ہونا ظاہر نہ کیا شیخ ابوالتون نے ان سے ایسا کلام کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حس کو الشد تعانی کوئ ففنیلت عطا فرائیں اس کے لئے نامناسب ہے کہ دہ اسے چھائے بھرآپ نے ان کے واسطے ایک فرش جو سامنے دکھا تھا بچھایا اور اس پر ان کو بھیایا۔ شخ شمس الدین ان کے واسطے ایک فرش جو سامنے دکھا تھا بچھایا اور اس پر ان کو بھیایا۔ شخ شمس الدین ان کے واسطے ایک فرش جو سامنے دکھا تھا بھیا کہا تا مناسب ہے کہ دہ ساق عرش پر داکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا ہے کہ عمد بن ابی شراخی ادئیا اللہ کے عبر استاد سے ہیں۔ سال کیا فرط میں نے ساق عرش پر داکھیا دیکھا دیکھا ہے کہ عمد بن ابی شراخی ادئیا اللہ کے عبین میں سے ہیں۔

ابن الحنبلی کہتے ہیں کہ مجہ سے بین عمیف الدین غزی طبی نے بیان کیاہے کہ دہ سینے الدین غزی طبی نے بیان کیاہے کہ دہ سینے الدین غزی طبی نے بیان کیاہے کہ دہ سینے الدین غزی طبی دیما اور کھے ضادی الدالعون سے مکان پر کئے تو وہاں کچہ بزرگ وردنسوں کی ایک جاعت کو بھی الدیمیں ایک و نبیعن صرور توں میں شیخ کی جاست حاصل کرنے کہ لیے جامئے اللہ کوشنے ۔ ان ہوگوں کو گھریس دینے وریئے پر وراگرائی پرئی الشنے میں شیخ آگئے اور فروائے مگئے کہ شیخ برالقا اس ہوگوں کو گھریس دینے وریئا متھا کہ جمعہ بالا جسالات کے مربیدوں میں کسی نے عمدہ اور دوی ہونے کو کہا تھا تو انہوں نے فروائے اللہ کا ایک کشف مقا۔

ابی الحنبلی بی کہتے ہیں کہ تھے یہ دوایت بھی پہنی ہے کہ دمشق کے ایک وہ نے تینے ابوالعون کا مال اور تشروع شروع کی کیفییت معلوم کرنی چامی تواس نے ایک مرید کو بھی دوراس کو یہ نہیں بتایا کمس دجہ سے اس کو بھیجا جا دہا ہے کس یہ فرطا کہ سببدالوالعوں کی ذیارت کر آؤ۔ اور کہہ دینا کہ آب کے بھائی فلاں ضحف نے سلام کہا ہے اور دیکھنا کہ سبب سے پہلے کھانے کی کیا چنے تمہادے مانے دیکھتے ہیں کی مرجب لوٹ آؤ تو جھے بتانا۔

مریدش ابوالون کے یہاں مامنر ہوئے توشیح نے سب سے پہلے ج کھانے کی چران کے آئے دکمی قلقائ کی کھیر محی حبب وہ زیادت سے فادغ ہوکر اینے یہ کے بہال دائیں جانے لگے ترشيخ الوالعون نے فرواً حب تمهارے سب سے بہلی کھانے کی چیز کو پوچین جوتم نے ہمارے یہاں کھائی ہے توکیہ دینا تلقاس تو یہ شیخ کاعجیب کشف متعا ادریشن ابوالعول کے عالم وجود میں کے تغرفات میں سے یہ ہے کہ حب کوشیح موسے کادی نے مجہ سے بیال کیا ہے کہ طلب دا لوں کی ایک عودت عزد توں کے جمع میں حام سے علی تو وزیر طب کے گروہ کے ایک فوجی نے اسے امٹنا لیا اورکسی دنڈی کے پہال ہے جانے لگا ۔ لوگ اس عودت کواس سے مدحیر اسکے اچا نک ا كم تعف قاسم بن زبرل آگيا يه بهبت بهاود اور دعب داب كا آدى تفار اس ن اس نوجى كو مادا. ا کہ اس سے عودت کو میٹرالے اتفاق سے وہ مرگیا تووہاں سے بھائٹ کھڑا ہوا بھر انگے دور مہج كوشيريس آيا اود حام ميں داخل بوا، وزير طلب كو اطلاع على تو ايك جاعت أس كے كرفنادكرن کے واسطے بھیجی وہ لوگ حام پر آکر بہنیے تو اس نے حام دائے سے کہاکہ مجرکو میرا پاجا مہ اور خخر دے دو اور یحل پڑا وہ لوگ الگ الگ ہو گئے اور یہ مجاگ گیا اور و ال سے ایک باغ میں پنیچا اور شیخ ابوالعوں کے دسیلہ سے دمای ۔اس نے شیخ کو پیلے دکیما متعااودان کامقنقد تما الله تعانی نے ال کی برکت سے بھا ہیا۔ یہ سامل کی داہ سے جلتا د باحق کہ مبلولیا پہنے گیا ترشیخ الوالعون کی خدمت میں ما متر ہوا اوران کے دامن کی پیناہ لی۔ شیخ سے دعا دی اورکمشف

له تعقاس ایک بوق به اس کویکاکواس افاع میں کھایا جاتا ہے جسم کو فرید کرتی باہ کو بڑھاتی اکورسیندے امران کو دفع کو تنسید ۔

سے وہ قام ماجمابتا دیا اور فرمایا تم نے شاہی طاذم کوکیوں تن کیا ہے۔ اس نے اس فری نے سا تہ جمعا مر ہوات اس کو معذدت بیش کی تو فرمایا اب تم کو اس دے دیا ہے بھر آب نے ایک خط وزیر دمش قامو یحیا وی کو اور ایک خط وزیر دمش قامو یحیا وی کو اور ایک خط وزیر طلب کو تکمیا اور اس سے فرمایا جا کہ لوگوں کو یا فی بلایا کرد اور یہ دھ ب داب کی حرکتیں چوڑ دو ، عرض کیا بہت اچھا پھر جب یشخ نے وزیر کو خط تھے دیا تو اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے ڈر ہے کہ وہ حضرت کی سفادش قبول نہ کمسے اور چھے قبل کر دے ۔ اس وقت محلس میں شیخ نعمت صفدی بھی تھے انفول نے اس ترجایا اور فرمایا اگر اس نے بھے کچر کہاتویں این مات مات کی اندان کی آنکھ کال لوں گا۔

شنخ ابوالعون نے شیخ تغدنت کے ہامتہ کواس سے پہلے کہ وہ اسے پودا اٹھائیں پکڑی اود فرلا اگریں پودا ہاتھ اٹھانے دیتا تو یہ اس کی بھر کال دالتے بھر قاسم شیخ ابوالعون کا خطائے کر دمشق وزیر بھیا دی ہوں بہنچا۔ انھول نے اس کی نماطر کی اور شیخ کے اغراز کی وجہ سے اس کو ایک صور نہم مطاکئے اور وزیر ملب کو ایک خط نکمہ دیا کہ شیخ کی وجہ سے وہ مجی فاطر کرے اور معاف کر دیا اور قاسم پائی بیان کے اور دولیش پیاسول کا استمام کرتا متھا متی کہ معا صب و کر خیر موگھا۔

یشن موسے کناوی کہتے ہیں کہ نیخ ابوالعون کی دفات سلامیم میں ہوئی ہے اور شہرد ملہ کے اندرو مانب دفن ہوئے ہیں اور وہاں آب کی قبر پر عادت ہی ہوئی ہے۔ اس کی ذیادت اور اس سے برکت مامل کی جات ہے ۔ اور یہ شیخ ابوالعون ال بزدگوں میں سے تھے جن کے ہاتھ پر اللہ لٹحائی نے بے انتہا کمامیس ظاہر فرمائی ہیں حتی کہ اگر کوئی تفاد کرنے والا ہردوز کی علس میں کوا مشیں شاد کو آ آ و بچاس سے زیاق مشغف اور دروئیشوں کی ترجیت اور سے زیاق مشغف اور دروئیشوں کی ترجیت اور ملت خلاکے فائدہ سے ہوا ہے اور آب مصروشام کے بادشا ہوں میں تعرف کیا کو تھے۔ مہاں سے کہ کوئی باوشاہ آپ کی سفادش دو نہ کر سکت اس کو غزی نے بیان کیا ہے۔

#### محرمغربي

یشنے والم اور اکا بر عادفیں ہیں سے ہیں۔ آپ معرض کے ترکوں کا واد ہیں اور مغربی اس وجر سے مشہور ہوئے کہ آپ کی والمہ ماجدہ نے لیک مغربی خف سے کلے کرلیا تھا آپ نے طرفیت حفر او العباس اسری فلیف صفرت شہر الدین حفی مصری سے ماصل کی ہے۔ امام شعرائی نے عبقات الاسط میں بیان کیا ہے کہ میں ان سے لیک وقعہ طا ہوں۔ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ صاوب مقام تطبیت میں بیان کیا ہے کہ میں اور عالم غیب سے بہت ذیا وہ خرج کیا کرتے تھے ایسا بہت ہوتا تھا کہ کوئی مروض صافر ہوتا اور ور خواست کرتا کہ صفرت قرض کی اوائی میں میری اعانت فرائے تو آپ فرائے اس بوریئے کا کن او انتحاد اور جو کھر اس کے فیجے ہے لے لو تو اکثر بوریئے کے بیچے اپنے قرض سے زیادہ بیاتا۔ آپ فرائے قرض اوا کر دو اور باتی کو اپنے خرج میں لا دُواور معرکے تام علماء علوم عقلیم اور وہ بیاتا۔ آپ فرائے قرض اوا کر دو اور باتی کو اپنے خرج میں لا دُواور معرکے تام علماء علوم عقلیم اور وہ بیاتا۔ آپ فرائے میں بی تا ہے کہ آپ قاہرہ کے بی سفقہ بر تیام دکھنے تھے اور آپ کے کشف وکرایات بائل کملی کھئی تھیں۔ آپ کی وفات سال میں ہوئی ہے اور باب القاد فریب مدفوں بیں آپ کے جمعوف جاب القاد فریب مدفوں بیں آپ کی خرمعوف ہے اس کی ذیارت کی جاتے ہیں ہوئی ہے اور باب القاد فریب مدفوں بیں آپ کی خرمعوف ہے اس کی ذیارت کی جاتے ہیں۔

#### محدين زرعه معري

شن بزدگ صاحب احوال و مکاشفات ہیں۔ اپنے گو کی جا ایوں میں قدیداد کی کے قریب نفسست دیکھ سے اور جو کچے النسان کے ول میں ہوتا تھا اس کو بیال فرا دینے تھے۔ تین دو الحاکمت تھے اور جو کچے النسان کے ول میں ہوتا تھا اس کو بیال فرا دینے تھے۔ ممثل ہے میں وفات ہوئی اور اپنے گھر کے اسی جالیوں والے جو میں جس میں بیٹھا کہ تے تھے۔ مدفون ہوئے۔ اس کو نغری نے بیان کیا ہے۔

### محدبن عبدالحن الاسقع ياعلوي

علمان ولابیت میں اپنے زمانہ کے اہم تھے۔ آپ کے شاگرد قمد بن علی خودد نے کتاب الغربین نقل کیا ہے کہ آپ کے شاگرد قمد بن علی خودد نے کتاب الغربین نقل کیا ہے کہ آپ کے نعام میں سے ایک شخص کے گھرسے اس کا کل مال اپنا بھی جو دوسروں کا امانت تھا وہ بھی سب چوری ہوگیا وہ خادم اس واقعہ سے بہت ذیاوہ ونگیر ہوا اور اپنے شخے سے آگرعرض کیا فرمایا خیلہ نامی گھائی میں جاؤتم وہاں بریاست ہے شنجے تمام چوری کا مال یا جاؤگے اور بریاست چند بھر تھے جو اس گھائی میں مشہور تھے یہ خادم وہاں گیا اور تمام مال یا دیا۔

مهجك كل امنح اب مسطره سيك

آپ کی وفات سئالی میں ہوئی اور مقرہ (نبل میں مدفول ہوئے ہیں قرم میادک معوون ہے اس کی زیادت کی ماقی ہے ۔ آپ کی وفات کے بعد کسی نے تواب میں دکھیا تو پوچپا کیا مال ہے فرایا ۔ فی مفقع بومبِ دَقِ عِسَدُ مَلِیکِ مُفَتَّتَ دِر ۔ (ایک عمدہ مقام میں فعدت والے یادشاہ کے پاس )

## محمصدالدين البكري

امام بندگ عالم عال متنی ذاہد ہیں۔ حضرت ابراہیم متبوئی سے طریق ماصل کیا ہے ہہت خادش بزرگ تھے سوائے جواب کے خود کوئی بات نہ کرتے تھے۔ غلبہ ختوع کی وجہ سے دن دات میں کہی آسان کی طرف نظر نہ اٹھاتے ہے۔ ان کی والدہ کا بیان ہے کہ جب یہ بیٹ میں تھے انہوں نے خواب میں حضور صلی الند علیہ دسلم کی زیادت کی اور حضور نے ان کو ایک کتاب عنایت فرما فی کہی میں نے اسکی تعبیر یہ لی کہ نیک لڑکا ہوگا۔ آپ کی کوامتوں میں سے یہ ہے کہ جب می کیا اور حضور ان کہ اسلام کی ذیادت کے لئے ماصر ہوئے تو لوگوں نے سنا ہے صفور نے ایک کوسلام کا بواب عطافہ مایا۔ آپ کی دفاق مرینہ منوزہ میں سے اور حضور نے ہیا ہی کھیا ہے اور عطام کا دواب میں شرائی نے بھی جواب سلام کی کوامت اور و فات کو ذکر فرمایا ہے۔

والم مضابين تصوف وعوفان ماهنا وافادات وصى اللبي كاوا مرترحان جَانَيْنِينَ حَضِرَنُ عَصْلُوا لُوُمَتُ عَ فيرجه مدى احت سَرمكين عفى عنه لِثْمَارُهُ ﴿ هُ ﴿ ذَيقِعُ رُو سُلِّكُمْ مِطَالِقِ مِنْ سُلُولِيمَ } فهرست مضامين ۱ زمولانا ( حدمتین صاحد ۱۔ بیش تفظ عادف بالشرحفرت مولانا شاه قارمى محرمبين صاحبهمت بركاتم ۲ رمکت سیگرا می عيمرالاست مجدد كمت مولانات وانترف على مقانوى فدالشرم قده ۲-فضاكلالصلواة مفلخ الامت عضرت بولاناشاه وصى المشرقد سسس مره ۷ - مکتوبات ۱ صلاحی د ـ تعليماً شمعيلح الامت 10 حفرت مولا ناعيدا لرحمن صاحب جامى رحمة التبرعب ٤ - "منوير السامكين

اعدازی پلشرصنی حسن باستام دودی عدالمجدده امراد کمی پرس الآبادے میں الراد میں الآبادے میں الآبادے میں الآبادے می

توسيك زوكايته : مولوك احركين مناح المخيش بازار الآبار٣١١٠٠٢

#### پیشسسسفظ

# ويران ميكافح وساغوادا سيب

مصلح الامست عاديت بامترمولانا مثاه وصى الترعليدا لرحمة سكے متوسلين معتقت میں ، قریب و دور کے متعلقین برکسی کے زبان پر آ سنے والے ادر بردل میں بسنے والے جا تھی صاحب ( بینی مولانا عبدالرحمٰن ماآمی فدانٹرمرہ ۔ یہے اب اس دنیا میں نہیں دسے ۔ یہے ہے برم مہتی میں کوئی کھی مہیں رہا ۔ یہ کا کنات اور اسکی برشتے ننا ہوستے والی سبے سب کا مال " فقیراً نہ آ سے صداکر سفے م کار داسے اسی ا بری والمل نظام سے تحت انسانِ اسپنے جگر پہتچھ د کھسکر کیسی کیسی مجوب ترین تہو کو ویرا د میں سپردفواک کرکے جلاآ تا سے - کل تک جو آ تکھوں کا تا را مقاآج سنا سے میں کمی تر تبول کے حوا سے . جگریرآ دا سیلے ، دل محط انکڑا ہے ہوجا ہے مگرنعمت وا ما نت دسینے کا اعلان ہی سہے لات اُ جَلَ ا ملَّهِ إِذَا جَاءَ لَا فِيُجَدِّرُ نَوْكُنُهُمْ تَعُلَمُون فداكا مقرركرده وتُحَيِّد بب آجاتاً تو الله نہیں کاش کہ تم سیب جاستے ہوتے ۔ انٹرکی اسس مرمنی سے آگے م ناتوال سندول كالمرسكيم في ما انالله وانا ليدرا جون -يبال بياخة سيدة ولنار فاطمع درست بواحمد ول كوترا يادية سے حبب معنرت النبی رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم کے جیدا طرکومیر و فاک کرسے مسیدۃ النبار سے حجرے سے گذر سے صا خبزادی محترمہ دمنی ا<sup>یٹ</sup>

یبان بین میر صیرہ سیدہ وسارہ مدہ ورسے بھر بدوی یہ یہ دیا ہے جبداطرکومپر و ماک حبد اطرکومپر و فاکس کرے حبد اطرکومپر و فاکس کر سے سیدہ النار کے حجرے سے گذر سے مما جزادی محترمہ منی اللہ عبنها نے انفیس کو سنے دیکھا تو فرایا یا اکنٹ کیفٹ طا بنت اکفسکم آٹ مختو الاتواب علی رُسول انٹلہ علیہ وسلم اسے انسس تم لوگول منت مال سے دسول اکرم کے جبد اطر رمٹی ڈالنا کو اداکیا ۔ مب دشا

کی ذکر در دکی اس منزل ، انسانی دست کے اس مبراز ما سر سلے سے سبھی انبیار واولیار کوگذر تا پڑا۔ اور سبی سے سبے سبے اس منان کی بے سبی وہکیتی اور سیس اکرقا در مطلق کی چ کھسٹ پرتسلیم ورحنارکا سر حجک جا آ سے دَ جَبِینًا بِاللّٰهِ دَبَّا وَ بِمَعَدَ بُرِصَلَی اللّٰهِ علیه وسلّم نبیبًا

۱۲۱ مولانا مروم (اورک بتایا جائے کہ مروم سکھنے میں کسی کسی ضرب کاری انگر سے ) ایک طویل عرصہ سے کھیا کے قدیم مرض میں مبتلا سکھے مرص نے ادہر بیٹ ساول سے بڑھک انھیں صاحب فراسش بنا دیا کھا اور وہ و دفول پرو گھٹوں سے معذور موبیکے تھے انکی زنرگی کا میں دلان صرف چا رہا کہ کمک محدود موبیکا کھا اس جزو لا نیفک بن کردہ گیا کھا ۔ ورد، بیس ، طبکن ، مواد ، پیپ کا کسل جو پہلے کہی کہی ہوئ ہوجا کھا اب جزو لا نیفک بن کردہ گیا تھا ۔ مختلف ڈاکروں ، مکیول سے مرج عرب کی گیا ، آ فسر میں بمبئی کے مسبتال میں زیرعلاج رسمے مگر ایک کروری ، معذوری ، منعف میں امنا فہ موتا چلا گیا اور مرض بڑ معتاگیا جول موں دواکی بالآ خرسال ی معنون میں امنا فہ موتا چلا گیا اور مرض بڑ معتاگیا جول مرت اور کی بالآ خرسال ی معلون سائلاھ دمعنان المبادک کا مہید آگیا عالی ممت اور لمیند دون سے مرک بیا جو شکھ دوزسے کو افظاد سکھ ممت اور فیند دون سے دست و سقے کی شکا بہت شروع ہوگئ یہ سلسلہ جبال رہا اور جیند دون سے دست و سقے کی شکا بندگردیا اور چیتا ہی دک گیا مقامی معامج سنے دی دور و سائل این اعمال بندگردیا اور چیتا ہی دک گیا مقامی معامج سنے دی دور و دیا ہوگئی یہ سائل میں تا میا کی معامج سنے دی دور کے اینا عمل بندگردیا اور چیتا ہی دک گیا مقامی معامج سنے بعدگردہ سائل بندگردیا اور چیتا ہی دک گیا مقامی معامج سنے بعدگردہ سائل اینا عمل بندگردیا اور چیتا ہی دک گیا مقامی معامج سنے بعدگردہ سائل اینا عمل بندگردیا اور چیتا ہی بھی دک گیا مقامی معامج سنے بعدگردہ سائل بادک کا بیا تا میں معامج سنے بعدگردہ سائل بادگردیا اور چیتا ہی دک گیا مقامی معامج سنے بعد کردہ سائل بندگردیا اور چیتا ہے بھی دور کی گیا مقامی معام کی سند

سیڈ کیل کا کج جلنے کیلئے زور دیا مگر مولانا (مرحم) اسپتال جا نے کے لئے داضی ہنیں ہو سئے واکٹر سے کہاکہ آپ سے جو تیجہ ہو سکتے میاں علاج کر کیے اسسیتال نه جا بی مے چنا بجد گھرئسی پر گلو کوز چڑھا نا شروع کرد یا گیا ۔ اور کھی دوای ماری مرگیس ، ایکشن ایا سنے نکا اور وہ مختلف مراحل سے گذرستے رہمے تأ بحد ٢ مارج تبسرسے برسے کوغنو دگی رسمنے نگی اور بولنا بھی بند ہوگیا مالات دیکھکر ڈاکٹر نے تشولیش کا اظہار کمیا۔ انھوں نے بتا یاکہ گرووں کے کام د کرنے کی وجہسے پیٹیا ب کا زہرخون میں شامل ہو چکا سے حبکی وجہ سنے غنو دگی بڑھ رہی سبتے اور بھی مزید تدا سرا فتنیا رکی منب مگہوہ اسس منزل پر بیو نخ میکے تھے جہاں سرتد برائٹی ہوجاتی سے اور ووااینا اثر چهرهٔ دینی سبعه بالآخر ۲۷ را ریخ کی در میا بی شب بیث کا فی حدیک میول کیا تھا اسینہ میں بلغم کی زیادتی کیوجہ سے سالٹس منتکل سے لے رسع سق اسی افنار سی کلمهٔ مشها دست زورسط پرها اور ۲۷م ارج ١٠ ردمهنان مبارك كى نماز نجرا شارول سعه ا داكى بعد نماز فجرتعت يبا ۹ ہے سنجے جان حال آفرس کے میردکردی ۔ اناللہ دانا البہ را جنون آه ففنا سوگوار سبعه اور مدرسه و اداره کی موانمناک به

ويرال بي ميكده خم د ساغ اداس بين

۱۳۱۱ دارهٔ وصی اللّبی نے تعلیات مصلح الا منت کے اس ترجان کے جا سے جا ہے ہے ہ سے جا ہے ہا جا چا ہا اور جو در و و کہ کہ محوس کی سبے دہ تا قابلِ بیان سبے وہ ا بل خانہ و ا دارہ جول یا متو ملین و متعلقین مسجمی کی نظری مست تک ا نخیس و عوب ٹر عیب کی ا ورسبمعول کا دل انکو کیا دسے گا منگرا آموس جس منزل پر اب دہ کئے ہزار ترا ہے وا منطراب کے بیا دسے گا منگرا آموس جس منزل پر اب دہ کئے ہزار ترا ہے وا منطراب کے بیا دسے گا منگرا آموس جس منزل پر اب عالم کے منزار ترا ہے وا منطراب کے بیا دسے کا منظر دا ہے ہن ہیں ۔ ع

اب الخيس و مورد مد جراغ رخ زياليك

نظری ، نعیں استحلیوں کو ڈھونڈ ھیں گی ج مرض گٹھیا سے شل ہوگئی تھیں مگر قلم تعیبات سشیخ کی نشرد اشا ہیں جات رہا ۔ دل دسی سرا پاکو کیا ر سے عما بوکسی کی صہبائے محبت ہیں سسر نی رخفا ہے

> ا ست تیرعمنت د۱ دل عنّا ق نشا ه ضلقه بتومشغول و تو غا سَب ز میا نه

(س) مسلح الاست نا جان مرحوم کے وصال کے بعد سلخ کرا ہے کسیلے حالات وانقلابات سے یہ اہارہ اور مدرسہ گذرتا رہا شرور وفتن کی آند صیال جلیں ، نوع نبوع ملیف ، دہ آز باکشی مراحل آتے جاتے دہے کہ آند صیال جلیں ، نوع نبوع ملیف ، دہ آز باکشی مراحل آتے جاتے دہے کہ تول سے قدم ، فتل بہکے ، پھل کے مگر مولانا مرحم کی استفامت بوستور ا بینے حال پر رہی قدم قدم پر نبات ویک ورگروم کی گرکا مظاہرہ دہی جذبہ وہی دنگر جنول اور نہ اتر سنے دالا فشہ سہ

مُوج نوں سرسے گذرہی کیوں نہ ہائے آستان یا رسے اُکھ جا نیس کیب

عربوکی سے مستدادی کو قراد آئی عی

ا نکا فا مدتو نہیں ا ٹنگیا کے فردرسے کار و نگار تھیں ا در اٹمنیں شکستہ اٹھیوں ' سے دہ قلم میلا سے دسیے ا سے اعصاب جاب د سے بینکے سے ،جم کا جڑج<sup>و</sup> بل چکا مقا مگر معسلح الامتہ احمۃ اشرعلیہ سسے عشق ومحبت کی کا دفسند مائیاں بنا مبلوہ بچھیرتی رہیں ۔ اورمقعد کی خلنش حبسید ہیں جبوگئ ہواود لی و دماغ گلشنِ محبست کے مجولوں سے معطر ہو تو آبلہ بائی وشکستگی کا حماس کیا معنی ؟

مکل در د ماغ می دمد آسیب نمارمبیت؟

تغین حالات و کوالفت میں سیدنا مصلح الامتہ قدس سرۃ سے ارشا واست و مودات کا وفر تیار ہوتا رہا کہ بھی معرفت می حددت بیں ا در اسب صیۃ العرفان کی فنکل میں ۔ حفرت والا قدس سرۃ کی صورت بیں ا در اسب ہوتی دہی العرفان کی فنکل میں ۔ حفرت والا قدس سرۃ کی سوا نے جیات کبی مرتب ہوتی دہی اور یا یہ تحییل کو میونچی ۔ ا دہران کے جیانی صحت کا زوال مجلی نیزی ہدیمانی صحت کا زوال مجلی نیزی ہدیما ا و ر معذوری کبی روزا فروں مگر ہمت جوال تھی اور جزیر ممرشاد ومست کونی عذر کبی ا شکے کا روان شوق کو روک مشکل سے

حلوه کا ردان ما نیست بنا قه وجرس مثوق تو را ه می بَدو در دِ تو زَا دِمی وبر

آئ مسرت معلى الاست ك تعيان وفرمودات سے جو ذ ف ر

آب کے سامنے ہی ، جویڑھ چکے ہیں اور پڑھ رہے ہی (اور آئنده مجی ، یر سعتے دیں سے ہے اس ادر کے مخلص بندسے کی کرامیت سبے ۱ در امسسی کی كومششول كا يره ونيتجه سب - اكفول ف اسبنے ساتى ( ميرى مرا د جدا مجد مولاناشاه وصى التروز الترمرت وسعيه اسع جوجام الغوال كشيدكي مخت مدت العمرا سطح خمار میں مست و مرشار دسمے ، جمال یاد انکھوں میں رہے ہی گیاا درد ل سی ا یسا کھپ گیاک نظرا سوا پر پڑی ہی بہیں ۔ صحبت سیخ میں دکم ا بحاشیخ سے نیا مت کا ربط ہوگیا مقا اس ربط و تعلق نے تحریر میں مھی مفیلے الا مست کی جعلک پیداکردی متنی ۱ در انہی کا عکس نور ہو یدا تقت ا سی بنا ، پژستعلقین د قارئین ۱ بکی تخریرکولپسند کرستے تھے ۱ ور لذست اٹھانے تفع كه استح سوا و خط ميں جمال سينج نظراً ما مقا - ظر\_

اسے مل بوخرسندم، قربسنے کیے داری (۲) مولانا مرحم اپنی ذات میں ایک ایخن شخصے انکا ذمین میب دار طبیعت میشار اورو باغ مدا بهار تقایمچی آبی کا لیعت آبکی د باغی بشاشت پر ۱ نر اندا زنهی مونی ، بیدارمغزی اورعلی استحضار کا به عالم که دوران مرن و فاست المست سے مرف چندروز قبل حبب وسفرا خرست کے لئے پر تول دسے تھے مولانا عرفان احمدصاحب ﴿ والما و عفرت مولانا قاری محرمبین مما دا مست برکا تہم ) سے کسی مستال نٹرعی پر دیر تک محفت گوفر ماستے کہ سہیے سوال وجواب کاسسلد میلتا د با به جمانی ۱ عذار و امرا من لا کمیسهی مگرعیب دل بی زنده اور روح بیداد مو ماست اور یاطن میں استرسیمولی کا جلوم کا د نرا ہو تونیفن و ہدا بہت سے جیٹے یو بنی مپیوطنتے د سیستے ہیں سہ سبجع یہ ڈر سبے دل زنرہ تو ندمرما سے کہ ذندگا بی عبارت سے تیرسے جینے سے ۱ ۵ ) ۱ د بیرعم ع زیر کیے حین د سالوں ہیں مرمن و مربیعن کو مسستک

بیب کوئی برا سے عیا دہ جاتا تو امراص و آلام سکے اس سلسل اور بے ورہ بجوم سے بعد ملی انکی دلنوا زمسکرا مسط بیس کوئی بخل نہ ہوتا بذکہ نج نظرت فلا فت میں و حلی طبیعت بذلا سنجی برشکفتگی سے باز نداتی ، و ہی مسکرا مہت امری فلا فت اور صبر و سکون کا فطری مظاہرہ ، چھوستے چھوستے و برجبۃ شالسنة دلیج بیب ، خوش خیلا اور جیلے، ندارا صن کی شکا تیوں کی طویل فہرست اور ندری و الم کا شکوہ وافسانہ ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ اپنی سکلیف ظوفت سے انداز میں بیان کرستے جا سے انداز میں بیان کرستے جا سے اور شبتے ہا سے ایک ورفت ایسا محسس ہوتا کو یا ایک خواس سے اور شبتے ہا اور شبتے ہا اس کے انداز میں بیان کرستے جا سے اور شبتے ہا اس کے عاد اس کر عیا دہ کر نیوالا انکی المناکیوں سے آزردہ دل اور شبت شام سے عب پرشا ہان دنیا قربان ۔ اور شان سے عب پرشا ہان دنیا قربان ۔

ا مر اسس ما ونه مها دیماه کسی ابل خانه کا متا ترمونا قطری امرسی اور فطرت کوکون بدل سکتا سے ۔ ادتر رب العزت بسی ندگان کو مبرتوکنینت و دیعیت فرائے ۔ ادبر والد ابد مولانا نتاه قادی محدم بین مهاصب مذالہ کے ولی محترم کوج مدمر بیونچا اور مفیس مگی ۔۔۔ یقیناً ۔۔۔ ابل فاد تعزیب سے معمستی میں مگر والد محترم کا استحقاق بھی ان سے کم بہیں ، حق تعب سے عنیب سے نعم البدل عطا فراکرانکی د ہجوئی فراسے ۔ آبین ۔

(۹) مصلح الامت نا با جان مرحم کی دفات سے بعد مولا نامرحم کیا سب کچد والبرمحرم می شخط نیزدالد ما جرسے لئے بھی مولانا مرحم ایک بہت بڑا سہادا اور ڈھارسس کا ذریعہ مخطے ۔ دونوں ہی شخصیت ایک دومہ سے کیلئے باعث تقویت اور یک جان دوقالب تھی ۔ ایک طرت دہ تعلیما تصمیح الات کی مشروا شاعت میں سنگے رسبے دد سری جانب والد ا جدحب طاقت دی تی سنگر اس مرح اس میخان تعدون کا نظا کا بی ہرطرح فدمت و د بجوئ کرستے د سے اس طرح اس میخان تعدون کا نظا کہ جہا تا دہ بی طرفت سے ملکی دہی ا

ں منرور فرق ر ہا ۔ رہب العزنت ان دونوں مہستیو ں کو کے ٹیڈ مگہ کوسنبھال <sup>،</sup> خلاکو پڑ کرنا کڑیی ولا والمنظمة المنظمة ا صرو استقلال اورمولاتا مرهم کی معیت رنگ لائی اور دونول سنے جس فا موسى اور دلسوزى سے فدمت انجام دئى وہ شم سب کے لئے باعث رسمکو تھی وس و والے کا کاب ایک مطاق واسے -أسل الالالال محفلو بعنى عن سينعث ليواء ست قانونتی و دلسوری برگستی ورفقای ایا ایالی الا حب جب بالمنتال الاثنة أرمة أور عليه كف تعليات كل سلائل يوطكر التركيس ببد كا ول وولاع المنزكم مغرضة وعوفان المطعمور الوكا أفكا مرية الواستجعكومي المنطاع المعرى والمحار المنتدمي فالمعال والمحاجة والمرافي عالما المناه والتا منفش فمنيك فالمنفظ ولا ووجه بوا فوات كفعيها فاللا فَيْ وَحْدِينَ إِلَى رَسُلُ فَ كُلُ الْفِيلِينَ مَا يَعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ دلى والاسطالي عالمة ير مي عطا و المي و ر والمناه المالية المرافع المراف

عَنْ قَلْ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَهُ فَا عَلَى مَنَا فَدَيَهُمْ كَلَ رَبَّنَ عِلَى الْكَالِيْ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## نقل مکتوب گرامی (حضرت اقدس مولا تاشاه قاری محرمبین متاد دمت برگامی)

عزيزم محى الدين لمه

السلام علیکا درحمۃ استورکات معنوں معنوں میں میں اسلام علیکا درحمۃ استورکات معنوت مولان جا می صاحب میں اسلامی صاحب معنوت مولان جا می صاحب کے دصال پر طال پرتم سبھی لوگوں نے صبر کولات محتروتک عام کیا ہوگا اور اس پر قائم بھی ہوگے ایسی جگاتسلی کے کل ت محکول نہیں یا تا اپنا پہونچے گا غم کو مزید تا زہ کرنا ہی ہوگا اسی شش و پنج میں موں مگودل نہیں یا تا اپنا ور و عست مرکبال نکالوں اور دل ہاکا کروں اسلے چند مطابحہ ریا ہوں سے وروو عست می کند وز جدا ئیبا شکا بیت می کند

بتاد رخ ۱۰ ردمعنان المبادک بوقت صبح بذرید نون مشفق شفیق دفیق مفروحفر حضر مولاً ام آقی صاحب رحمة انشرعلیه کے سانح اد تخال کی وحشت ناک اطلاع ہی ۔ آنا مشروا نا الیدرا جنون ۔ کل نفس وا نقہ الموسے تحت مقام دخنا ربا تقفیا روالقدر صبرو تفویق سہے جس کے جم سبھی مکلف ہیں ۔ انشر تفاسط مرح م کواسینے جواد رحمت میں مبکر عطا فراسئے اور در جات علیا نفیدب فراسئے ۔ آ بین ثم آئین ۔

عزیزم اوصال پر طال کی نجر البت می سا دا گردم کودم وگیا جلدا فراد گھرکے اپنی اپنی جگہ فا موش بیٹھ سکتے ایک گون سکتہ کا عالم جھاگی یہ حالت رمی ماایم وتحرو محدمتی ۔

می الدین! یه نکور الهول مگرسی میں آنا که آنسوبها ول یا برحین د کلاست کی آمیز نکول - قلم رک رہا ہے اور آنسو روال دوال ہونا چا متا ہے پچھ منبط سے کام لینا ہرحال میں مقید رہے اس سئے آنسوؤں کودوک رہا موں آ ہ مولانا جآئمی صاحب آپ گروہ وسی اللّہی کے ایک ذیرہ دل اندان سفے ۔
مفرت رحمۃ انٹر علیہ کے علی ومعادی تا رح و ترجان تھے اور اس حقیر کے لئے
باعثِ تلی وتقوست قلب دسکون ول تھے ۔ حفرت والا کے وصال کے بجب ،
جامی صاحب کا وجود میرسے لئے ایک اندل مربایہ تھا ۔ مسجد و مدرمہ و فانقا ہ کی جادد موح تھے ۔ ان کے وصال پر طال پر جتنا بھی آ نسو بہایا جا سئے کم ہے ا در بہت ہی کہ سے سے ا

دل کے جانیکا شہیدتی حادثہ ایبانہیں کے دندو سے آہ گرم عمر ہمردویا کئے اور اگردوئیں بھی تواس سے کیا ہوتا سے بیکوئی دنیا وہی منزل نہیں کہ روگا کواپنے دو تھے دفیق صدلین کومنا کہ بلالیں گئے جو آخرت کی منزل طے کرلتیا ہے وہ پھر لوٹ کر کہاں آ تا ہے ۔ کتنے کتنے اور کیسے کیسے انبیار واولیا، آ سے اور اپنا اپنا کوٹ کام کرکے جلد سیسے پھر لوٹ کر کہاں آ سے دو نے والے دو تے اور اظہار غم کرتے دستے مگر تاکا مدسیے سے میں اور کیا ہے دو نے والے دو تے اور اظہار غم کرتے دستے مگر تاکا مدسیے سے

غرقی اگر پیمیر شدسے وصال صدرال میتوال بر تمناگریتن اخریس صنبط و تخل می کرنا پڑا اسی میں داحت ملی مگرید میب سیحفتے ہوئے تھی دل پر نشیان ہے ، بیدر بخ وغم ہے ۔ رہ رہ کرخیال آ اسپے کہ اس مرتبہ حبب الدآباد دا بسی ہوگی توجا می صاحب سے ملاقات بہیں ہوگی لبس دل لوٹ جا باہمے دا بسی ہوگی لبس دل لوٹ جا باہمے ہا سے افسوس کیا معلوم تھا کہ بندرہ سولد دور کے بعد ہمیشہ کے لئے ساتھ چھوڑ و دیکھے میں سنے یاسو چکر مفرکیا کھا کہ بچر ملاقات ہوگی انھوں سنے ایسا سفرکیا کہ ہمیشہ کے لئے برخصیت ہوگئے۔

فُلَمَّا تُفَرُّونُ كُونًا لِكُمَّا لِكُمَّا لِكُمَّا لِكُمَّا لِيَكُلُّولِ الْجَيَّاعِ لَمْ نَبِيتُ لَيُلَدُّ مَّكًا

تعط المتعادة المعادة المناه ال ويشرب رحمة الشريخير كمعلى ومعاقت ن رح وتر تعياس فيتها والدياني فاغريته بالمعالية بالمتعان الماسية الماسية الماسية المعانية الماسية الما لمعينة كالمسافة من والرويتيا بين رَجَرِيَة مَرُول مقلطة عصولا كمنا ويلت بي يجي الولاف بعلم ستعد مجلي معتبعت والاسكرا بالتلاء استنا وبليفوط متعارك تنشؤوا بتلاعظت كرانف وحرف يتكمن عبلا وحيالة بدلے اورنہ افکا روا طوار۔ مودت اہل صفا چہ دررو سے درقفا۔ مفرت والملک عبلی کا زا ول على المراك المراك المراك المراك على المراك المرا يكى المعتدد والدركين بالمعنى بمراح المعنى كريت براعه المخاصاع فتدني كي المحانيم بكراه وسد معربكل الديجيت شيخ كماكم كريميل وأعجد المؤثوثي وووت سيب بعنا ليت والماليمي الوانياتي وهن لسلط بكام كسترسط حمث إتفاق كرجع لتصلح الليمة كالعرائج كاكام هي المثنام كالهويج بالمقا طنعين فأي الما تعالى الماسفويات على فحظه بحظه بي مزل على إلى المناسع الماسع الم دونول كانوسيتكم مودا ورايك سعادت مندمخلص مريد مع نست حمّة وجية العرفان مصعليمكا وفرّ بغل مين وينت جفرت شيخ مصلح الاعة كوابن كالدَّلْذا وى وكُونَ نب كيد في اللَّه الماكن وكون الله المناورت الصينة كميك به بنجعيًا كتين مبروة بوك وغلب دومير بغيل كرموني بوثي ومعتم يسكي والله يمشت ، بع قبلي تعلي مور ما وكذا بن تعلق كان اليد الحديث كمعفر عن التي كورو ي محل طاله يب والجن بوق تون في صاحب على ت المن بوق ب حلمالية للم يخالية المكانية المنظمة المنابع المنا ين عديني يكن تربيط كري وإيتراب و ويالجل عدا وقيالاً بالمبين والما يتا المبين والمرابع والمرابع والم منگر کی دل ابن میں پر حول شد بنگر کہ آذیب سرائے فا نی فی ایس سے سعت والمعاقبة والمسائد والمعظم كمراه والمعارض والماج المسائن كالمتاب المائد المتاب المائدة والمائدة والمتاكمة تين مزلس كي و حفرت ك زما ير ميا ت سي على اوربعدما ت كي جفورت والا تي الا المالات لعقائلينا معسنيدي بالمذكاني أيتبدكام كالمتن ليسط فأفاق فالمادة والمتابعة

بالقبل اشتياق ديداريني تزروا توقدرت في الما بك جفرت والاسك ، كرك من جوكه فا في طارمة الحقامته فل كاديا اور محد د توك قيام رما به يعروضي أبا وهي مطرت وا المنيكة نام زمين فريدي تعى أنا فانا تعدر منرورت مكان بعي تعمير موكرا يونكه حضرت والاكاعطية عقا ، ہے ہے اعتبائی مناسب بہی مجائی لبنا لاک شکوتھ کا ذکر کی تکار کے مکم کے مواقع الممانی يني كاليك تفديد والعدميدا وعلاس من جندة وزقيا مكيا جركه براعتبادسته آخري منزل تفي رسط بيع يام س گاه به و يموع في نفخ على تنوفها مي توجند الكرنسيات تو - مي سال منهود متیات دیدادستن اور تیزموگی و در فورشوق مین کبر ترسی سال دعرمی گذرد در مسنسرات تربیان عود طول شدم در گذار عربی ببلا بوسے ایک رود اوار محبقت مولی دو سرے روز ارد محال م تتصیح كليه شها دت ا وركم طيبه يرسفة بوست اس وارفانى سف رفلت قرما تكف آنالسوانا اليداجيك بہ کم زوکفین عطور کا فرر ملک کوسے یاد کی طوب جنازہ جلدیاکس شاک سے کا تد معا بدک برل کد تا درميكرونتا دال دغز لخوال بروم نذركره مكركم أير تبيرا بن عمدوزب ناده عربيم بولوي عرفان المرسلة في يرفعاني أوبالبراور محله كي قرمتان سي جبال فطرت ن من و الله بني دون موسيف ، الشراكركسيني محبت على آ درستي فأ درست

اور چنکہ یہ رجگ انکا مرنے سے وقت تھی موجود رمبتا ہدے زائل مہیں ہوتا اسلے بعد زندگی سے وا تعات میں انھیں پریشانی نہیں ہوتی اسی طرح مرنے کیوقت سجی بریشانی بیش نہیں آتی ۔

موت کی پریشانی است و آبشر و ایل استرکو موت کے دقت یہ بشارت تھی دیاتی موت کی پریشانی است کے آبشر و ایا لجنت و آت کی کشیرہ تو تک کون نکف او آلی کُنٹ کی کہ نیا است کے گھرانا مست کے دو تت کہا جا تا ہے کہ گھرانا مست یہ بعضے در گوں نے بیان کی لومش او گوں کو طاعون کے ذیا سنے میں مرت دیجا کہ است میں مرت دیجا کہ است میں اور ہم کو بلا رہے ہیں دو ما توس خل میں اور ہم کو بلا رہے ہیں دو ما توس خل میں فرشت سے تھے کہ وہ کھرا دیں نہیں۔ سوائل انشر مرت کے وقت کہ میں فرشش ہوتے میں ۔

پنانچ ایک بزرگ سے مرف کا وقت قریب تقااور ہوستی میں آکر کہاہے

تعد

#### و قت آل آ مدکه من عسد مای شوم جسسه بگذار مسسراسسر جال شوم

راب وقت آگی سبے کرمیں جبم کا لفا فرا تارکز نگا ہوجاؤں اور مرتا پانی بن جاؤں ہی یہ ہوگ بہود ہ سکتے جواب اکتے تھے واقع یہ سبے کہ انکواس وقت نہا بت نوشی کاعالم ہوتا سبے ۔ پھو قبر میں و بیکھئے اسکے سلے کیا خطا ب موتا سبے جن قو منکر بھرا سنے ہیں اور سوال کرستے ہیں اور یہ جائب و سیتے میں توع تعاسلے منکر بھرا سے ارشا و موتا سبے کن صَدَ قَ عَبُلِی کی کرمیرسے بندسے سنے میں کی طرف ور دازہ کھول وو۔ غرص سب راحت کا میں مامان کرویا جاتا ہے

بر قیامت میں دیکھے جوکہ بڑی گھبرا مٹ کا دقت سے کہ انفیں اس وقت بین نہیں ہوتی ۔ جنا بچ ادشاد سے لا یکو نگھ کہ

اَلْفَزَعُ الْاَکْسَبَوْک انکو فزع اکبریمی گھیرا مبسط میں نہ ڈا سے گی ۔ مولا نا نفل الرحمٰن صاحب کو میں نے یہ شو پڑھتے ہوسے سنا گویا وہ اسس کا ترجہ سے ۔ فراتے تھے سه

> عاشقال راروز محشر باقیا مست کا رنسیت عاشقال را جزئمانتا سے جمال یا رنبیت

، عثّات کوبر وزمحترقیا مست ا ور ۱ ستے ۱ ۱ ال سے کوئی مطلب ۱ ورعشوض نہوگ انکوتوصرفت جمال یا رسمے دیدا رستے مسسردکا ر ہوگا )

را دوزخ سواس میں اول تو جا دیں گے کیوں ؟ ده توفوان سے الگ رمنا چاہیگی چنا نج مدیث میں سبے کہ دوزخ کہیگی جُزُ کیا مُوْمِنْ فَاتَ نُوْرَكَ مَّتُ اَطْفَاءَ فَا نَدُ مُوْرِئَ فَا نَدُ نُوْرَكَ مَتَ اَطُفَاءَ فَا نَدُ مُوْمِنْ فَا نَدُ مُوْمِنْ فَا نَدُ مُوْمِنْ فَا نَدُ مِن حب لدی سے گذر جا کیونکہ تیرا نور تو میری آگ کو بجبا سے دیا جب دوزخ خود ان سے پریٹان ہوگی تو وہ انھیں کیا جلائے گی دیا اسے مقنب لاک کے بھرا سے لوگوں کو کیا پریٹانی ہوسکتی ہے۔ یہی اسے مقنب لی کویں پریٹانی ہوسکتی ہے۔

میں اہل انٹرکی راحت کا ایک فوری درجہ ادراک بتلاتا ہوں وہ یہ کہ انٹروالوں کے پاس دس منت سے آب سے اسے باس دس منت سے سے آب سے فلب میں کھی اطبینان موجا وسے گا۔ لیس جب پاس بیٹھنے والے کو اطبینان موجا وسے گا۔ لیس جب پاس بیٹھنے والے کو اطبینان ہوجاتا ہوجاتا ہے آوان سے اطبینان کوکیا ہو چھتے ہو۔ لیس انٹر سے ساتھ تعلق ہیں لرنا چا سیئے جس سے ہرمو قع پراطبینان موکہیں بھی پریٹ تی نہو۔ ند دنیامی نرائی میں سے مرمو قع پراطبینان موکہیں بھی پریٹ تی نہو۔ ند دنیامی نرائی میں سے دیکھی ذکر کی برکت ۔

منازی برکت نمازی بھی ہے کیو بکہ وہ بھی ذکر ہے اس منازی بھی ہے کیو بکہ وہ بھی ذکر ہے اس منازی برکت نمازی بھی ہے کیو بکہ وہ بھی ذکر ہے اس منازی برکت نمازی بھی وقت ماصل ہوگی جب کہ نمازی بکیل کر اس منازی بھی جب کہ نمازی بکیل کر اس منازی بھی کہ سے ماعت کے سات منازی ہوتو کہی فتح سے پہلے۔ افزود کے متوجہ کرنے کی کومشیش کرسے ۔ اگر متوجہ نہوتو کہی فتح سے پہلے۔ افزود

تواز للت بى و و روب و اس ى توخيات و المنه المؤاجلي فيرسون في المنافية دو المسترول كوبلى بيلات من المستق وَ تَوَا صَوْامًا لَحَقّ جِرَال تو قع موراه يرآن كى وبال عرور مو الله الم الم الم كيود وسرك كووليل مت المحد مكي بين الكالي المناف الله اليي بوكوه اسکی وجہ سے ہم سے بڑ مع جانے آگاکسٹی توسیّا اسٹ فوٹی فی لیوے تب مجی معير مت معر الروي من المناوي المناف الورائع مقرن سماما ہے ۔ اور مرای سے اسکی ایک شال کھی سے وہ درکوئی بكل إدن و على المرادة على المر مرف برادة وتعقر فبلن محفت وفي ويد بلي معززمكم مرفع والم بادتهاه كالمرس جيزره المالان الازعلير المعنا ووذك مع بو الحط بال ال امر بالمعودف اس طرح البواجة سيط كركسى كود زه موالوفقر فانو اكر عقلي في فترورت سينية تو أيس طي ففنسكي طا بركاره سيسيد إي الدولا ليديث بيس الميلاكا سيد اب اس برخوس الم على على الأحد الأحد الأحد الماعد قطع لتعافى رائد كالما وي المرائد نها بالله و المرائد الما و المرائد الما المرائد المائد المائد المائد المائد عرفة ومر المرافع والمسر المستر عن معلى الموال الموالية المرافع مِنَا وَاعْمِمَا فَيْ مُلِوْقَ مُوقِا لَيْنَكُو لِيَعْلِي لَوْ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ ال عتی سے کچھ د سینے سے غرض جیسے کیمی دادہ پلی آئینی کی اسیب پر دینا اینط ال المراب المراب المرابع المرا ومن الما الما المقط المنافع المنظم المنظم المنظم المنافع المنا كتوبك المكافئة أن المتوج بمولايس في سع يديك الدفود

## (مکتوبنمبر۲۷)

حال ، اعلی حضرت کی طرف احقر کا قلبی سیسلان ایک غیرانفتیا ری اور اضطراری امر مور با سبھے۔ کے قین : مبارک ہو

حال ؛ بلکه فرقت کا اضطرابی سوز سرمے جرمجدافتردل بی دل میں سلگ د با سبے محقیت ؛ محبت کا حصول مبادک مو

حال : سکون وسکوت ہے اور جیران - سما لدول کا ہے اور دل کمنقلب ہونے کا عجب طور ہے جین و بیجبنی گریا کہ ساتھ ساتھ میں ۔ ختیق : ماشاء اللہ تعالیٰ ہے حال : احقر کے مرص کیر اور " اسپنے کو بڑا سیجفے " کی تخریر پر با بجواب اعلی خدت کے ادشاد کے یہ الفاظ "اور اسکو ( اسکی برائی کو دل میں اتا رفے کی کو مشت کی کو مشت میں اور اسے حال اب محکوسس ہور ہا ہے ۔ اسکے دو آیا کلیت از الد کے لئے درخوا سست دعاء ہے اپنے تصوار و دکر سے فروں تر آ بختا ب کی اس کرا می تحریر اس بھے کو برا سیجھے اور حالاً سیجھے اور حال بعد قال کے بیدا ہوتا ہے لیعن زبان سے کہنے کہ یہ نہا بیت برا ہے اور اسکو دل میں اتا دنے کی کو شست کی کے بیدا ہوتا ہے سے حلاوت قلبی نعیب بائی ۔ خقیق : الحدد شر

مال ، اوريشوره ده كرزبان مال براد اسه سه

پیتے ہی جس کے زندگی جا و و ا س ملی اس جانفزازلال کے سیناتم ہی تو ہو

لحقیق ، اچھاشعرہ ادر حسب حال سے -

مسال ، چونکه به مرصن کر ام الامراض محموسس بوتا سبع للذا میری حالت بردهم مسند ما یا جاد سے جھے اپنی کوسٹسش پر کم بھروسہ سبعے مگر الله تقالے کے ففنل وکرم پر کلیتہ تقین ہے کونکہ حق تعالیٰ کی دحمت اور قدرت دولوں میراں ہیں۔

نخفیق : دعارکرتایپو*ل ـ* 

، جناب مخدومی ۔ ۔ ۔ ۔ ما حب کے ضیر سارک میں آ بخنا کے ادفاوا اللہ کا آئینہ سے زنگ آ بخنا کے ادفاوا اللہ کا آئینہ سے زنگ آلو و قلب کے لئے باعث صدر منهائ اور انبساط ہوا ذُلِكُ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْتُرَالنَّاسِ لَا نَعُلَمُونَ -

تُ ، مبارک ہو۔

ل ، اس ضمیر مبارک کے زائد صب دیل محوس بائے۔

معنرت، قدر الرافعی رحمة استرعلیه کی گرامی تخریر که شهوت ا در عفند کی و توں کو شرع و عقل کے مطابق منبط کرلین احسن فلق محمود سید ا در اسکے فلا مند یعنی عقل و شرع کے مطابق منبط بحرنا سو، فلق ندموم سید - یہ اسلئے کہ ضبط قوت شہوت می سید عفنت - قناعت - زید - درع - حیار جید ا دصا من محمو د و پیدا ہوجا بیس کے ا در عدم منبط سید شرہ - تبذیر - حرص - حسد - جقد - اسی طی تیدا ہوجا بیس کے ا در عدم منبط سید شخرہ - تبذیر - حرص - حسد - جقد - اسی طی قوت عفن سید منبط سید بیجا ہوجا ہے اور عدم منبط سید بیجا ہوجا ہے اور عدم منبط سید بیجا ہوجا ہوگا و در استخفا من ا در ظلم کی شہوت اور عدم منبط سید بیجر - است ہزار - لوگوں کی تحقیر ا در استخفا من ا در ظلم کی شہوت و غیرہ صفا ت دو تی گرو اور استخفا من ا در ظلم کی شہوت اور استخفا من ا در تا ہو گا می اور استخفا من اور تا ہو گا میں آیا کے قید و المحد شہرت ادا خون کی تو قوں کے شیرہ کی قون کے شیرہ کی تو قوں کے شیرہ کی تو قوں کے شیرہ کی تو توں کے شیرہ کی کی تو توں کے شیرہ کی تو توں کے تو توں کی تو توں کے تو توں کے توں کی تو توں کی تو توں کے تو توں کے توں کی تو توں کے تو توں کے توں کے توں کی تو توں کے توں کے توں کی توں کے توں کے توں کے توں کے توں کے توں کی توں

ال : حفرت الدسس (الرافعي) كى المجلم تديين پير مطف كوجي چا ستا ہے - والعند اعلم بالعواب ر لحقيق : واقعي يه اليسي جي تولفيت سند على مقترت (مرا و آنجناب كا يہ شعرسه الله على حفرت (مرا و آنجناب كا يہ شعرسه آ سكے غير مرسے فان رول بين كيسے ؟

ك خيال رخ دلدا د سبع در با س اينا

مجھی اسس سلسلہ میں عجیب منفعت عجنس پاتا ہوں۔ کیفیق: الحدث ر حال : میراایک ویر میزعقدہ حل ہوگیا سبے کہ « عراضانی کوتاہ سبے اور اضانی کوسٹسٹس کھی مشکل سعی و ہمت بھی کوتا ہ گر رؤاکل اسپنے انواع بیں بے مدو بتیاد بچرچاکیکہ ان سے دستنگاری ہو۔ اضان نفناکل کے اکتباب پر فطرتا ما مودسے لہٰذا عرکوتاہ وغم فراواں است (مولاتادوم) والامعاملہ مور ہا ہے۔ اب شہوت و فضب اکی قوتوں اکو میزان سشرع وعقل پر ضبط (پر کھ اسے معاملہ عقب لا آ میان ہوگیا میں مقال اور حالاً بھی کا مران فرا دسے ۔ محقیق : آین مال ، اب بجر توفیق باری تعالے کے کہ اسی میں قلب ما ہیت کی تا نیر ہے کوئی جارہ نہیں اور آ نجناب ہی اس عا بز کے جادہ ساز اور کا رواں سالا دمیں سه ما د اقسبول اہل نظر کیمیالبس است

لحقيق: دعار كرتا مول -

سال ، (دا تعد ایک آدمی اور حضرت ابویزید ببطا می آکی خدمت میں عاصری سے
یہ (حضرت اقدس کا) ادشا وگرامی کرا سینے قلب کو پاک کرو (طفر قلبات وسل حیث شبعت کامفہوم روشن تر ہوگیا ہے اور اب اسینے مرض کیرکو مزید مہلک تر پاتا ہوں ۔ محقیق ، الحدیشر

ماً ل : اعلیٰ مفرت کی کما ب مستطاب م وصیة الا فلاق صلی الا مدریث مشر لعیت با بت کبند ا در امس بر آنجنا ب کا به شعرسه

> و کم خسا ه مهر بایا سست و کبس ۱ ز ۱ س می د گنجسد و روکینه کسس

نکراداکیا جاست (ایت کرمیدی) اعمکواال دَاوُ دَشکُراوَقِلِیْل حِبْنُ عِبَادِی النَّنگُور الله الله عبد سے کی محصوصی تعربیت کا انکشا سه اور حقیقت عبد سیت کا مفہوم خاص برصفی وصیۃ الا خلاق برعبارت ویل میمن جس عبد سیت کا اسٹر تعالے نے امرفرایا سبے وہ سی سبے کہ وقت موجوہ کو نگاہ رکھا جاسئے اور اسکو وظا کفت عبود سیت میں محایا جا سے یہ محقار واحتیاج ہے میں محایا جائے ۔ حقیقت عبود سیت اسٹر تعالے کیطوت افتقار واحتیاج ہے (جوقلب کی صفت لازمہ بن جاتی ہے ) میمی اصل عبود سیت سبے دو سری جیز رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ کی حسن احترا رسے حس میں محفن احتیال اور فرا بردار مردی میر نظر ہو و درا کھی نفس کو دخل نہو۔

برصفی ه ۱ از کت سبستطاب آن بختاب کی از که سهمادی غرض اس سے یہ سبے که آجکل مین افلاق کی مدح کیجاتی سبے ایکا تعلق قلب سے نہیں ہوتا وہ افلاق نہیں افلات کی نقل بلکہ دیارا درتقانع سبے سے سے حصوصی فائدہ اپنی اصلاح کر میں ہو بنجے دیا سبے (انشارا فلدتعاکے) نتیقیت ، الحرفشہ ۔

( مكتوب تمبر ۲۷۷)

مسال : صبح کی نما ذباخیا پیطفین انجھی بوری کوتا ہی سے (گوآج انحد سلماجا کی سے درگوآج انحد سلماجا کی سے ۔ اس نسبت میں میں سے ۔ اس نسبت میں میں کا میں کہ اور کا میں کہ اور کا میں کا میں کا میں کہ اور کا میں کی کے میں کا میں کا

عسال ، مرحبت ميل محت عيك نتهى ببرصورت ممت سے اس نسبت خيال

ہے اور محاسب مھی ۔ معمولات عم یا بندی سے اور محاسب مھی ۔ معمولات عم یا بندی کی طرف ہوجہ صحت سے عال موصلي وكروا متام غالب ياما مون - تحقيق و الحدثند-ال : مگر عمل میں کوتا می سے تعقیق : اسٹرنعا سے اس کوتا می کی بھی اصلافادی ال : اس سنبت دعامی ورمواست سے معقبق : دعامکرتا موں ال : قرآن مكيم كى طرف خصوصى كشش يار ما بول - محقيق ، الحديث ال ؛ اور پر معنجهی رما مرس مگرزیاده پر صنایا متنا موس سکن صنعت دماغ درحا فظہ بورسے کا م سسے عادمی سلیے۔ دعار فرما بنب کہ انٹرنتیا سلے ہرتوست و انائی کال فراکدا سکوا سینے قرب ورمنا کی تحقیل میں صرفت ہونے کی تونیت بخشے - محتقیق: استرتعاسات قوت دسے دعار کرتا ہوں ال : سائل طبارت ونها ذکی نسیست انجی ابتداء کے درجہ میں بھوں ۔ حافظ سائل یا دکرنے میں کام منہیں ویتا ہر حیند ممرت توجاری سے تیق : بهرت بی سے کام چلے گا سب یا درستے سکے گا-ال : ذكرعمدًا بوجه صنعف كے حجودًا مواسبے اور ميرى نقامت تقاصا كرتى ہے له ذکر خفی خیال کی سان سے کروں ۔ محقیق ، کرسیے اجازت سے ۔ ال ، دواز دو تبهیج کی نسبت مین خفی طریقه کرسنے کی اجازت میا متا مول . فيق: إل إل ا فاذت سع ال ، کیونکه د ماغ بر ذکر میرسد ، تر تصوصی موتا سے اور تھکا وبط شد بد موکد دیگرمتمولات ا درمطیب کے ا موریرا ٹرموٹا سے کے قیق ؛ یہ ندکیجے ۔ ال ، خط کی طوالت سے معافی طلب کرتا موں - محقیق : کچھ ناگوار نہیں موا-ال ، حق نفاسك آنجنا ب كوتا دير مها دست سرون سلامت ليكه بقفيق ، آيين

( مكتوب تمبر ٢٤٠)

ال ، الحريثرونيا وى عيش عِشرت كا ممّام سا مان موجود موسف ك باوجود

آ سودگ میسرد بخفی اورجس زندگی کی تلاش تفی خدا کا شکوسے اب مل دہی سیے مختب ، المحدیث بارک الشر

ال : حبب سے عضرت والا کا مبارک با تدعاصی کے با تفاست ملارا ہیں بنی مولکی اور منزل کے بہر نفوست ملارا ہیں بنی مولک درخ برل رہمے بیں فیت ، الحدیثر

سال: جناب والأسع گذادش سمے کہ اس عاصی برمعاصی کومریدین کی فہرست میں لٹا مل فرماکہ وسوارگذار گھا ئیوں کے بارنگا دیں ۔

تحقیق ، شاس توآب تھے ہی اب ظاہرًا تھی شاس ہو گئے

ما ل ، کیونکو میں اپنی فلاح اسی میں سبح متنا ہوں ۔ دعا راور فلاح کے لئے آیا ہو دعار کے لئے بائد انحفا سینے کہ آپ کے ساتھ میکی ہو اور خدا ہما را مدر گا رہو دعا رہے انٹرنغا لئے مضرت والا کا سایہ ہم لوگوں پرتا قیامت رکھے۔

محقيق رآمين

د نوط ، یع بینه کل تحریر کیا کفاآج عفرت والا نے نوشخری سنا کرمسرور فرایا بلندا و زواست سبے کہ عفرت والا وعار فرا دیں کدا فٹر تعالیٰ ہمیں است فا مست عطافرا سنے اور آنوالے عمدہ کا اہل فراسے ۔ تحقیق : آین ۔

## ۱ مکتوب تمبر ۲۷۹

(ایکمودی صاحب کومی تحرمگردِجیجگی)

رفظی آلاً عیم فرطن کیسس اور غیبت کا ام الفداد مونے کو واضح فرایا۔ اور فرطیا کر سونے طن حرام سمے اور اسکی وجہ سے آدمی خسس کھی کرتا ہے وہ مجی حرام سمے ۔ اور خسس کے بعد مجھی غیبت کی نومت آقی سمے وہ مجھی حسوام سمے۔ ایک غیبت کرنے میں افران تین معاصی کا مرتکب ہوتا سمے ۔ غیبت کا اس سعے بہلے بخسس کا اور اس سے قبل سوسے ظن کا

ادرایک در سری مبله فرمایا سے بعین ۱ منجسس ۱ ف النیول عبا دانگه مخت سترامله رئیست معنی بیم کار ارتیک بندول کواسی پرده پوشی مدر شفان د العنی بندگان فداکی پودوری) فوب تعربیت کی سب

تاسبت

نیز بہلی آببت کا شان نزول بیان العت آن میں تکھاسے کے حقود ملی اللہ اسلم نے و لید بن عقبہ کو بنی مصطلا سے ذکواۃ وصول کرنے کیلئے بھیجا ولید اور ان میں زاد او با لیت میں کچھ عدا وت تھی ولید کو و بال جانے ہو سے اندینہ ہوا ان لوگوں نے سنکراستیال کی ولید کو گان ہوا کہ یہ لوگ بدادادہ کا تدینہ ہوا ان لوگوں نے سنکراستیال کی ولید کو گان ہوا کہ یہ لوگ بدادادہ کا سے میں والیس جاکرا ہے نے بیال کے مطابق کہدیا کہ وہ تو مخالف اسلام کے ایم ہوا کہ نوب محقیق الله کو محقیق مال کے سائے بھیجا دور و با یا کہ نوب محقیق المجلس کے ایم ہوں کی ایک نوب محقیق المجلس مست کرنا چنا کے اماموں نے وہاں بران عت و نیر کے کھی و و کھھا آکرا کی بیان کردیا۔

ا س سلسلسی معنرت مولانا رحمة انسطید فراستے میں کہ فتبینگواسے یہ معنون مولانا رحمة انسطید فراستے میں کہ فتبینگواسے یہ معنون کی محقیق کیجا سے کیوبکہ اس پراجها ع بہے کہ اگر ہم کسی نفس کی برائی سندکر یا محکل اکتفات نذکریں جا کز ہے بلکہ تبعن مجکہ تو محب سرا م ہے ، بلکہ مقعدو واس سے بہی ہے عمل بلا محقیق سے اور یہ مسئلہ مستقل ہے کہ نفیق کہال واجب ہے ، کہال جا گز ہے اور کہال ممنوع ہے ۔

يبال تك تو حفرت والاك ارشا وات كے اقتباس تھے اب اصل مدعا

حشہے :-

آپ کے نام مبلدی ہی ایک خطاگیا ہے جس کو پڑھکر آپ نے انداذہ کیا ہگا جسی نے مفزت والا کے متعلق کوئی نا زیبا بات کی یا کہی ہوگی جس کی وجہسے ہم سب کوا فرفحفزت کو بڑی ایزار بہونچی ہے جنا بخہ و و تین مجلسوں ہیں با و جو د مزودت کے اور جی چا ہے کہ کام نہیں فرما یا اور اس سئلہ پر بعجن کلام اور اسکی تحقیق فرمائی جس پر عمل سے تو نوا می کہتے مجا مع فالی ہی ہیں الا ما نتا را مند معلم بھی لوگوں کو نہیں ہے۔

یہ وا تعداس پر سنایا کھاکہ ایک صاحب نے پاپنے ساست ڈ سب دواؤل کے اکتھ دکھدسیے کرائ پر دم فرا دسیجے استے بعد حصرت نے فرا یا کہ اعتقاد مشرط سے اور اعتقاد ہو تو بغیران سب سے استے ہو جاد محب سے باطن اچھا موجا سے استے استے استے ہو جاد محب سے باطن اچھا موجا سے استے استے استے استے استے ہو جاد محب سے باطن اچھا موجا سے استے استے استان سے استان ایک سے استان ایک سے استان ایک استان ایک استان ا

زایک سے کالدیتے تھے جب ہوٹ میں استے تومریوی خاص حالت میں کھے کام زبان سے کالدیتے تھے جب ہوٹ میں استے تومریویں کہتے کہ حضرت آپ آپ ایسا ہوا ہے ، اچھا اب اگراہی صورت بین آستے اور کوئی کلے خلاف میری ذبان سے تکلے قرتم لوگ محمکہ جبری سے بین آستے اور کوئی کلے خلاف میری ذبان سے تکلے قرتم لوگ محمکہ جبری سے

ادنا ایک دن پورو می کیفست طاری موئی لوگوں نے بوجب عکم نیخ کے
ہرطرف سے مارنا فٹروع کیا لیکن ج شخص جہاں پرچیمری مارتا خودا سکتے بدن کادی
صدرخی موجاتا ۔ کسی نے سر برما دا تو نود اسکا سرزخی بکسی نے ما تو برمادا تو نود
اسکا پرتیز خی موا ۔ آخر کا دحب انکو افاقہ موا تو د کیما جا دول طرف زخی برسے ہے کہ
میں ۔ پرچیا کہ بیکی موا یہ لوگوں نے سادا وا قد بتایا ، کھنے سنگے د کیمواس سے علوم
موا کہ میں قصور وا د نہیں مول ورنہ تو سنوالسی جسم بروا قع موتی ہے جو جانی ہوتا ہے

فرایاکہ \_\_\_ یہ جولوگ آبھل دیفادمر بنتے ہیں انکوہی جر بنیں کر آج و دیاکہاں سے کہاں ہوئے گئ سے لوگ بزرگوں کو بھی دنیا کیلئے

ا سنے ہیں اگران ہوگوں کے تعلق سعے دنیا ملتی د سبے تو اسٹھے بہت معتقد اور ان سے دین کا مطالبر ، اور ان سے دین کا مطالبر ، کرسے تو واسٹے اعتقا و کے منکر ہوجا ئیں مجے وین کجی اب و وہ مطلوب سبے ہو معول دنیا کے سائے ہو باقی دین کو دین کے لئے حاصل کرنا آ جکل ہوگوں کو موسے معمول دنیا کے سائے ہو باقی دین کو دین کے لئے حاصل کرنا آ جکل ہوگوں کو موسے معمول دنیا کے سائے ہو باقی دین کو دین کے لئے حاصل کرنا آ جکل ہوگوں کو موسے معمول دنیا سے سائے ہو باقی دین کو دین کے لئے حاصل کرنا آ جکل ہوگاں کو موسے معمول دنیا سے سائے ہو باقی دین کو دین کے لئے حاصل کرنا آ جکل ہوگا

فرمایاکہ ۔۔۔۔۔ مدیث نترلیت میں سہے کہ فاتوں سے پہلے اعل اور تا اس زیا نہ میں کچھ نہ کریاؤ سے کیو بحد یہ حال ہوگا کہ آدمی مسلمان ہو کو فہنج کریگا اور شام کو کا فر ہوجا سے گا اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کا فر نظر آ سے گا - فرمایا کہ اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کا فر نظر آ سے گا - فرمایا کہ اس زیانہ میں کو نی آدمی اگر کسی بزرگ کو یا سے تو اسکو مفیوطی سے ساتھ بچڑ سے در نہ مبہت مشکل سے ۔

فرایک \_\_\_\_ مفرت نے تجدید سی کے صوفیہ کو افلا ق کیلر متوج کیا اور لوگوں کو بتایا کہ مقیقی تصوف بہی ہے ۔ نیکن بات لوگوں کی سمجھ بین مشکل سے آئیگی اور عوام تو در کرنا دمیں کہتا ہوں کہ بہت سے عواص بھی مفرت کے سکے کا دنا ہے کو نہیں سمجھے ۔ آجکا موفیوں چندریوم ورا قبر کا نام تفور کھ چھوراہے بلا اخلاق الکل بی نوائے ہیں ۔ \_\_\_\_\_

فرایاکہ ۔۔۔۔۔۔ موا مہب لدنیہ میں سے کہ جواعمال تلوب سے مہر المنیہ میں سے کہ جواعمال تلوب سے مہر سنا خشیت ، انٹر تفاعال کا خوت رجمت وغیرہ اس میں نبیت کی صردرت نہیں کیوبک یہ شا خشیت ، انٹر تفال میں موتی سے جہاں احتمال دو مرسے سے سے کر نیکا موسکے کہیں یہ نما ذروزہ چربکہ دو مرول کی خاطر کھی کیا جا سکت سے اس سلے میں راکا محل واقع موسکتا ہے باتی جہاں غیرا نٹرکا احتمال ہی نہو وہاں دیا جو شے کے کیا معنی ۔

فرایاکہ ۔۔۔۔۔ بیں دکھتا ہوں کہ بیرے پاکس جہٹ کھیوں کے مخطوط استے میں توسب نکھ نکھکرد ستے میں کہ مجھ میں بریا سے - ایک نکھا سے کہ محکود یا کا وسوسہ ہوتا ہے اور بڑے کو محکود یا کا وسوسہ ہوتا ہے اور بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اس تسم کے امراص نہیں تکھتے ۔ میں کہتا کھا کہ یا است میں بات ہے انکی دیا کا دی سے کچوف اگرہ نہیں ہوتا مگر یہ لوگ کرتے میں - آج مال یہ ہے کہ کوئی شخص دن بھر نفلیس بڑھتا دسے کوئی پو چھنے والا نہیں تو بات یہ سیجھ میں آئی کہ یہ لوگ د نی المحمۃ ہو ستے میں اسلے دین سے کام میں بھی جبتک یہ سیجھ میں آئی کہ یہ لوگ د نی المحمۃ ہو ستے میں اسلے دین سے کام میں بھی جبتک دینا کی آمیز سنس نہوا کی طبیعت نہیں نگتی ا در جب دنیا کا فائدہ ہو تب ا دھر طبیعت میلتی سید

زبایک \_\_\_\_\_ بوگ دهزت گنگو بنگ براعراض کرتے ہیں کہ دھزت ہا جی صاحب کے دھزت ہا جی معا دیے کو بولانا گنگو بی معا دیے کو با سکل غلط ہے۔ دھزت ما جی معا دیے کو بولانا گنگو بی بھی مولانا محدق سم معا حبیہ سے کم نہیں یا نتے تھے بال سٹ نیں دونوں بزرگوں کی مختلف محتیں۔ حضرت مولانا قاسم معا حبی کی فدا سُیت طاحتی معاجب حضرت گنگو بئی فرایا کرتے تھے کہ مجھ جیسے تربہت ہیں لیکن حضرت ما جی معاجب جیسا اسوقت دنیا میں کوئی نہیں سے ۔ ان حضرات سے ادب کا یہ مال مقت کہ حضرت ما جی معاجب کی قرانکا رکردیا ۔ پھر مضرت ما جی صاحب گنگوہ تشریعیت کی درخواست کی قرانکا رکردیا ۔ پھر مضرت ما جی صاحب گنگوہ تشریعیت کی درخواست نے شکا بیت کی کہ حضرت میں نے ان سے بیت کی درخواست نے شکا بیت کی کہ حضرت میں نے ان سے بیت کی دینوا ست کی قول نہیں کی مضرت نے فرایا ہمائی اسکو کیوں نہیں بعیت کر لیتے ۔ حضرت گنگو ہمی خوا میں بعیت درالیں آ خومولانا گنگو ہی سے اجازت یا فدۃ جول ا تبو حضرت خود موجود میں بعیت درالیں آ خومولانا گنگو ہی سے کی بیا جواب دیا ۔ لیکن ما جی صاحب فوایا کو بایک میک ہوا ہے دیا ہوں در مجھ سے نہو بہیت کو وایا کہ یہ کیا ؟

#### ا در اکبھی مبرسے ما سفے بیسٹ کرد ۔

زمایاک دل جو ذکرو قیره میں بنیں لگتا تو اسکی وجہ یہ سہنے کہ تم دل کو اسکے وظیفہ سے بٹا کر ذکر کی طرفت کرنا چا سہنے تہدید اسکو مبہت شاق گذرتا ہے اس کو دل کا نہ مختاکہا جاتا سہنے ۔ باتی اگر آ پ صرف زبان سے ذکر کیجئے اور قلب کو ادبر با بکل متوجہ نہ کیجئے بلکہ وہ شب کام میں نگا جائے اسکو نگا دست و سیجئے قلب کو او بر با بکل متوجہ نہ کیجئے بلکہ وہ شب میں نگا جائے اسکو نگا دست و سیجئے تو کیمی آپ کی مخالفت نہ کرسے وہ بڑا ہو سے ارسے حبب یہ د کیمت سے کہ بہ کیرا بھی وظیفہ زبان کی طرح کروی سکے تب برک سبت اور اگر اسکو خافل دستے ہیں۔

### د يجيهٔ اور ذبان سع فالى وكرك باسيّع توقلب كواس مي كيوم برج نهير ر

فرایاکہ بسب کہ اور اس میں میں میں میں کو اور اس اور اس سے کہاکہ بھائی ذراکھ وا دیا ۔ دوکا ندار بنے سب میں کو وائمباکو جرمقا وہ دیا المنوں نے کہا یہ توکھ وا نہیں ہے ۔ کہا اجی لیجاد بہت کہ وا ہے ، اب اس سے کر واانشرکا نام ہے (معاذ انشر) ۔ جھزت اس جلہ کی توجیہ فراتے سکھ امپر تکفیر نہیں فراتے تھے ۔ معزت فراتے تھے کہ کہ وا ہونا اس مقام پر تمباکو کا کمال تکفیر نہیں فراتے تھے ۔ معزت فراتے تھے کہ کہ وا ہونا اس مقام پر تمباکو کا کمال تفاتو اسکا مطلب یہ مقاکہ اعلیٰ درجہ کی کا مل ہے اور اس سے بڑ معکر اکمل تو ب انشر تا ما کہ نام مجلا کہ واکہاں وہ تو انتہائی شیری ہے۔ انشر انشر ایس جرسٹیریں است نام مشیر وسٹ کر می سٹو د جائم تمام

فرمایاکہ ۔۔۔۔۔ یہ اہل انٹر کے صدق کی دلیل ہے کہ لوگوں کو تو مدح وقبول ہے کہ لوگوں کو تو مدح وقبول ہے ابر ہوجات میں ہے یہ حضوات قدح وردکو بھی لیسند فرما ہے ہیں یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ آدمی کے زدیک مخلوق کا دو قبول دو فوں برا بر ہوجات اماغ الی شنے نکی ہے کہ قدح سے بھی اہل امٹر کو تکلیفت ہوتی ہے جیسے کوئ انکو ڈ طیلے مارے قواس سے چوٹ سکتے گی ہی لیکن وہ التفات نہیں کرتے انکو ڈ طیلے مارے قواس سے چوٹ سکتے گی ہی لیکن وہ التفات نہیں کرتے مگر کمال حدق میں ہے کہ جبتک ان لوگوں کے نزویک دو وقبول دو لوں برا بر نہیں ہوں گے اس و قت یک ان لوگوں کے نزویک دو وقبول دو لوں برا بر نہیں ہوں گے اس و قت یک

دایک صاحب نے مکھاکہ اسینے اندرکوئی حال نہیں پایّا اور اگر حب ہ سبھتا ہوں کہ حال مقدود مہیں مگر بریعی خیال موتا سنے کہ جولوگ کا میا ہے ہو سے

انکواکسس را ه سیدگذرتا ضرور بی تاسیے اکسس پر ؟ :-

فرمایاکہ سیسسکوئی سالک مال سے فالی نہیں ہوتا ہاتی یہ مزار ہاتی سے فالی نہیں ہوتا ہاتی یہ مزار ہاتی کو یہ مزاری نہیں ہوتا ہی ہولب اسی کو مشتیفتہ فالی ہونا کہہ لیجے مطلب یک فاص حال مال تا ہی توسکت سے ۔ اسی کو سشتیفتہ کہتے ہیں کہ سے

توا سے آزر دہ دل زا ہرسیکے دربزم رنداں تنو کہ بینی خت دہ برلبہا و آ تشپارہ در لہا ۱۱ سے افسرہ دل زا بر تو ذر ۱۱ یک بادر ندوں کی مجاسس میں جلا جاکہ تو وہاں دیکھ کا کرانکے ایوں پر توسکوا ہت ہے لیکن دوں میں دخش اللی سک انکاری سنگ رہے جس) یہ کیا ہے یہ حال ہی تو ہے ۔ حضریت مولانا فرما سے سکھے کہ اہل اوٹٹر کا نہتا ایسا ہی

دیا سے بیاکہ تو سے عطرت مولانا فراسے سے داہل افترو ہا ہی اور اسا یہ بی اگراسکو میں ایک اگراسکو میں کہ دہ بنس رہا ہے لیکن اگراسکو با تھونگا دُتو وہ جلا دسے ۔ اسی طح اہل افترد سیکھتے ہیں تومعلوم ہوتا ہے نہس رہا ہے نہس رہا ہے نہس دہمی میں مگرا شکے قلوب ہیں ایک آگ ہوتی ہے (نا رعشن) جو چھو سنے دالے کو جلا دیتی ہے ۔

فرایاک \_\_\_\_\_ انسان جگناه کرتا سیمی اسکا انرمزودیرتا

ریا ہے آج مسلانوں نے اسٹر تعالے سے تعلق کو عتم کردیا ہے اسکی وجہ سے استح دماغ پراٹریلاا وراسکا نیتجہ یہ سبتے کہ دنیا کے کام میں سنگے راستے میکٹرائی ہی عقل انکونہیں موت اور ہو کیسے دمین کا ہویا دنیا کا سب کام خدا تعالیٰ کی تائید سنے ہوتا ہے ۔

فرایاکہ ۔۔۔۔۔۔ میں جم کھاکہ کہ سکت ہوں کہ سل اوں میل کی سے سے کو کہ سکت ہوں کہ سکتا مالا کی سیٹھ کو دو مرسے کو دیکھ نہیں سکتا مالا کھی اور مرسے کو دیکھ نہیں سکتا مالا کہ امام غزالی شنے سنے کہ حسد توحید کی جہاد دیوادی پرگولہ باری کرنا ہے اور عین توحید دجتم توحید ، میں شکا ہے ۔

اب آپ لوگ آتے ہیں اور جمع موجاتے ہیں توکیا کروں فیبت کروں قرآن دھدیث پڑھتا موں تاکہ میرا وقت الشرکے اور اسکے دسول کے کلام کی فیرشیکے یں صرف مودا در ہم گن ہ سے محفوظ دہیں۔ اگر آپ کوکسی شعرسے وجد و حال آگیا توکیا کمال ۔ فدا قرآن حدیث سے ذوق پدا کیجئے کہ اس سے جوحال پدا ہوگا دہ سنت کے موافق ہوگا اور محمود ہوگا ۔ اس سے ذوق وستی کا اداد ہ قرکہ وسے

شیخ سپینے کا ارادہ تو کر سے حوض کو ٹر سسے منگالی جا ئیگی

یں کہتا ہوک ومن کو ترستے جرست داب نسگائ مائیگی وہ رسول اللہ ملی الٹرعلیہ وسلم میں آپ سے مستی حاصل کرد ا در آپکی احاد بیٹ وتعلیات کی طرمت توم کرد تومحوم ندر ہوگے ہے

مُنی کے لئے بوئے مئے متند سنے کا فی میخان کا محسروم کلی محسروم نہیں سے

ا یک بزرگ به شعر بار بار بر ه رسید ستھ ا در دوب جعو سنے ستھے مگر وہ واتعی صاحب حال ستھے تعنع نہیں کرتے تھے ۔ وہ شعری تھا سہ .

می دید و ل کو است دا کر سنجکے ہیں چوالشندمن مذا کتا ا دا کر سنجکے ہیں

مِلُوك سَجِعة مِن كَ وَالْعَنْ مُون يَا نَجِ وَ قَت كَ مَمَا وَ بَى سِطِ الْحِينَ الْحِينَ الْحَرَدُ وَلَا وَ فَدَاكُر مِنْ فَدَ ا وَإِلَّهُ مِن فَدَ ا وَإِلَّهُ مِن فَدَ ا وَإِلَّهُ مِن فَدَا وَإِلَّهُ مِن فَدَ ا وَإِلَّهُ مِن فَدَا وَإِلَّهُ مِن فَدَ ا وَإِلَّهُ مِن فَدَا وَاللَّهُ مِن فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمِعَ عَلَى الْمُعْمِل

برشخص کے لئے امتداور اس کے دمول سے آئنی محبت فرمن سے جس سے اور مان کے ایک امتدا ور میں اور معاصی سے اجتنا ب کرسے ۔ اب جواتباع میں کمی سے تواسکی وج محبت میں کمی سے ۔

ا بسیاکہ فتح الباری ملام ج امیں سے عجبت الله علی قسمین ا فرض و ندب ـ فالفرض المحبة الني تبعث على على امتثال اوا مرع والانتهاءعن معاصيه والرضا بما يقدره فمن وقع فى معصية من فعل هجرم او نزلج واجب فلتقصيره فى هجبة الله فل م م م م م والمندب ان يواظيب على النوا حيث قدم هوى نقسه و هجتنب الوقوع في الشبهات والمتصف عمومًا بن اللث نا درقال وكذل<sup>ك</sup> معبة الرسول على قسمين بين الترتعالي كى محبت كى دوتىم سع ايك فرض دومری مندولی - فرص و و محبت سبے کہ الله تعالى الله کے اوا مرکبے استثال اور ا ورمعاً صى سنے ا جتنا ب اورمعتدر بردا ضى رسمنے برا بھارسے رئيں جوشخص كسىمتعيست ميں ( عوا ه كسى مسرام سفے كے ارتكاب كرسے ياكسى واجب کے ترک میں ) واقع موتویہ الٹرنعاکی محبت میں قصور کی وجہ سے سے اسلے كه اس سنه اسيف نعنس كى توا مبش كو ( الشريعًا لى كے حكم ير) مقدم كيا - مندو محبت یہ سمے کہ نوافل پرمواظبت کرسے اورسٹ بہات میں واقع ہوسے سے اجتناب كرسع اود اس محيت سعيمتعيعت بالعميم ببهت كم وكس بيس -اسيطيح رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كي محبت كي هي دوتسم سمع بعين فرص و مندوب، اب سم سع سوال كياجا ما سنك كه اتباع كيول مرشدسے مامل کرنے کی چیزا بہت ہور ماسے تواسکی وجہ یہی مجت اور ایمان کی کی سے - ایمان وا تباع کو ذرید مخات و فلاح عرکما کرا ہوں

سلىمىتخىپ كلعيا بندى -

> در کنزو مدایه نتوال یا فت فدارا میمیارهٔ دل مبی کرکنا بے بدازین سیت

کامیابی توکام سے ہوگی نکہ حسن کلام سے ہوگی فکر کے النزام سے موگی فکر کے ہتام سے موگی

کامیابی کے دوجندیں ایک کام دو سرایا بی تواب لوگوک نظر یا بی توسیم کام برنہیں ۔

اله منعت كومعبوطي سه ما تدا فتيادكنا-

ته ادراع ومین اسط کردوگ ببت بی پرنتان کرسته بی و آسے دل خطوط آسے بی اسس میں محکے بی کہ فلال کویں سف فلال جنروی و و اسکو والیس بنیں کرتا ، اسی طرق کی ادر بھی شکا یات کرستہ بیں - میں کہنا ہوں کہ میں کیا کروں کی محقا دمی طرفت سے مقدمہ لوطوں اور کچری جا دال و کری کہا ہوں کہ بی کرائے ہولوگ کیا کریں گئے ۔ طرفیت جا دائے ہولوگ کیا کریں گئے ۔ طرفیت و بی سے جس کو دسول اخترامی احترافی دسلم سنے افتیاد کیا ۔ انترافالی کی بادگا ہ میں منا جاست کرومگوان وگول کو کب فرصت سے کہ اسکی طرفت تو کریں ہے۔

رزق سے ابداب سے مفتوح ہوسنے کا سبب عطا سے رزق کا سبب عطا سے رزق کا سبب عماری بیں چنا بخد زا دالمعا د میں سبے کہ عمروی میں موا دنوی سب رسول ا منرصلی احترعلیہ وسلم سبکہ باتھوں ہم کا میں میونوی سبے ۔ اب وسیل میں تو بھرکھوں مہیں آپ کو را منی کیا جاتا ۔ حضوراً کمیک سبے ۔ اب وسیل میں تو بھرکھوں مہیں آپ کو را منی کیا جاتا ۔ حضوراً کمیک

دعار فرؤت من الله منه إلى أساكك نَفْسًا مُطَبِّنَةً يه عِصد اطميناني النَّفْ وغیره کی و عارکرد سبع مین توید است کی تعلیم سکه سلے سبع اسلے که حفورتومعمو کیس است کو عفنور سنے دین و دنیوی کوئی ماب معقب معائب کی مکرت انہیں ہے جس کی دعار نہیں سکھا تی ہو - اب ہم لوگ ا فنتیاد نذکرمیں توسمِا را قصور سبے کیوں نہیں ا فندتعا سے کی طرف متوجہ ہوتے جو اسلے کے برمصا ئب اسی لئے آستے ہی ہیں کہ اطرتعا سے کمیطوت بندے ا قبال كرس ما علامه ابن قيم زا د المعادس فرات بين كرير عزيز فكيم كالكمت سيے كدات ددنوں مفكروں كوات فلوپ پرمسليط فرما دستے ميں جوائلاتعالے سے معرض میں اور انکی محبت خوت ورفعار انامیت اور اس پر توکل اور السس وعيره سيع فالى من تاكه ان قلوب كو مهوم وعنوم واحدات ميس مبتلا كر كريت سيرك سيع كمنا بول ا درمشهوات تتبكك سعد دوكدس ا ور اسيعة فلوب اس رار دنیا میں جہنے سے قیب ر خانہ میں ہیں اور مہیشہ اس قیب دخانہ میں پڑ سدے ر سطے میں حتی وہ اسس سے فلاصی یاکر فضا سے تو جیدا ورا قبال على أحشَّدا ور النس يا تشريب ميونخ جات من .

کی در اس اسے سل او ا آخر ان باتوں کو کمبنوکے مرف کے بعد ایک کے کہا اس دار د نیا میں سنو۔ اگر کو دهمہ دین باتیں نہیں میں اگر سننا ہوتو اسی دار د نیا میں سنو۔ اگر کو دهمہ ذکر دع فان ، النس دا بیان کا حاصل کرلوتو کیا حرج سنے ۔ کتن بڑا حر مان کی کہا مرا کا کر دیوا در باطن میں خا فل ۔ بنا ہر مومن ہوا در دل ایمان سے فالح کی مرا در دل ایمان سے فالح میں نہیں کتا ، اب کے ذیا دکا یہ دین سنے کہ ظا مرکے موانت باطم کا بوتا ہو دوری نہیں سنے اور اب کے لوگوں کا یہ ایمان سنے کہ دل سے تصدام کی مدورت مہیں سنے۔

الله وقي الله المعرَّدان من امير منه و ع ها ريخ وغم وحزن لنه تواجَّنات بلك كرنوالى -

من کے قلوب کی کیفیت کی تقین کو اب اسکی جوا بھی تو گول کو نہیں ہوا ہی تو گول کو نہیں ہوا ہی تو گول کو نہیں ہے ۔ سما دے مفرت حاجی مساحب فرماتے ہیں سه وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیراسے امدا د کے سبے اپنا یہی میں داں اپنا کہ سبی باغ سے اپنا یہی میں داں اپنا

١١ ورشعرسنيرُ سه

شتم است اگرمیست کشد که بسیرسر و همن در آ تو زغنچ کم نه دمیسدهٔ در دل کمث بجین و ر آ

یستم کی بات ہے آگر کمتھاری مہوس تمکو سردا در جبیلی دغیرہ کی سیر کی جانب کی تا تہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہم خود ہی سی کلی اور کھیول سے کم نہیں مرسب دل کا دروازہ کھولوا ور حمن براخ اللہ علی مرتبہ اشرات کے وقت بیٹھے تھے فرا یا کہ جدہ ماز آیا ہے اس میں قلال تعلق میں نام سے سے کر بیان کردیا ۔ خوکو تی روشنی اور نور ماصل تھاجبھی تومکہ شراعیت میں بیٹیھکر د کھھ لیا۔ ان ک و ماصل کرو ورنہ کھیتا کہ گے۔

جب الله تعالی کی محبت کا کودسه

ان کے مکرو قریب سے بیخے کا راستہ

و کید بہیں جاتا ہو تو بھر شیطان

و کید بہیں جاتا دہاں قریب بھی جانے نہیں یا تا تمام و ساوی و خطرات انجان ہوجاتی ہے۔ اسی کو حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں سہ آ سکے غورے خان دل ہیں کیسے ؟

آ سکے غورے خان دل ہیں کیسے ؟

کہ خیال درخ و لدار سبتے و دیاں اپنا

۱۰ دنتر تغالی کا ذکرسی معتقی کی در بانی کرسے کا پھر دشمن کا گذرکیسے موسکتان

يوسد سله خيالايت فاحده سله تلعد

ساه بلاسلامات ط

حضرت عبد المترب عباس دصی الشرعتها مومی سعے کہ دابۃ الارض بابوں والا پیٹوں والا ہوگا اسکی چارٹ نگیں ہوں گی ۔ وہ نہا مرک کسی دادی سے نکلے گا۔
حضرت ابن عمرت من الشرعة سے دوا بیت کہ اعفول اس آیت کی تفسیری قرا کہ المقول عکی ہے کہ المقول عکی ہے کہ المقول عکی ہے کہ کو گئی ہے کہ المؤرث المؤرث المؤرث المؤرث والمؤرث موالا وہ ہو جا مربا لمعروف اور مہی عن المنز مہیں کو ستے ۔ آیت کا مربا ہے کہ جب ہما دایہ قول واقع ہو جا سے گاتہ ہم استے سلے دابۃ الارض کو نکالیں کے دیے بات جبیت کرسے گا۔ یہ لوگ آیتوں پربیتین مہیں دکھتے ۔

حفرت الجوہرية ومنى الشرنعا كے عذب موى سطة وسول الشرصلى الشرعلية الله مرايا قيامت منبي آسئ كى يہاں كك كدمغرب، سے آتا ب خطلوع ہو اور جب بمغرب سے طلوع ہو ہو اور جب بمغرب سے طلوع ہو ہو اور جب بمغرب سے طلوع ہو ہا کے گا توسب لوگ ايمان لانا چا ہيں گے ليكن - - - جوج س بہلے سے ايمان منہيں لا جكا سے اسمال بيان نفع نه دسے گا ياجى كے ايمان هو فيرنه ہوگى -

حضرت ابن آبی آوتی و سے دوایت سے کہ رسول استرصلی استرعلیہ وہم ایک فرایک کونظریب تم پرایک السبی داست آبیگی جو محقا دی ۔ آتوں بیب سے تبن تین نے کے برابر ہوگی ۔ حب بیشب آبیگی توابل تہجدا سکو پیچاں لیب سے جینا نچ مشخف کھڑا ہوگا اور اپنا دطبعہ پر داکرسے گا اور کپر سو جا ٹیگا ، اور کپر اکھیگا اپنا وظیفہ پرد اکرسے گا ہوس جا سی اثناد میں لوگ ایک ود مرسے اپنا وظیفہ پرد اکرسے گا بھر سوج آج دات کش بنیں دہی سبے مرکونتی کریں گے اور کپیس کے کہ کیا بات سبے آج دات کش بنیں دہی سبے گھراکر می کیطرف دوڑیں گئر ہو ایک کیا بات سبے آج دات کش بنیں دہی سبے گھراکر می کیطرف دوڑیں گئر ہو ایک ایک کی سودج کھیسے کیطرف سے محل دائر میں اور کی جو بیا کپر میر سے بیمول مشرق کیطرف جا نیگا کپر بیمول مشرق کیطرف جا نیگا کپر بیمول مشرق کیطرف سے نیکا کر سے گا اسی کوا مشرق الے سے فرما یا سے دیوگا ، بیمول مشرق کیطرف سے نیکا کر سے گا اسی کوا مشرق کیطرف میں ایک ہور کے میں استرعلیہ وسلم ادشا و ترایا

کرمادے انبیاد علائی بھائی ہن ما بین سب کی انگ الگ ہیں دین سکا ایک بین دین سکا ایک بین نمیں سبتے دیادہ قربیب ہوں عیسیٰ بڑکے کیوبحہ میرسے اور اشحے درمیان کوئی اور نبی نبی ہیں میرسے فلیفہ بھی ہوں گے اور وہ حب آئینگ نفرز پرکوفٹل کریں گے اور صلیب کو قرار الیس کے اور جزیہ عتبدر کریں گے ۔ اور دائی اسینے ہتھیادر کھدیگی ۔ اور زمین عدل وا نصاحت سے بھر مائیگی جس طرح اس تبیل ظل وجور سے بھری موگی ہما تتک کہ شیرا ور او نش ، جبتا اور گاسے بھیرا ور بھیریا ایس کے اور نبیک سائے جریں گے اور نبیک سائے جریں گے اور نبیک سائے اور کا سے بھیرا ور بھیریا ایس کے اور نبیک سائے جریں گے اور نبیک سائے میں انبیا سے کھیل کریں گے ۔

مفترت عبدالله ترمنی الله عندسے مردی ہے کہ مفترت عیدی علیدالسلام نزول فرائیں گے حب انکو د جال دیکھے گاتو چربی کی طرح نگیل جائے گا۔ د جال کوقتل کرینگے اور میں دی اس سے بھاگ جائیں گے بھوتل کئے جائیں گے بہاتاک چھراد سے گاکدا ہے اللہ کے بندے سلمان! برمیودی میرسے پیچھے چھپا ہے آادد

حفرت الو ہریرہ دھنی استرعنہ سے روی ہے کہ دسول استرصلی استرعلیہ وہ سے فرایا کہ یا جوج اور ما جوج ہردوز ستہ اور با ندھ کو کھود رہے ہیں اور توڑ ہے ہم تتک کہ قریب میں کہ سوراخ کر کے سورج کی دوشنی دیجولیں است میں انکا مرواد کہتا ہے کہ جاؤ اسکو کل کھو دنا ۔ استراض بندکو پہلے جسیا کرد سیتے ہیں بہت کہ حب انکا وقت بودا ہوجا سے گاتو اسکو کھو دیں گے اور سوراخ ہوکر سورج نظر است نے اور سوراخ ہوکر سورج نظر است نے فریب ہوجائے کا انکا انسر کہ بگال س کرد نقید کل کھودلینا انتا رائٹ بین نے وہ لوگ بوٹ جا میں گے تو بھر حب بوٹ کرائیں گے تو اسی حالت پر پائیں گے جس پرکل جوڈ گئے نقص اور کھو دکر با ہر نکل آئیں گے اور سب بانی بی جائیں گے۔ وگل دن سے ڈرکر قلع بہت ہو ۔ انٹر نقا سے اور کو نوں میں آبلہ بیدا کردیں گے ۔ انٹر نقا سے اور کو نوں میں آبلہ بیدا کردیں گے ۔ انٹر نقا سے اور کو نوں میں آبلہ بیدا کردیں گے ۔ انٹر نقا سے اور کو نوں میں آبلہ بیدا کردیں گے ۔ انٹر نقا سے اور کو نوں میں آبلہ بیدا کردیں گے ۔

حضرت ابوسعیدسے مروی ہے دہ فرماتے ہیں کہ یا ج ج و ماجوج کے بد

رمبن انشرکا حج شروع جد جائے گا اور درخت اور باغات نگائے جائیں گے۔ عضرت عبدادشر من سلام رحنی انٹرعذسے مروی سے کہ یا جوج و ما جوج د جدسے کوئی اضاف ہنیں ترام کگر ہے کہ اسکی نسل میں ہزار ملکہ اس سے ڈیا و اصنہ ا د بود ہو نے رہے ہیں ۔

حفرت علی سے مفرت ہی ہر ہے ہو دوا بیت کی ہے کہ دسول انٹرمسلی انٹر فسندہایا کہ اعمال نما نحہ کے کہ ہے ہیں عبادی کرد بید چیزوں کے ظاہر مہدنے سسے مسم مغرب سے آفیا ب شکلے دبال کے نظاہر موسے ، دعواں کے چھا جا سنے ، کے ظاہر موسنے اور خودا بنی موست اور قیا مشت سے پہلے ۔

حسرت عدد متر ما باط سے مردی ہے کدرسول احترصلی استرعلیہ وسلم زبا کہ مخفا دسے الدر شدت ( یعنی زمین میں د عضنے کے واقعات بیش آئیں کے بین چرکے این چرکے این چرکے این اور قذ آت ۔۔۔ کے واقعات کھی بیش آئینگے۔ صحابہ نے اکب یا دسول استرکیا وہ لاالدالاا مد کے قائل یعنی مسلمان مول گے ؟ مہر ایا بیکن یہ اسوقت موگا جب ال کے اندر چارمعاصی کا سنیوع موجا کیگا گا والیو جربجانے والول کا مشراب چینے اور در کیشم پیننے کا۔

مَصْرَت ا بِي بِن كُوبِ سِے مُروِثَى سِمِے اللّٰهِ لِمُعَالَمُ كَا اسْ قُول قُلُ هُوَ رُسَلُ اَنْ يَدُعُتَ عَكَيْكُمْ عَذَا بَاشِنَ فَوْقَكُمُ اَوْصِى عَنْتِ اَرْجُلِكُمُ اَوْيَلِيكُمُ اَوَيُذِ نِنَ مَعْصَكُمْ بَاسَ مَعْصِ كَى تَصْيِرِسْ مَا سَتَے ہِنِ وہ چار چیزی جو لا محالم واقع ہو کے دمیں گی جن میں سے وو تورسول اسر صلی اسرعلیہ وسلم کی وفات
سے بعد بھیس سال کے اندرواقع ہوگئیں یہ اور بعض نے بعض سے جناکس کی
فیسن سب کی خواہ شا سہ الک الگ ہوگئیں ۔ اور بعیض نے بعض سے جناکس کی
اور ایزا، پیریخ ای اور بقیہ دوآ مُندہ واقع ہوگر دہیں گی ۔ زبین میں دھننا اور لاکان،
آیت کا ترجمہ یہ سے بھی دوآ مُندہ واقع ہوگر دہیں بی تا در میں کہ تم پرکوئی عذاب
اوپرسے یا نیچے سے بھی دسے یا تم کو مختلف گردموں میں با منط و سے بھرا کی فی مرال سے
کومنل وقال کی تکلیست بہونچ ائے ۔ مردی سے کہ حب یہ آیت نازل ہوئی تو دیول موں
صلی افتہ علیہ وسلم نے دعار ما تک کران سے پناہ ما نگی جود و کے باد سے میں تبول ہوئی
یعنی خسف اور مینے بین یہ کہ اس، ست کو یہ چربی بیش مذا نیس گی اور دو مری چربی بیش بین امرین میں میں میں میں جربی بیش مذا نیس گی اور دو مری چربی بین بین امرین میں میا دو دو مری چربی بیش میں امرین میا دو دو مری چربی بیش میں امرین میں میا دو تال بھی ہوگا

حضرت موق سے روائے کہ ایک شخص سجد میں بیان کرتا کھا کہ حب تیامت اون ہوگا تو آسمان سے دھوال آسکے گا اور منافقین کے کا فول اور آ بکھول میں محمد س جا کیگا اور مومنین کو اسکی وجہ سے محمل زکام کی سی حالمت ہوما کیگی ۔

حفرت مسرو فی فراست بین کریں عبراللہ بھو کے اس کے اللہ باللہ بھو کے اس کے اللہ باللہ بھو کے اس کو داران سے دوایت بیان کی وہ الیک بگائے بیٹھے تھے المحکوک بات پوچی اور فرایا اے لوگو اتم میں سے میں بین میں کے پاس علم ہوا وراس سے کوئی بات پوچی جا سے تو چا ہے کہ مبلا دے اور جے علم نہوا سے چا ہے کہ کہدے المشراعلم (اور اس جا سے نبی سے فرایا علم دا اور اسس نہ بتانے میں مثر اسے نہیں ) الشر تفاط نے اس نے نبی سے فرایا علم مااشکگٹر عکب کوئی اجر تو طلب نہیں کرتا اور میں تکلفت کرسنے والوں میں نہیں کہ اور میں تکلفت کرسنے والوں میں نہیں ہوا ۔ مول ۔ مواید مقار فرائی کوئی اجر تو طلب نہیں کرتا اور میں تکلفت کرسنے والوں میں نہیں ہوا ۔ مواید مقار فرائی کر اسے اللہ قبیل مفر بر اپنی گرفت سخت فرا دیجے ۔ مواید الشر میں باتھ جو سفت فرا دیجے ۔ مات مقد میں ما تھ جو سفت فرا دیجے ۔ سات مالوں کے ما تھ جو سفت

سے سالوں میں کردیجے چنا کچا سے بعد انکو تجط نے آپڑا انخوں نے اس زیاد میں مراد کو یوسف علیہ المسلام کے سالوں میں کردیجے چنا کچا سے بعد انکو تجط نے آپڑا انخوں نے اس زیاد میں مراد کھا نے بڑیاں کھا میں بڑی مشقت انظائی بہا نتک کہ ان میں سے مرتخص اپنے اور آسان کے دربیان بھوک کیوجہ سے دھواں ما دیکھنے نگا میں مراد سے الشرتعالی کے اس قول سے ذار تھے کی ترق المستر مائے بیار خان میں میں انتظار کرد اس دن کا کہ آسان سے کھیلا ہوا دھواں فا سرموگا۔

فقيه الوالليث سمرقت حى فرمات مين كدميرس والدرحمة الشعليه اين مند کے ماکھ حفرات عمردمنی انٹری سینعشل کرتے تھے کہ مینرت عمردمنی انٹرعنہ نے سعد بن ابی و قامُن کے پاکس جو قا درسید میں تھے تحر مُروز ما پاکہ نضلہ بن معادیہ کو ملوان کیطرف بھیج دو۔ مصرت سعدنے فصلہ کو نین سو سواروں کے ساتھ میجدیا يەلوگ د مال ميونىچە ا در استى اَطراف مېر چھايا مارنا تمرد ع كيابېرت مالغنيمت حاص بادر مبرت سے لوگوں کو قبید کیا ۔ مال غنبرت ۱ در قیر ربوں کولیسکر آ د سے سے فے بیا تک کر بیاڈ سے دامن میں اترے ۔ مصرت نصل کے کواسے جو کر نمسا ز کے لئے اذان دئی ۱ ور حبب انٹراکرکیا توکسی جوائب د سینے والے نے جواب دیا كَبْرَتْ كِيَرْاً سِي فَعْلَهُ ثَمْ سِنْ ايك بْرَى وْاسْدَى بْرَائى كى پيرمىنرىت ففنله نے اشھار ان لااله الادلله كما تواد مرسے جواب الكه اسے فضله يه توا فلاص كا كله سب يعرمصرت فضارسنے کہا اشہددان عجسد وسول ادتیٰ فواس کھے والے نے کہا گاگ یہ تو دہی میں جنگی و تی معزرت عیسیٰ علیہ السلام نے دبی تھی مجھ مب معنرت فصل في كما ى على الصلَّوة وكما كياك فن نعيب سم وهمون مو التي طات مِلا إ اوداس پر یا بندی کی پیرمب مفرت ففندسن کی علی الفلاح کما تواسس سنے کیا کہ فلاح یائی جس سنے محرصلی استرعلیہ وسلم کی اجا بت کی اور اسس میں بقارسے است محصلی امشرعلیہ وسلم کی رمیم حبث کیا آدنشہ اکبرادللہ اکسبر للالمدالادمند توجاب وياكه اسف فعندتم سنة اينا افلاص يوراكرس ليسع

مرتعاسط سنعاملي وجه سع تمتعا رساحتهم كوهبنم برحرام كردياسي وحبب مفنرست ملدا ذان سے فارغ موسئے توانعول نے فرا یا کدا ٹٹراکی پردحم فرا سے آ ہے ن میں ؟ فرشنے میں کدعن یا امٹر کے گروہ میں سے کسی اور گروہ سے تعلق سیے پسنے اپنی آواز توسسنا دمی اب اپنی صورت کلی د کھا دیجے ہم لوگس نرتعاسلے ی جماعیت میں ۔ دسول انٹرک جماعیت ۱ و رعمرمن فحطاب کی ما عت میں رلیس اچانک آیک ضعیعت شخص کو دیکھا جنگی تھویڑی کی کی کسٹر سختی را ور داڑ ملی کے بال مسن سفید تھے ،صوف کی ایک جا در اور سے ہوئے تھے اسرُموکرکیا ایسلام علیکم ورحمة الشروبرکانة نهم نے کہا وعلیک السلام والرحمت، ب ون میں اطراب ارحم فرائے آب اینا تعارف توکرائے اس سے کہا ومکوزر شب بن علاء کہتے میں انٹرتعا سے کے ملے بندعیسی بن مرم علیہ السلام کا می موں اکفوں سے مجھے اس بیار میں تظیرا رکھاسے اور میرسے سلے اسوقت ا ما طول بقاری د عاری سبے حبب تک که وه آسمان سبے مذا ترین کسب اب جبکہ لحرصلی اسٹرعلیہ وسلم کا زما نہ گذر جیکا سیسے اور ان سسے ملاقابت فوت ہوھی سہے و عفریت عمرسے میراسلام کھنے اور یہ کھنے کہ امور درست کیجئے اور مزید قرب ماصل میجه اسلے کرمنا ملزیب سے اور اکفیں نیرکرد سیجے ان امور کی حبت کی اطلاع میر تمقیس د سے رہا ہوں کہ حبب ۱ ست میں و ہ باتیں ظاہر موحا نیں تواک سسے دور رمنا اور مبہت دور رمنا ۔ جبہ مرد دوں اور عورتیں عورتوں سے آسودہ م سنے مکیں اور فیرنسب میں لوگ اسینے کومنسوب کرنے مگیں اور ان کے برے ا المسینے جیوٹوں پر رحم کرنا مجھوڑ دیں اور اسٹے مجبور نے اسپنے بڑوں کی تو تیر ترک کرد العَدْ لُوْكَ امرا لمعروف اورنهي عن المنكر حيور دس ندمعرو من كاامركرس ندمني سے روكس اور الكا عالم ورسم ودنا نير حاصل كرنے ك لئے علم سيكھے اور بارش كا زمان حرمی کا زمانہ ہوجا سے اولا دوالدین برغفسہ کے لگ طائے اور کمینے ہوگ مھیل طابت اور تعرفا گفت وائیں ، م بوطائس دگ ادیکے اور کے معالے بنانے لگا تیں

خواہشات کی ا تباع ہوسنے سکے ۔ لوگ د نیا کے عومن دین فرو خدت کریں اون بہانا معولی چیزین جاسئے ۔ رشتے قطع کرد سینے جائیں ، فیصلے سیحے گیں ، بلند بلند مینادسے بننے لگیں ۔ قرآن شرد بیت کی سجاوٹ سو سنے ۱ و ر چاندی کے بانی سے ہو نے سکے ۔ مسا جدسجائی جانے نگیں ۔ در توت عام ہوجائے لاگ سود کھانے نگیں ۔ در توت عام ہوجائے لاگ سود کھانے نگیں ۔ ما لدار شخص مجوب ہوجائے ۔ عور تیں گھوڑ سے کی سواری کرنے نگیں ۔ یہ فرایا اور ہم سسے غا میں ہو گئے ۔

بیان کیا جا آ ہے کہ حصرت سخد چاد بزاد آ دمیوں کے ساتھ و ہا ں تشریف سے ساتھ و ہا ں تشریف سے ساتھ و ہا ہو تشریف سے سے سے سے اور مرنمان کی خود ا ذان دی مگر نذا سکا جواب سنانہ ہی کوئی کلام ۔ واسٹرالموفق ۔

# توائی وال بایث (ا جا دبیث ابو ذرغفارٹی تے بیان میں)

نقیہ الوجو فراپی سند کے ساتھ مضرت حارث اعور سے نقل کرتے ہیں کہ مضرت الوذر شنے فرایا کہ ہیں سجد نہوی ہیں دا فل ہوا و بجھا کہ رسول الشھیلی اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف فرا ہیں ہیں نے دل ہیں سوچا کہ رسول الشھیلی اللہ علیہ وسلم شایدوسی کے انتظار یا کسی اور منرورت کی دجہ سے اس طرح بیٹے ہوئے میں آب سنے مجھ سے فرایا کہ اسے مجندب میرسے قریب آ جا وَ اور برقی ہیں نے دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ اس فلوت شینی کو غیرت سمجھ کرع من کیا کہ اسول اللہ مسلی اللہ علیہ و منوکا مکم دیا ہے تو ومنوکی کیا فعیلت سے بارسول اللہ ما الوزر بغیرو منوکا مکم دیا ہے تو ومنوکی کیا فعیلت سے بارسول اللہ ما الوزر بغیرو منوکا مکم دیا ہے تو ومنوکی کیا فعیلت سے بارسول اللہ منایا اسے الوزر بغیرو منوکا مکم دیا ہے تو ومنوکی کیا فعیلت سے بارسول اللہ منایا اسے الوزر بغیرو منوک کیا دومنو کی کیا فعیلت سے بارسول اللہ منایا اسے الوزر بغیرو منوک کیا دومنو کی کیا ومنوک کیا دیا ہے بارسول اللہ منایا اسے الوزر بغیرو منوک کیا دیا ہے تو ومنوک کیا دومنوک کیا دومنوک کیا دومنوک کیا دومنوک کیا دیا ہے تو دومنوک کیا دومنوک کیا دیا ہے تو دومنوک کیا کیا کہ دومنوک کیا دومنوک کیا کیا کہ دومنوک کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کا کو کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

قبل کے مکنا ہوں کا کفارہ ہوما آسے ۔ میں نے عرض کیا یانبی امتر! آسپے نماز پر سے کا حکم دیّا سبے، اسکی کیا نغیلت سبے ۔ آپ نے فرایا کہ نماز توایک بہترین بہزسے وهمن ياسي كم يرسع ا درج واسب عرب برسع - بي سف عسدم كيايا بي الله اّ ب سنے زکا ہ کا حکم فرا کیے اسکا کیا درجہ سے ۔ آپ سنے فرما یاکہ اسے ابو وُرحِسَ خفس کے اندراما نت بنہیں اسکے اندرائیان منہیں اوجس نے زکواۃ اوا نہ کی اسکی منار میں سے منہیں اور امترتعا کے نیعنی لوگوں پر استھے مالوں میں اتنی زکواۃ فرص کردی ہے جوان کے نفزاء کے لئے کافی ہوسکے اور بلاست بدانٹرنعالے امیروں سے زکواۃ کے متعلق سوال کرنیگے اور ترک پر انکو عذاب دس گے۔ اور اسے ابودر اکوئ مال زکوۃ سے کم مہیں مواکرتا اوردیکی یا سمندرسی جباں کہیں بھی کوئی مال تدعت ہوتا ہے تو وہ ذکواۃ مذ دینے می ک وجرسے موتا ہے اور اسے الوذر اسینے مال کی زکواہ خوش ولی کے ساتھ مومن می دیتا سے - اور جوزكواة ا داند كرسے ده مشرك سے - ميں نے عض كياك يا نبى الله آپ في ميں روزه کا حکم فرایا سے موز و کیا چیزسے ؟ آب نے فرایک دوز ہ و معال سے اور ا مشربتا سلے می کے پاس اسکا بدلہ سے۔ اور دوزہ دار کے لئے دور قت توبشی کا برد تاسیے ۔ ایک حبب وہ ا نظار کرتا سیے اور دومری نوشی اس وقت ہوگی جب ده استنے دب سے ملاقات کرسے گا۔ اور دوزہ وار کے منہ کی تعبیک ا مٹرتقا سے کو مشک کی خومشبو سے زیادہ محبوب سے ۔ قیامت میں لوگوں میلئے دسترخوان بجیمایا جائے گا توسب سے پیلے اس میں سے و مہی لوگ کھا میں <sup>سے</sup> جود نیا میں دوزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے عسر من کیا یا نبی امترآب نے بمیں مبرکا مکم سندا یا ہے صبر کے کہتے ہیں ؟ آب سے فرایا مبرکی شال امیسی سے بطیع کسی سخف کے پاکس مشک کی تھیلی جوا ور وہ لوگوں کے مجمع میں موجود ہوت مرشخف کا جی جا ہے گاکہ اسکی خوسٹیو ما مسل کرسے -

مايل مضايين تصوف وعوفاك ماهن إفادات وصى اللبي كادا مرترمان



تُرَسِينَ حَضَرِمُولَاناقَارِي شَاعِينَ مُبُيضًا حَصَّا ظِلَالْمَعَالِيُ

جَانَيْنِينُ حَضَرَنُعُ صُلُوا الْأُمَيِّةُ

فيرجه مدى احت تدمكين عنى عن

٢ وي الحجمر الهاه مطابق ون المعام

#### هرست مضامین

معىلجالارت حفرت مولاً ا يصى المترصّ ورالتُريرَقده سم معسلح الامت حفرت مولانا شا و دصی انترمت اورانت قرم 🔍 معلح الامنت حفرت مولامًا شاه وصى اخترتنا نوامتُدرِندة ؟ ١ مولاناعيد المرض صاحب جامى رحمة الشرعليد حفرشه ولانا اشرفت على صاحب متنا نوى دَيْن گُرالع نِسِهُ العرنِسهُ م حفرت مولانا جميل احمد صاحب متناندى علي الرحم اس

۱ ۔ بیش لفنظ ٧- مكنة بات اصلاحي سرتعليات مفلح الامته ٧ - مجانس مصلح الامتاح ه - ثزيرا لمالكين ٢ - ١ لتقوي ، - جمال الآديها ر

اعرازى ببلشرصنيرست بامتام وارى عبدالمجيد متاا مراركمي برنس الآبادي حجبواكرو فتراجنامه ومية العوان ٢٣ بخش بازار الآبا وسيعشا يحكيا

ببش لفظا

# أيك حبيب راغ اور بجما

حبیتین کی یا دمحار ، سلسلة الذمهب کی ایک کوای ا در بزم وصی اللّٰہی کے پرانے چراغ مین مولوی عبد اسم کی سافعہ بروزجعہ ایک طویل علالت کے بعد اسم کی سافعہ بروزجعہ اس دارفانی سے عالم بقا کی طویت رحلت فرا گئے ۔ آنا مشروان الیہ راحبون

مدرمهٔ دصیة العلوم ۱۰ سینے مقرمه تا دیخ پرکھل گیا مهانان رسول هلی انسیطیوک کم ۱ و ر اساتذه کرام کی آمد کے بعدتعلیمی سلسله کاآغا ذا محدمتْ موگیا - ویران وا را لا قا مه رسونی درسگاسی ا اور خاموش منروم حراب بھرقال الله وقال الرسول اور بحث و بحوار سیم عمور وآبا و مو گئے . جگری قلت اور دسائل کے محدود بونے کی بنار پر بہت سے خوا مشتمند طلبہ دا خلاسے محودم رسے -

ناظم درمه، چانشین مسلح الامة حفرت مولئا قادی محرمبین صاحب حظام العالی المحدوث و انتخاصی الدی الم الدی الدی الدی امحدوث و خربی فی امحال مببی بیس قیام فرابیس ۔ انشارات دیودعیدالاضی الدا با دتشری الدیسی الدا با در تشریعی الدیسی الدیسی

## (بقیه مکتوب نمبر۹۷۹)

طلبداسا تذہ کو نوسٹس پاکراسی طسوح سے مریدین مثائے کا دخ و کھیکر کچھ نہ کچھ ایس و مرول کی بہنچا ہی و ستے ہیں جوغیبت بھی ہوجا تی ہے اور سننے والے سے سے سلے سے سو نطن میں ابتلا کا سبب بنجا تی ہے شائخ اہل من ہر عین داس کا سد باب قران چا ہے ہے میں مگر غیر مخلفیین کیوجو بیے فاطر خواہ کا میاب نہیں ہوتے ہیں مگر غیر مخلفیین کیوجو بیے فاطر خواہ کا میاب نہیں ہوتے ہیں کہ دیمی مواکد کوئی بات یہاں ہونچی جسکی و جہ سے حفرت والا کو کہ کدر مھی مواکد کوئی بات یہاں ہونچی جسکی و جہ سے حفرت والا کو کہ کدر مھی مواکد کوئی بات یہاں ہونچی مناز کا کوئی کہ در کھی مقرود می سے اسٹ سلے کام نہیں کیا گیا ۔ باتی چو تک خود کو صرر سے بچانا مجھی صرود می سے اسٹ سلے صورت حال سے باخرد سنے کے لئے تحقیق واقعہ کی گئی اور الحد تشکر کیس

تحقیت کا نمرہ مجلی سرتب ہوا ۔ پید سے نا سے

پنائچ بیان القرآن میں سے کرمنت بہت میں اسے میں جومشہور سے کا الحزم سورطن آ سکامطلب یہ سے کرمنت بہتضص ست اپنی ا متیاط رکھے۔ کی سورطن کے مقتفا پرعمل کرنا مطنون بہ کے عن میں توحرام سے بھیے اسکی تحقیر تنقیص کرنا اسکو منر بہونی آ اور خو د ظان کو اسیفے حق میں جائز سطے با بیمعنی کراسکی مفرت سے خو د بیج ۔۔۔ اس سلسلہ میں آ ب کے پاس مجبی خط گیا تھا اس مئل کے یہ فتلف گونت منرورت بھی داہ بنایا جاسکے اسکا حاصل یہ سے اس مال یہ جس میں عام ابتلاء اسلے عن کرویا تاکہ بوقت منرورت بھی داہ بنایا جاسکے اسکا حاصل یہ سے اس

١١) دومروب كوسختى سيمنع كياجات كدوهسي كى باستنقل دكري

۱۲۱ اور آگرکیمی ایسی زمبت آبی جاسے تو اسی جربرعل در کسے بکد اسس کی ابند النفاحت میں در کرسے ۔ ۱ ورمطنون بر کے سائھ حرصسن فلن اس کو پیلے

نغ المسس برقائم د سیے ۔

اس ادراگراس جرگروم سے مسی صرر کا ندیشہ مو تو ایک تحقیق کرسے -

(مکتوب نمبر،۹۸)

حدال، بربحدا فلر کرناکا دو محفزدالای عنایات طنیل بهرت می سکینت کے ساتھ اپنے کام میم شنول سے بیار تطورات، در مبرت می شوکریں کھانے کے بعد حبیب داغ میں قدر سے در سنگی آئی اور قلب کی ظلمت میں در ساتگی آئی اور قلب کی ظلمت میں ۔ ۔ ۔ ۔ تخفید موئی تب یعقدہ بھی کھلاکہ « دو دل بودن بجربے حاصلی نبیت »

لحقیق ، یرانکتاف مبارک مو۔

حال: فرب ہی سبحد گیا کہ حب سے نیر کا قدر سے حصد مل د ہا ہے سب چپ چاپ
آ نکھیں نبد کرکے اسی کی نیر منانے میں نیر ہے ور نہ جہاں بھی سین و شال دی یا
کہ گڈ معاسا سنے جے گر کر نکلنا کس محال سے کم نہیں ہوتا۔ لحقیق: بنیک
حال : ۱ د ر آ بی عنا یوں سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ قلبی رو ابط کی تھوڑی درستگ
مجھی قرب و بعد سے ظاہری مراصل کو بڑی مد تک فتم کر دیتی ہے۔

تعقين ، بينك

حال : حضرت والا خدام مجو همیشه سلاست رکھے ، یه آواره اوراد و وظالکت کی کشرت نوکیمی کلمی نه کرسکا اور ابتوروزمره کی تکلیف کے سیب تھوڑ سے پڑھی بدا و مت نہیں ہوتی

لحقیق : الله تعالے صحت وسے

هال : پهرېمي مجه ايبامحوس مرتا سبه كريپله اور مقا اب اور مرول -لحقيق: حوب

حال ؛ بین قلب میں سکون وطها نینت اتنا موجود پاتا ہوں کہ ہے را ہوں کا سا انتثارا در گرا ہوں کی سی پر مثیا نی اب نہیں سے ، وجہ صرف وہی ہے کر آبی عنا یوں سے توفیق عق مثا مل حال ہوگئی ..

حال: الحديثد-

مال : جس سے عقیدت علی وج البھیرت کا بحدیثر اتنا حصدنصیب بواکه باطن کو آب سی مشغول اور آبکی طرفت متوجه در کھتا سے بقیق : الحدیثد سال : جس سے یہ نداق نصیب ہواکہ اب اس آوارہ کے حق میں کلم طیب لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کا ور دبھی بدون تا مُب نبی وصی الترکے باطنی استحضاد کے بیعت دمیتا سے ۔

نعقبين: يبح كيتے ہو

سال : الحدد ترك مثابره نے قلب سدریب و تردد كی جراكا ط دى اور فوب د مهن است میں است کو كھیا نے سے بہت كچه ما سات میں است كو كھیا نے سے بہت كچه ملتا ہے ۔ اسكے بغیر علم وعمل كوسٹسش بيهود ا درسعی لا حاصل كا مصدات سبے ۔ محقیق : بغیر کا مشک

حال: حضرت والاوعار فرمایش کریه حقیراب ان خرافات سی کمجھی مذکھنسے جن سے آب نے نکال ویا سے۔ جن سے آب نے نکال ویا سے۔ لحقین: ایشر تعاسلے محفوظ رکھے

## (مكتوب نميرا ۲۸)

سال ، المحدث معمولات حضرت والاك وعاؤك كطفيل مي بورسه موطنة مي اسس مرتبه حضرت والاسف احفر جيسه كوتاه فهما وركم علم لوگوك كو بهت برسه ابتلاد سعتنبه فرمايا

لحقیق ؛ میں کیا جیز ہوں ، میں نود ہی مبتلا موں آب ہوگوں کو کیا ا بتلار سے نکال سکتا ہوں ایک عمل کریں گئے توکیہ دونگا کو سکتا ہوں کہ اگر آب لوگ عمل کریں گئے توکیہ دونگا کریڈ آ و

مال ؛ يَا كَيْمَا الَّذِينَ الْمَنُولَ إِنْ حَاءَكُمُ فَا سِنَّ اللهُ يَا كَيْمَا الَّذِينَ آ مَنُوْ ا

کے ام النا دہرنے کو دا ہنج فرایا سکا حاصل جو التقریم کو سکا تقریر کرتا ہے۔ سیجنے میں ج علطی ہو ہی ہوا صلاح ذیا دی جاد سے -

حضرت والانے فرمایاک سوپطن حرام ہے اور اسکی وجہ سے آومی تجسس کبی کرتا ہے وہ کبی حرام اور تحسب کے بعد غیبت کی فوجت آتی ہے فیبس ایک غیبت کرنے میں انسان تین معاصی کا مرتکب موتا ہے غیبت کا اس سے غیبت کا اس سے غیبت کا اس سے عیب کا اس سے میلے سور ظن کا

مفرت والانے فرما یا کہ سوزطُن اسلے حوام سے کہ حسن طن واحبب ہے استے سلے ضروری ہے کہ آومی بدگائی ذکرسے ۔ اسی طسسرح محبب عیوب اسلے حوام سے کہ مسلمان سے سلے اسی خبرا ورنیسکی کو تاکسش کرنا چا سینے تاکہ اس سے ساتھ حسن طن قائم رست جب محیر سے مائۃ استویادکر نا داردی ہے تو محبب عیوب کس طرت جا کر ہوگا ؟ اور غیرت استویادکر نا داردی ہے تو محبب عیوب کس طرت جا کر ہوگا ؟ اور غیرت اسلے حرام سے کہ سلمان ذکر حسن کرنا جا ہے ہیں استے مساوی رام ان کا ذکر اسکے مساوی

ادراگر دروک سکے تو النفات ہی دکرسے اوراگرفدائی ہا ہیں خرسطے کہ اپنے منرکا اخبال ہو آراسکی میں خوب تحقیق کرسے ۔ سبحان الله بہست عمد ونسخ معلوم ہوا۔ افٹر تعاسط ہمادسے حفرت کے در جات عالیہ محفومہ میں اورافیا معلوم ہوا۔ افٹر تعاسط ہمادسے حفرت کے در جات عالیہ محفومہ میں اورافیا عطافرا دیں اور بھی ۔ آبین ۔ تم آبین ۔ تا ہیں ۔ آبین ۔ تم آبین ۔ تا ہیں ۔ آبین ۔ تم آبین ۔ تا ہیں ۔ آبین ۔ تم الله مسلم مسلم کرد کے معاول کی برکت سے عمل اہمام سے بھرور کے اس درمیان میں ایک شخص نے آکرا حقر کے ایک ہم پیشہ کی شکا یت خروع کی امر وایک آدمی موج و اس درمیان میں ایک تعرب کرد کے ، وہ تحق میہت خرمت و وایک آدمی موج و میں اب بھی آتا ہے مگرکوئی بات اس قسم کی نہیں کرت ۔ دوایک آدمی کر ایک میں اب بھی آتا ہے مگرکوئی بات اس قسم کی نہیں کرت ۔ دوایک آدمی کر ایک خصلت کا علم افقر کو سے انکو گفتگو کا موقع ہی نہیں دیتا ۔ گھر میں بھی اس کی برائی فو بس بھی ادمی ہوئی ہیں ، انشا ر افشروہ بھی اشام سے پرمیز کر منگی برائی فو بس بھی اور کی طفیل اس فسل سے محقوظ رکھے ۔ حفرت و الای دعاؤ بی کے سے ۔ دعاوت و الای دعاؤ بی کر تا ہے ۔ وہ انکارہ کی گاڑی چل سکتی سے ۔ دعاوں کا محتاج ہے ۔ خفیق : آب و دعار کی گاڑی چل سکتی ہے ۔ دعاوں کا محتاج ہے ۔ وہ انکون نے تیں ، آب و دعار کی گاڑی جل سکتی ہے ۔ دعاوں کا محتاج ہے ۔ خفیق : آب و دعار کی گاڑی چل سکتی ہے ۔ دعاون کا محتاج ہے ۔ خفیق : آب و دعار کی گاڑی گاڑی جل سکتی ہے ۔ دعاوں کا محتاج ہے ۔

## ( مکتوب تمبر۱۸۲)

صال : الحدد ترمعولات برعمل کی توفیق ہوئی سے ۔ کھیں : الحدفقد صال : لیکن ہمارا معول ہی کیا - نماز توسوائے اٹھک بٹیھک کے اورکھنیں کے قیق : الحدفقی ، جب جانتے ہوکہ اٹھک بٹیھک سے تو اس سے ترتی کرد - حال : اپنی بدا عالیوں کو د تکھیک طبیعت بہت زیا وہ مترود را اکرتی سے جبیت میں انقباص برا برد با کرتا سے - ا نبساط توشا ید ہی کبھی ہونا ہو۔ کھیں : عدم انقباص کے اسباب جب ا فتیا دکرد کے تب نہوگا ؟ مگر یہ بھی دحمت سے بغدا کی طرف سے ایک سپا ہی تم پرمقوبرواسے تاکہ تمکر آ خرست دھیں ۔

کی نکرمو ۔

ال ، نفرانیت اور عدم فلوص کو د تکیکر گفیرا بهشسی د باکرتی سے ، حضرت د عاد فرما کیں کہ استان کا حضرت کی میچے فکر بدیا کہ دیں جوکہ کام پرنگا دسے - مفترت والا دعار فرمائیں کہ استان کا ما افلاص بدیا فرما دسے - ایمان کا مل اور حسن فائد کی حضرت والا دل سے دعار فرمائیں -

نقتق وعاركة المول

ال ، امراض باطینہ سے کلی شفا را ورئی اور فنا ئیت پیرا ہو جائے کے لئے عضرت والا توجہ سے دعار فرما میں ۔ تحقیق ، آمین سال ، جبد امور میں صلاح و فلاح دارین کی حضرت دعار فرما میں -

### (مكتوب تنبر ۴۸)

ال : ردائل نفن میں بہت مد کک کی پاتا ہوں اور جب بھی لوئی البی بات موجاتی ہو جاتا ہوں پھراس موجاتی ہو جاتا ہوں پھراس سے سخت نفرت کرتے ہوں نے دفیہ کے لئے اللہ سے بھی دعاد کرتا ہوں جس سے اطمینان ہوجاتا ہو گئی بیدا ہوجاتی جبکا اللہ بھی جلد ہو جاتا ہے دیس برتا یا دہ میں متوجہ سنیں ہوتا ۔ اس اچندون جس سے ایک سوال بار بار ذہ بن میں آتا ہے کہ نسبت باطنی بینی اللہ سے علاقہ دکر ب حاصل ہوتا ہوگا ۔ اسکا علاقہ باطن ہی کہ سنی اور ہم جسیوں کے لئے یہ کیا ممکن ہے یا صرف احملاح اور ہم جسیوں کے لئے یہ کیا ممکن ہے یا صرف احملاح باطن ہی کہ سنی اور ہم جسیوں کے لئے یہ کیا ممکن ہے یا صرف احملاح باطن ہی کہ سنی ہوتا ہوگا ۔ اسکامتعلق ادفتا داست عالیہ سے مرفزاذ قرما کیے ۔ باطن ہی کہ سنی ہوتا ہوگا ۔ اسکامتعلق ادفتا داست عالیہ سے مرفزاذ قرما کیے ۔ باطن ہی کہ سنی کی بیدا ہوا اسکامت کا خیال پریدا ہوا ہیں سے ذیا و دہ محمد نہیں ، بہت دیر میں آپ کو نسبت باطنی کا خیال پریدا ہوا اس سے ذیا و دہ محمد نہیں ، بہت دیر میں آپ کو نسبت باطنی کا خیال پریدا ہوا اس سے ذیا و دہ محمد نہیں ، بہت دیر میں آپ کو نسبت باطنی کا خیال پریدا ہوا اس سے ذیا و دہ محمد نہیں ، بہت دیر میں آپ کو نسبت باطنی کا خیال پریدا ہوا اس سے ذیا و دہ محمد نہیں ، بہت دیر میں آپ کو نسبت باطنی کا خیال پریدا ہوا اس سے ذیا و دہ محمد نہیں ، بہت دیر میں آپ کو نسبت باطنی کا خیال پریدا ہوا اس سے ذیا و دہ محمد نہیں ، بہت دیر میں آپ کو نسبت باطنی کا خیال پریدا ہوا ۔

فرایاکه ---- یج کتا بول کا میابی جا سنتے بوتو بجائے وظیفه وظا نفت پو بچھنے کے قرآن شریعیت کی کا وت کروا مشرقوالے سے تعلق مرمانیکا اور در د و مشریعیت پڑھو دسول امشره کی امشرعلیہ دسلم سسے محبت بوطائیگی اور شیخ کا ا دب کردکا میاب بوجا د کے ۔

 بعیا ملک جیت به رون در او اولی بود عشق مولی کے کم از سیلی بو و گوئے کشتن بہر او اولی بود (مولی کاعشق میلی کے عشق سے کم کیسے ہوسکتا اسکے لئے توگیند بنجا نا بدر جہا بہتر ہے )

فرایاکہ ۔۔۔۔۔ ویہا تبول کا ایمان قومی ہوتا کھا مگواب ان میں کھے منہیں دہ کی سبے جو جا ہے انکو بہا ہے حدیث نربین بیں سبے بیسی مومنّاو یصبح کا فرّا یہ لوگ ایسے میں کہ کفر تک بک دیں گے ، ررمسجد میں کھی آوینگے یصبح کا فرّا یہ لوگ ایسے میں کہ کفر تک بک دیں گے ، ررمسجد میں کھی آوینگے لوگ تو کہتے ہیں کہ منافق کی س ذانہ میں موجود ہیں ۔ میں کہتا ہوں کہ منافق اس ذانہ میں موجود ہیں ۔ میں کہتا ہوں کہ منافق اس ذانہ میں موجود ہیں ۔ میں کہتا ہوں کہ منافق اعتقاد کھی بھر ت موجود میں ۔

 فرایاکہ بیت ایک علمت آگا کے دوجہ دہیں ایا کیک علمت آگا کے دوجہ دہیں ایا کیک علمت آگا کے دوجہ دہیں ایک تقوی اوٹر دو سرے سن تعلق راول سے حقوق اسٹری درسی ہوگا اور حن خلق سے حقوق العباوی درستگی ہوگا ، سلے گاگر حن خلق نہ ہوگا اور اسی منسد سور خلق ہوگا ہے حدیمی کر لیگا اور ان سب امور سے حقوق العباوی پا الی ہوگا ، متکبر بھی ہوگا ، حدیمی کر لیگا اور ان سب امور سے حقوق العباوی پا الی ہوگا ، میک جب حن خلق نہوگا جقوق العباوی پا الی ہوگا ، میک میک عن خلوق سے سبے اور اسکا تعلق مخلوق سے سبے افکی نہوگا کیو بھی کو دخول جنت کا سبب کہتے ہیں مگر حن خلق کو دخول جنت کا سبب کہتے ہیں مگر حن خلق کو دخول جنت کا سبب کہتے ہیں مگر حن خلق کو دخول جنت کا در بید بہیں سمجھا جاتا ۔

فرایک دسول افلاس کاطریقہ یہ سے کہ دسول انٹرصلی انٹرعلبی دسلم کی صدیت پر صوا درفعس سے قصد ادا محدیث پر صوا درفعس سے قصد ادا کے ساتھ اسکو ما سنے کا مطالبہ کرو۔ مثلاً بہلے اس مدیث کولوکہ انعاالا عمال بالنیات اور اس مدیث کو پڑ صوکہ من قائل فی سبیل انٹھ دیکون کلمة انده مدیث محدیث سبیل انٹھ دیکون کلمة انده میں انٹھ اوک مال کا مطالبہ کرو سے مہر بات کو حدیث سے لیکرنفش سے اسکا مطالبہ کرو

فرایاکہ بیاکہ سے افلاق کے متعلق اسکے درستگی کا یہ طریقہ ہے کہ سب افلاق سے انکو سے اسکو سے اسکو سے انکو پراکرو اور افلاق سے جرا ہم سے اسکو لاقلاق سے انکو دور کرو۔ اور حصول افلاق کا سب سے آسان طریقہ السلام وعلیکم ورحمۃ الشرکہنا ہے ۔جس نے ابتدار بالمام کی اس نے ابتدار بالسلام آسان ہیں کہ دس سکر متکرکے لئے ابتدار بالسلام آسان ہیں مالم کے لئے ابتدار بالسلام آسان ہیں مالم کے لئے کھی جا بی ابتدار بالسلام کرتا آسان نہیں حیب کسی جا بی سے ملاقات الم کرتا آسان نہیں حیب کسی جا بی سے ملاقات الم کے لئے الم اس سے ملاقات الم کرتا آسان نہیں حیب کسی جا بی سے ملاقات الم کے لئے الم میں ہوگی کہ سیلے وہی سلام کرسے اور حیب یہ نعیال بیدا ہوا

#### نسبحوليس فيل بوكي

فرایاکہ \_\_\_\_ اظلاق اختیار کرنا و سیسے کچوشکل نہیں آبان پیزہے مگری کی عظیم المنفعت ہے اس کے شیطات اسکی طرفت سے بہا آ اسے جیانچہ ایسا شکل نظا تا ہے کہ دات بھر عبا و ت کرنا آسان مگرافلاق کی درستگی موت ہے ۔ مدہبٹ تربیب میں شے جنت میں نہ دا فل ہوگے ہنگ باہم محبت نہوگی جب تک یا ہم محبت نہوگی جب تک یا ہم محبت نہوگی جب تک

فرمایاکہ ---- جب کوئی تبوع ( ظاہری ) نوسٹس افلاق ہم توسیجوکہ لوگ بر افلاق ہوگئے میں ۔ پیرمبب فوش ا فلاق ہوگا تو مر پر سب بدا فلاق ہوجا ئیں گے استا د حبب نوش ا فلاق ہوگا توطالب علم کا تاسس ہوجا سئے گا باپ حبب نوش افلاق توا دلا دسب بو بیٹ ہوجا کیگی

فرما یا کہ ۔۔۔۔۔ بہت سے نوگ اس نیمال سے ہیں کہ یہ جاستے ہیں کہ اگر کو تی کیفیدت حاصل ہو تو لبس وہ جائے ہی نہیں مالا تکہ بہیسے ہوسکت ہے کہ تھیں ہوسکت ہے کہ تھیں ہوسکت ہے کہ بھیں ہوسکت ہے کہ بھی ہوسکت ہے کہ بھی تو ت آتی جاتی ہوسکت ہو اس میں قوت آتی جاتی کی میں میں بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے ج اس جل اس میں قوت آتی جاتی کیفست دا رخ ہوتی جاتی ہے۔ میں احد تعالیٰ عا دت ہے جبکو ج طاہد تدریح ہی ملا ہے میں ملا ہے میں ملا ہو اس مل ہو اس میں میں ملاکرتا حس طرح مال میں بہنیں موتاکہ انسان ایک وقعہ کی اور وہ اسکی سادی عرکے لئے کافی ہوجائے بلکدوذاند دکان چان پڑتا ہے اسی طرح کیفٹ کے بقا کے لئے کھی کچھ کو تا ہوتا ہے دکان جاتا پڑتا ہے اسی طرح کیفٹ کے بقا کے لئے کھی کچھ کو تا ہوتا ہے اب انسان کھی کرے کرتا ہوتا ہے دہ ختم نہویہ کیسے ممکن سہنے ۔ فائم دسے ختم نہویہ کیسے ممکن سہنے ۔

فرایک \_\_\_\_ سالکین کے حالات ملب نہیں ہوستے کہی اند بطے جاتے ہیں ا نٹرتعا لے کو اسکی طلب کا امتحان مقصود ہوتا ہے حب اسمیں بردا ا تر تا ہے اور محدث کرنے لگ جا تا ہے حالات پھرلوٹ آتے ہیں۔ اسکے لئے سب سے مغیب چیزیہ ہے کہ انٹر تعا سے دعا رکیا کے

فرہ یاکہ \_\_\_\_ ہونتخص مشتران نثر بعیث کی تلا دست کر رہا ہے۔ الد اس میں اسکاجی لگ رہا ہے تو یہ مہت بڑی دولت سے اسکوکہی ترک ذکر سے ۔

نرہ یاکہ \_\_\_\_ ایک صاحب نے تکھاسے کہ آپ سے بعد کے خیل سے بے چینی پیدا ہوہاتی سے وایاک س نے تکھاک بعد اسی ہی پایزسے عثاق کو اس مخیل ۔ رپر میٹان کے رکھناہے کیمرفرہ یاکہ واقعی عاشق

کوسب چیزس گورا ہوسکتی ہیں مگر مجبوب سے جدائی اور فراق کبھی گوارا منہیں ہوسکت جو وصل و فراق میں فرق ہی نہیں جھے وہ عاشت ہی بھلاکیا موار بالکل جھوٹا نشخص سے ۔

۔ مفریّ پر مہرت فرما یا کر تے شکھے کہ لوگ مجھ کو تا بع بنا نا جا سنة مين إسد مين السينة ول مين كبتا تقاكه تجللاس كى مجال جوآب كوتا بع كريتي ليكن ابتداءً اسكامطلب سجه بين نداتًا كفاكه اس سن حفرت کی کی مراد سے سکر بعد س کیوسمجہ میں آیاکہ حضرت بالک سیجے فرماتے ہی واقعی ہم ہوگوں میں ہے بات سے ۔ میں نے اسپنے دل میں کہاکہ ہم ہی توگ مخاطب میں ہم ہی ہوگوں کے متعلق معنرت فرما رسمے میں کہ دگٹ تا ہع بنا ناجا ستے میں ۔ یہ جو ہرمتخف اسپنے دل میں خیال لئے رمنزاسیے اورکسی معاملہ کے بارسے یں چا متاسعے کہ معنرت اسکویوں مہیں بوں کرس ۔ معنرت نے کوئ کا م کیا تو د ل میں خیال گذر تا سبے کہ حضرت اسکواس طرح کرتے نّد اچھا تھا رہے ہرسرخض عصرت والا کے معاملات کے متعلق ایک تج یزر کھنا سے اسی کو عضرت ابع بنانے سے تعبیر فرماتے میں ۔ اور واقعی سے بھی میں یات ہم ظا مرکری اپنا تا بع ہونا ا دردل میں رکھیں کر حضرت سمادسے منشاء سے مطابق کام کریں کو یا سم تبوع موجائيں بيا بع بنا نانهيں تواوركي سمے اسى كانام قلب موضوع سمع كم ه تا بع کقاوہ تومتبوع موجائے اور جومتبوع مووہ تا بع بنجا سے اسی کو معنرت

فرایاکہ ۔۔۔۔ بیٹ مئو کے ایک شخص سے پوچھاکہ تمقالے بہال لوگوں کا کیا حال سے اکفول سے کہا کہ ج بہاں برابر آیا جاتا ہے وہ تھیک جل ربا ہے اور جو لوگ نہیں آتے یا دیر دیرسی آتے ہیں انکی حالت اجھی نہیں

پھر تو و ہی اسکی دلیل بیان کی کہ عبب یہاں آئے سے ہماری اصلاح ہوا اور اصلاح ہوا اور اصلاح ہی شخص نہ آ وسے فلا ہرسے اسکی حالت درست ہر گئی میں سے اسپنے دل میں کہا کہ دیکھواس شخص سنے کسیسی مدلل بات کی اسی طرح لوگوں کے بیان سنے مجھے کلیہ ہا تھ آجا آبا بیس سنے اصلاح میں مجھے مدد ملتی سنے ۔ واقعی بیم با ت سبے مشخص کا تعلق او اسٹر تفالے سے در اسک کا تعلق او اسٹر تفالے سے در اسک کا تعلق او میمال کھی آ و سے کا اور جوا در برمی سے ہٹا ہوا ہوگا وہ بیبال کھی آئے ہے کہ اسکو اسٹر تفالے سے در اسٹر تفالے معاملہ اسٹر تفالے سے در اسٹر نہوا ور شیخ سے اسکا تعلق تھیں ہو۔ جب او ہرسے معاملہ در سے معاملہ در سے در ست نہوا ور شیخ سے اسکا تعلق تھیں ہو۔ جب او ہرسے معاملہ در سے معاملہ در سے معاملہ در سے معاملہ در سے در ست نہوا ور شیخ سے اسکا تعلق تھیں کہ ہو۔ جب او ہرسے معاملہ در سے نہوگا تو تی ہا ہوگا تو سے در ست نہوا ور شیخ سے اسکا اسک کو نبد کہتے میں ۔ اسی کا نام حجا ب ہے نہوگا تو تان کہلا تا ہے ۔ یہ سب قلب سے اعوال میں ۔

فرما یاکہ ۔۔۔۔۔۔ شاولی انٹرصا حرب نے حجۃ اسٹرالبا لغمیں رسول اسٹر ما مرب نے حجۃ اسٹرالبا لغمیں رسول مسلی اسٹر ما مشرعلیہ وسلم کی مختقر لیکن نہا بہت جا مع سبرت بیان کی ہے تھا ہے کہ آپ انجو دان کا سب سے زیادہ سخی سے یہ مال خوسب عطا فرات سے مسلے اور اسکے ساتھ ہی ساتھ افرائس

ريا قي المنديق

تعے بعنی دگوں کی جانب سے آپ کوجوانی ایک بہنجتی تغیب تو آپ اسس بر صبر فرائے تھے سبجان امتر و مروں کے ساتھ تو آپ کا وہ معالمہ کر سخاوت کی انتہا فرا وی تھی اور آئی طون سے ج تکلیف وہ امور بہنی آئے تو ان پر صبر فرائے تھے ۔ آپ اپنی زبان اور با تھ سے کسی کو تکلیف نہ بہنچا سے تھے اپنے املا ایک رعا بہت فرائے تھے تدبیر مزل میں آل مستھ بینی گھر لمی انتظا اور امرو تست کرنے کا آپ کو تا بہت ورب ا جہام رہتا تھا - ہرو تست اسی نکر میں رہتے کہ کیا گی اسے کہ وگوں کا گھر سبٹے ۔ یہ تھی آپ کی سیرت اور آپ کی سیرت کی سیرت اور آپ کی سیرت کی سیرت اور آپ کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی سیرت اور آپ کی سیرت کی

ادر اب ق است کے جی میرت کے جلے بہت ہوتے ہیں مگوان امورکوکوئی نہیں بنا ابری فقو ابنی میں جنکہ بیان کردیا جا اسے اور سال بھرمیں و و ایک بار کردیا جا تا ہے اور سال بھرمیں و و ایک بار کردیا جا تا ہے اور سال بھرمیں و و ایک بار کا میں اور استرحما یہ استرحما میں ہوجو و سے تذکر بھی موجو و سے بھر جھی ہیں آگائے اور کے گورکوں تباہ ہو گئے ہیں اب اسکوجمیا ہے بھی ہیں آگائے اور کا میں بین اور چاہے ہی بیا اب اسکوجمیا ہیں ہیں اور چاہے ہی بیا اب اسکوجمیا ہیں ہیں اور کا ہی ہیں ۔

ریکے کرنس گورت اور کو بین میں ہیں اور چاہے ہی با اسٹ کو ہی ڈکرو تذکر سب رسمی اور کا ہی ہیں ۔

ریکے کرنس بیان کرتے ہیں یہ جا است کیوں ہوگئی ہے آج ان معنا بین کولوگ کیوں نہیں بیان کرتے دسمجھی ہیں آتا ہو تو مجھ میں سے پوچھ لیجئے علما د نے موام کی طا مت سے وار دوان باتوں سے موام کی طا مت ہوا دوان باتوں سے موام کی سے خوام اس قسم سے موام کی سے خوام کی سے موام کی سے موام دون اور نہی عنا المنکر کا در دا ذہ ہی بند بیان کرنے والے کو چ بچے بدا خلاق سمجھتے ہیں اس سے علما رگھ براستے ہیں۔

موام خلات کے خیال سے امر بالمعروف اور نہی عنا المنکر کا در دا ذہ ہی بند کردیا گیا ہے ۔

موام کی بند ہوں ہے اور اسکے بساط ہی کو تہ کردیا گیا ہے ۔

بستسع اعتدا لرحن الرحيم

## یا داشش عسل ( ددسری تط)

الله تعالی ارشاد فراتے ہیں اورتم جانتے ہو ان توگوں کا حال جفوں سے تم میں سے رشرع سے ) تجاوز کیا دربارہ (اس کم کے جو) یوم ہفتہ کے رتعلق تھا کراس روز مجھالی کا سکار نہ کریں ) سوہم سے انکو کمہ دیا کرتم بندر ذلیل ہو جاؤ (جنا بخیہ مہ بندروں کے قالب بین سے ہوگئے) بھر ہم سے اسکو ایک عرب بنادیا ال قال تعالى وَلَقَلْ عَلِمُنْتُمُّ الَّذِيْنَ اعْتَدَ وَامِنْكُمُ فِيْ السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُرُ كُوُّا قِنَ وَ ثَا مَيْنِيْنَ ﴿ جُعَلَنْهَا كَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَسَاخَلُهَهَا رَسُوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِيْنَ ﴿

وال ك ك ير بي جواس قوم ك معاصر تقع اوران لوكون ك الديمي جوما بعد زما نديس آتر سا وروب في عند يوال كلك

رد تفاجر نے مفتر کے دن میں مجلیوں کا شکار کیا۔ مالانکداس دن میں ام کو تو رات میں اس بات کا مجم بوا اگراس دن کوئی دنیا کا کام نر کرو اور فالص الدکی عبادت میں معروف رہو۔

المانوں کی فاقرانی کا ایک المراس کا دہ گروہ شرایلیا میں ہا تھا اور دہ شہردر کے کیا ہے پر آباد تھا اللہ تعالی کو اللہ بھیان لینا منظور تھا الرواسط ہفتہ کے دن بست سی مجیلیاں پانی کے اور بطاہر ہوتی تھیں اور اللہ کا منظور تھا الرواسط ہفتہ کے دن بست سی مجیلیوں کو اللہ کا منظور تھا اور سے بھیلیوں کو اللہ کا منظور کے وجہ سے وہ لوگ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جال یا شفتہ شاست مجیلیوں کو میں الدمجیلیوں کے کھائے کی حریت میں رہتے تھے۔ بو کہ دریا کے قریب رہنے والے کو مجیلی بہت اللہ اللہ کہا وہ کا اور مجیلیاں پوشید

ليج مك مجيلي بجران كاكان

اقی تھیں اوران کا باکل نام ونشان معلیم نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ لوگ اس حسرت ہی بہت نیادہ نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ لوگ اس حسرت ہی بہت نیادہ بری تو آ کی بری بری شورہ کیا کہ اس کے لئے کوئی ایسا حیائہ شری تو زیا جا ہے کہ ہم لوگ عنل حوام سے بمی روی اور مجھ بھیلیوں کے نمال کے دانشندوں سے یہ حیائہ کالا کہ جھ کوئی نام ، وقت دریا کے کنارے گرھے کھود تے تھے اور مہفتہ کے دن اول ہی وقت میں جبکہ مجھلیوں کی المد روح ہوتی تھی دریا ہے ان گڑھوں بک نایاں بنایلتے تھے تاکہ وریا کا پانی ان گڑھوں ای بھرجا بنی اور بی خواب بھرجا تیں تو ان نالیوں کو بند روحت کا کہ مجھلیاں خوب بھرجا تیں تو ان نالیوں کو بند روحت کا کہ مجھلیاں دریا میں واپس نہ جلی جائیں اور جب کھٹینہ کا دن ہوتا تو ان مجھلیوں کو جال و شعبت اور با تھوں ہے ان گڑھوں میں سے پکڑ کو اپنے گھودل میں نیجا ہے اور اسے کھاتے اور فرخت روحت تھے کہ ہم لوگ ہفتہ کے دن مجھلیوں کو پانی سے بنیں بحلت بلکہ ان کو پانی ہی میں معفوظ رکھتے ہیں ، پس ہفتہ کے دن مجھلی کا دارام ہم یہ عائم نہیں ہوتا۔ پیشنہ کے دن کرتھی کا کہ میں اور جب کہ انگر نوال نے اس میں موتا۔ پیشنہ کے دن کرتھی کا کہ بالی ان کو پانی سے باہر کا لئے ہیں اور جب کہ انگر نوالے نے اس می کرتے ہیں اور جب کہ انگر نوالے نے اس می کرتے ہیں اور جب کہ انگر نوالے نے اس می کرتے ہیں اور جب کہ انگر نوالے نے اس می کرتے ہیں کہ کرتے ہیں موالی ہے اور اسے کھاتے اور اس میں موالی ہے کہ ان کو پانی سے باہر کا لئے ہیں اور جب کہ انگر نوالے نے اس می کرتے ہیں اور جب کہ انگر نوالے نے اس می کرتے ہیں فرائی تو ان کو پانی سے باہر کا لئے ہیں اور جب کہ انگر نوالے نے اس می کرتے ہیں فرائی تو ان کو پانی سے باہر کرکانے ہیں طال ہے۔

عدک اختیارکو دخل ہوتاہے اوراس سم کے امرے ما مور بہ کا مخلف بھی ہوسکتا ہے کہ بند البطا ہے اور طبع اور طبع اسے اس امرکا اختفال کریں یا نہ کریں۔ اسی سے مطبع وعاصی کے درمیان فرق ظاہر ہوتاہے اور طبع اسی سے اس امرکا اختفال کریا ہے دوم مطبع اور فرما نبر دار قرار دیا جا تاہے اور جو اسی ملات ورزی کرتا ہے وہ عاصی و نا فرمان مجعا جا تاہے۔ اور دوم را امریکوی اور ایجادی ہوتا ہے اس سم مندی کرتا ہے اور اس مندی اس سے ہوسکت ہے فرا ہو ان اس سے ہوسکت ہے فرا کردا نی اور نہ مامور برکا سمخلفت ہی اس سے ہوسکت ہے فرا کردا نی اور نہ مامور برکا سمخلفت ہی اس سے ہوسکت ہوتا ہے اس سے دوگردا نی فرط تے ہی جا سے اس سے دوگردا نی میں مندی وغیر اسی وقت ہوجاتا ہے۔ اس تو بھر جندے اس سے دوگردا نی میں دہ چیز اسی وقت ہوجاتی ہے۔

مفرت مقلع الأمرث عنى وصفا والشيخ كالترتعان كيجانب اولاً امرتشرى متوج بهوتاً اورتسه اسكام كلعة قرآ جاتے ہیں حب لینے اختیار سے اوامر تشریعیہ کی یا بندی نہیں کرتے ملکہ اسکی خلافت ورزی کرے حا زُعِد سے تجاوز و تعدی کیدے لگ جاتے ہیں تو مجمع عقوبت اور مزاکے طور پر امریکویی کے درمیال أنور مُولِمَ مسلّط كردك جاتے بي شلاً فقرو فاقم ا مراص مبلك اس طرح ملاطين جاره كاتسلّط اعلما دین کا غلبہ خصف ومسخ وغیرو نیں اس سے اعراض اور سرابی کی بندے باکل طاقت ہیں رکھتے بکا اس پر مبتلا ہوکر ہی رہنے ہیں۔ بن اِسائیل کی اس جاعت سے ایسا ہی کیا کہ دیم مبت ج کہ الن کے دیک ایک معترم دن عقد اسکی حرمت کو فرت کردیا اور این شریعت کی حکم عددی کرکے عدسے سجاوا کے اور این شریعت کی حکم عددی کرکے عدسے سجاوا کے اور نوبت یہ ان اور ایس کے ایدوسی میں کرکے اور نوبت یہ ان کا کہ اور نوبت کے اور نوبت کا کہ اور نوبت کی کہ کا کہ اور نوبت کی کہ کہ ان کا کہ اور نوبت کی کر نوبت کو کر نوبت کر اور نوبت کی کر نوبت کی کر نوبت کے اور نوبت کی کر نوبت کو کر نوبت کی کر نوبت کو کر نوبت کو کر نوبت کی کر نوبت کی کر نوبت کے اور نوبت کی کر نوبت کو کر نوبت کی کر نوبت کر نوبت کی کر نوبت کی کر نوبت کر نوبت کی کر نوبت کر نوبت کر نوبت کا نوبت کی کر نوبت کر نوبت کر نوبت کے لیا کہ کر نوبت کر نوبت کر نوبت کر نوبت کی کر نوبت ک ادجدوه وگ اسین اس فعل شنیع پر دستے ہی رسب اوران کی نفیکت کو پرکمد را ال ویا کہ جم تو بسول إدمداوك اكوكرسة ببط آبيدس اوراسك ذرايدهمارسا معيشت كالكرم ميليا المركوب اسطيم الوكسي يرحبونها سسنما ا در توعیست ؛ الغرص حبب اکنوں سے ٹریویت موسوئی کی مترک افرانی ك ادر معنرت وا و دعليد السلام كى تفييحت سع يملى مرّا بى وروكردا فى كى تواتيرام يح ين آكيااً ورائك س بن ارشاد باری جوا که کوزا چرکت لعن جوماد بندریس وه بندر جوسطت اوران صفاحه کا ایجاد ان یں اس طورسے بوا کہ وہی مجیلی کا موشت ان کے شکم میں فاسد بوگر مقام کا مادہ خبیث موگیا او کا کے ان کے جاری ساریت کرمیا جبی وجہ سے ان کی جلد بندلوں جبی ہوگئ اور انکی میٹول میں خم اور الرائن ظامر ودا اور جيرے كا نك جل كر سياه وكيا لد استعدامى بال مبى كيسك اور جرس كاكل ملى بلُكُ مِيساك مُعَبِرُ مِنْدِم سے دفت ہوجا کلہے اور بایں بمہ قدے حویات بھی ال سے زائل ہوگئ البت يك وديات فيس كا مكر وياكما سكه قرال يروادا ورناو ال شكه ، يؤه تكله و مدما له والده و الم

فم وضعورانان باتی را جسسے دوسرے توگرال کی سب باتیں سجھتے سے انجین کیدو سرکود میکھتے تھے اور والتے مها ن عبرت : کشاف یں سبے کہ این اعزا اور اقراد کو یہ تو پیچانتے ستے محردُہ لوگ ال کومسخ موجاے کے سبب بیجائے نہیں سے۔ یہ اپنے قریب عزیزے یاس آتے تھے اوران سے کیروکی موقعے تنے اور روسے تنے۔ تو وہ لوگ ان سے کہتے سے کرکیا ہم لوگ تم کو مجیلیوں کے ممکارسے منع نیس كيت منع واسع جابي وه لين سرس الناره كرك كن لفت كم إلى والتي تم لوك فررمن كرت عقد ایک روایت یں آیا ہے کہ ان میں جوکہ جوان سے وہ تو بندر جوسے اور ان سے بوڑھے

خنزدِ ہے کئے ستے۔

الغرمن تین روز کس اسی حال میں رہے اس کے بعدسب بلاک جوئے اورمرسکتے لودکاش کہ یہ نوگ بندر نوسف مکل ہوتے جن کو اوگ ان کی حکامت سے بہندیدہ ہوسے سے میبب پلنے ہی اورعده عده کملین کملات اور زرین قلادے وریمی کیرے بہناتے ہی اور اسے جمارہ مکت بی ادر دوس میاسد نوکوں بج ب کی طرح انکوم وب سکتے ہیں لیس یہ لوگ ایسے بلد ہوئے کرستے دہ خاتمين يبني دسيل وموارا موجه سے كم انكى خلط الحالى يمتعنن ہوكئ تنى اوران كے ابدان سے بدہ ا تی متی ج ہوگ کہ دور سے جرت کے لئے انکو دیکھنے استے سے نعن وطعن، توزی ورزش کوئے

سے ادر یہ نوک انتائ حرت سے لینے موں کو ہلاتے ادر نوکوں کو دیکھتے ستے۔

ا مادیف میں وارد ہے کہ اس عل تلیج (نمکار ماہی) کے چیلنے کے وقت اس فہرکے ل<sup>ک</sup> ين كرده بيم معتم موسكے - بارة مزار ان يس سے مقام وعظ وهيمه يس سنتے بوك ان وكول ك اس كام سے من كرتے ہے اور امر بالموق و بنى عن المنكركا بورا من بجا لاك تق بما تك کہ ایسے اور اس برخیص اور برواسے گروہ کے درمیان ایک دیوار معینے کی ملی مر تو ان میں کا کوئی منتص ان ایجوں کے پاس ماسکتا تھا اور نہ اُن بیں کے کسی کو اپنے پاس کسے کی اجازیہ مسيخ سے اور تقرباً تعرب ار ادی مجل کے شکار میں مرق استے اور ایک دوری جامع می تی جنوں سے نہ تو وہ کام کیا اور نہ یہ کام یعن نہ تو یہ لوگ جھیل سے ممکارمیں تشریب ہوس الدن ان وگوں کو مکارے روکا ملک ماکت رہے اور واعظوں کو من کرتے ہے کہ ام الحالم رمن کابل میں) جامعت کو بیکار وعظ وقعیمت کرتے ہو۔ بس جونوف تعیمت کرنے والے سے القول نے بدیمہ دجه عباعث پان ادر جو کہ مھیلی کے تتکار میں مبتلا تھے مدسب کے میکسنے ہیکر بلاك مِوسِكَ اورج لوك كه فا موش تقدا شك بالمعيل خالات كار يوك الدياقة عمر إيهلكين مي الماتع

حضرت ابني عباس كا كربر وبكا سنغول بوكايك حضرت ابن عياس ضى ايترتعالى عذا تفع كوسورًا على ادرد فرست عكرم ك كف لل مركل براس من على ادرائك كرد كواد كم تحريث على ادرد فرت ابن عباس رہی انٹرعذ سے دفینے سے تیجیب کرد ہے سکھے کہ ا چا تک حفرت عکرمہ حرکہ حفرت ا بن عباکسیس کے فاكدة فاص من داخل بوك اورسوال كياكه يا حصرت اس كريد وزارى كاكيا سبب مع فرلمة لے کہ میں اس تصدیب امل کررہا تفاکرمیرے دل میں بینجیال آیا کرمجیلی کے مکارکرے والوں کو تویہ افت بینی اورجولیک اس منکرسے بنی کیسے میں بہرتن مشول سے نص قرآن سے ان کی تجاعث ابع بوئی باتی جووك كر ساكس سن ال كاك موا جس وقع يه جال آ المي كم مبادا الكومبي حق تولي تركي من کے ساتھ مواخلہ میں شرکی فرادیا ہو کیؤ کہ اعلوں سے امر بالمعرف اورشی عن المنکر کو ترکیا انفا توم يرزون فالب موجالات أورب اختيار كريه طارى موجاني ب أسك كداس مم كاسكوف المدامن لواکفر افتخاص سے صادر ہوتی ہے زمیادا کمیں ہم اوک میں اس مرفع میں م جائیں اور عنداللہ م میں مرم قرار دئ جائیں اور اس متم کے سکوت پرہم سے بھی مواخذہ و بازیرس ہونے تھے ) یمن کر طوت عرر فنے دری جرا معد سے کما کہ یا حضرے ساکتیں ملمی واعظین سے علم میں ہیں جمون سے بلاخر بجاعط کی صرت ابن عباس است فرایک تم اس باعث کوکس دلیل سے سکتے ہو تا اُد تا کہ میرے فلیب کوتسلی ہو معقر کریٹنے کا کہ میں سے بار را کہا ہے میں ساہے اور بیر فسوع سے اصول مقورہ میں سے ہے کاموالمجود ادربنی عن المنکر فرض کفایہ سے اور فرض کفایہ میں بعض الگول کا بجالاً اسب کے بجالا سے سے میں ہے لنداجب ایک جامعت سے امر المعروف وہنی عن المتکرکیا تو تمام ایکوں کے ومسے یہ فرلینیما تعلم ہوگیا ادرمائیں کے سے موافقہ باتی نہیں رہا۔ البعد افر تمام وگ سکوے کرتے توسیم عنظارون یرفیار افتے ادران ماکتین کا داعظیں کو بنی عن المنکرسے رہے کوا اس بنا پر تھا کہ انکی طرف سے امرو بنی کے قبل کے سے باکل مایوسس وید کیے ستھے۔ یہ باعث ہیں تھی کہ وہ کن ہ پرمامنی ہوکر مدا ہند کر رسے ستھے۔ ر طریعہ این عباس رمنی ا منٹرعد کو حکرمی<sup>نا ک</sup>ا یہ کلام مشکر نہا ہے۔ نوخی امدمسی<sup>وں</sup> ہوئی ادرا فیم کرمشہونے کمرم<sup>وج</sup> ک بیان کو برسه دیا (عرب میں وسور من کرمیس کسیسے بعث زیادہ موعی مصل وی تواسی بینیانی کودس سية من اوران كوبنل كيركي اوراي برابر بنما بارتفينا اللهم المدكم المسل وكس مى علماروم فارك مع سے دیں و دیای ریاست کال کرسیتے ہیں۔ ولنعدمافیل سے ميرولا يعتد فودسنسه كسلطال نويد داغ ملاميت كرد باية مسوبسند آب سك داخ فلامى سف عمدوكا مرتبر المندكره بإحسس علام كدباه شاه عريد ليت سعده أميرم مطنع بوجاً، سعى

شی کی حد: اب سنین حفرت عکریری جوید فرایا که ساکتین بھی واعظین کے بحکم میں اور ان کو بھی بنجات ایک تو اس سنے کہ جو جا صع نول عذا ب کے وقت ساکھ بھی اور وعظ و نفیح حد نہیں کر دہی بھی وہ می کے صلحاء کی ایک جا عص بھی جنوں سے ابتدائ امر میں ان کے حیاست نسکار کرئے پر سخت نیمرک اور می می المنکر میں انتہائی خدو مدسے میں بلیغ کی ۔ محرجب یہ لوگ بار بار وعظ و ندکیر کے جانے کے با وجود می مجیلیوں کے نسکار پر اسی طرح منظر رہے اور دم میں بلیغ کی ۔ محرجب یہ لوگ بار بار وعظ و ندکیر کے جانے کے با وجود می مجیلیوں کے نسکار پر اسی طرح منظر رہے اور دم میں بلیغ کی اور فیم میں ہوکہ خاموش ہو کے اور وعظ و تدکیر سے مسلمے ہی سہت تو یہ لوگ بالا فران کے افتراء سے باکس مادس ہوکہ خاموش ہو کے اور وعظ و تدکیر سے مطابق رک کئے ۔ اور ایسے وقت میں جبکہ نع کی اور نفیع سے اثر جو سنے کی باکس امید نہ تو لوقیع حت را واجب نہیں تجاباً اور نہی عن المنکر کا وجب ذمہ سے ساقط ہوجا آلمے موعالی مہی ہی ہی کہ لیے وقت بی بھی امر بالموون اور نہی عن المنکر سے نہ رکا جائے بلہ حق باحث بہونجائی جاتی دہے۔

چنا بنیران کی ایک عالی بمت جاعت اخیروقت کک براتر ان کو اس فعل فینی سے منع کرتی رہی اور بنی عن المنکرسے باز بنیں آئی۔

ہرمال ہو لوگ کہ ان سے نفیعت پذیر ہوسے سے باکل مایس ہوگئے تھے اٹھول نے اس وہ اسے اس ہوگئے تھے اٹھول نے اس وہ سے واعظیمی و مذکریں وقسع سے یہ کہا کہ لئے نَعِظُوْنَ تَوْمَانِ اللّٰهُ حُہْلِلْکُ حُہُلِلْکُ مُ اَوْرُ اِس سے معلوم ہوتا یعنی تم ایسے نوگوں کو کیوں تھیں عدر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان) کو اسد تعالیٰ باکل بلاک کرسے والے ہیں یا (ہلاک نہ ہوئے تو) ان کو (کوئی اور حلی کی سخت موا ویے والے ہیں۔ لیمن ایسوں کے ساتھ کروں وماغ خالی کرتے ہو اور اپنا وقت منائع کست ہو)

ان معفوص کا ان وگوں کے بارے ہیں واضلین سے یہ کہنا کہ اُندہ مُنبِلا ہے وائم اُندہ مُنبِلا ہے وائم اُندہ مُنبِلا ہے کہ یہ حضوص الل کے اس فول سے ہرکز مائی نیں عقے بلکہ اللہ کو اس کی وجہ سے مستن علائب سیمنے سقے حضوص عکر مراز نے الل ۔ اس تول سے اس تول سے استنہاط کرے ہوایا کہ یہ لوگ معذبین ہیں نہیں تمار ہو بی بلکہ بناعت پائے والوں ہی کے زمو ہی سیمنے جا بھی ہے۔ اب رہی یہ باعث کر صفرت ابن عباس کی نظر حرا الامت اور خواص فی العلم ہونے کہ اوجود بھی اس جواب و استنباط کی طوع نہیں گئ تو اس کی وجہ یہ بھوئی کر حب صفرت ابن عباس بادجود بھی اس جواب و استنباط کی طوع نہیں گئ تو اس کی وجہ یہ بھوئی کر حب صفرت ابن عباس بادجود بھی اس جواب و استنباط کی طوعت نہیں گئ تو اس کی وجہ یہ بھوئی کر حب صفرت ابن عباس بادجود بھی اس جواب و استنباط کی طوعت نہیں گئ تو اس کی وجہ یہ بھوئی کر حب صفرت ابن عباس بھی اس کرتا ہے ان اس کا کو تے ہے بھی ان کو کو رکھ الی جواس بری با معمسے منع کیا کو تے ہے بھی ان کو کو رکھ الی ایک کر در اس بری با معمسے منع کیا کو تے ہے بھی ان کو کو رکھ الی کو اس بری با معمسے منع کیا کو تے ہے بھی ان کو کو کی کو در جوابی بری با معمسے منع کیا کو تے ہے

ا بن مبث يرمام سبع منه ب حرسى سه جايت بان سه دامنع هد ما م ك علم سي قوط مكانوالا

ادران لوگوں کو جوزیادتی کیا کرتے نقے ایک سخت مناب میں پھڑیا) پر پہوسپنے تو یہ موق کر کم بنی کا کنا کے دان والوں کے ماخوذ ہوسنے کی تو تھری فرادی گئی ادر ساکنیں کا دکر بہیں ہیں تو بوسک کے اور ساکنیں کا دکر بہیں ہیں تو بوسک لیے کہ مہ ماخوذین میں شار ہوں یکایک ان پر حشیت الہی اور دون فراوندی کا غلبہ ہوگیا ورن اگرتامل کرتے تو اَلله مجدیلاتھے کَا وَسُعَدَ عَدَاباً نَشَدِ نِیْدا اِن ساکنیں کے نجات کی طرف اشغار موجودہ ہے۔ اس سے خود ہی اشتباط فرمایلئے کو مکر شخص ابن عباس رہی اور علیم قرائیہ میں نظر فائر رکھنے والے مقے۔ حضرت عکر مرش نے بھی ہوگیا اور سے اس کے اخذکیا اور سیکھا مقا۔ جس کی برکت سے یہ اشتباط کیا اور حضرت ابن عباس ان ان سے اس قدا نوش ہوئے کہ ان کی بیشیان کو بوسہ دیا اور بنل گر فرماکر اینے برابر بٹھالیا اور دو چاوری بھی ان کا افرام میں دیں۔

له الثارة كه زياده جاشفه واسه سعه حمرى نظر-

# <sub>ا</sub>یمان عقیقی سے تمراث

ا وریتمسری چیز بعنی اعدار ادلتاری عدم مبالا قاکوئی الگ چیز رمنیں بککہ توت قلب وراعتما علی الله جی کا مفرہ ہے۔

یں سے عرض کی کہ یا ہی اسلہ !آپ سے صدقہ کا مکم فرایا ہے صدقہ کا کیا دوج سے ؟ آپ نے فرمایا رسے ابدفد اصدقہ بنہائ میں کیا گی صدقہ توانٹرتواسے ك عصب كو بحياديات صدقه كاكيا يوجهناده توهجيب چيزسه ادرببرت عوب چيز سے در نہایت ہی عمدہ چیز سے ۔ یں نے عض کیا کہ یا بی انٹرآپ سے ہم کو غلام آزاد کرسنے کا حکم فرماً یا سبعے تو کوئن ساغلام آزاد کرنا افضل سبع ۔ آپ سنے فرما یا کرنس کی قیمت زیاد د مبو - میں سنے کہاکہ یا نبی اسٹر ! کون سی مجرت انفسل سیے ؟ آ سی*ے* ت مایا یہ کہ تم برائیوں کو چیوار دوا در ان سے مجرت کرجاؤ ۔ میں نے عرص کیا کہ یا نبی انتٰد! کون مانتخص سزاا در عذاب سسے بچا ہوا سبے ؟ آپ نے فرمایا وہ شخف کھیں زبان اور ہا تخدسے لوگ محفوظ دس ۔ بیں سنے عرض کیا کہ اینی اسٹر! لوگو ا یں سے کون شخص عا جزترا ورنکا سمے ؟ آب نے فرمایا جرشخیس دعار ما نگفے سسے بھی عاجز رہ جاسئے ۔ میں سراے عرص کیا کہ یا رسول اسٹر کو ن تحف مخبل سرمے آسنے بسندایا که دیتخص سلام سے کا کرسے ، بی سے عرض کیا کہ یانبی انترمجا ہدین میں سے کون ا نفنل سمے ؟ آب نے فرمایا وہ سخص حب کے گھوڑ سے کی ما مگیں کا ٹ دیجائیں اور بالآخرا سكامهي ون بهاديا جاسك - بهرسي سنع عرمن كباكريا نبى الله ١١ براسيم علبه السلام ك صحيف اوركم بول ك متعلق ارشاد فرما سين كدوه كب نازل مو ميس آب نے نشنہ ما یا کہ متحف ابرا ہیم تو رمعنان کی نہیں کی شب میں نا زل ہوئی اور انجیل ۱۲ ردمعنای کو ا ورزبور ۱۸ رمعنان کو ۱ تورایت ۲۸ ردمعنان کوا درمستراً ن تربیت رمضان کی م ۲ زار بخ گررکے کے بعد - بیں نے عرض کیا کیا نبی است دا یہ ا نیاد کتے موسے ہیں ؟ اور رسول کتے ہوسے ہیں ؟ اکب نے فرایاک ا نبیارتو ایک لاکھ پوبیس ہزاد ہو سئے ہیں ا در رسول تیسی بیٹیس اور کمھی ایک فردنی ہوتا تھا ادر رسول منبی بوت اً مختا ۱ ورکمجنی کوئی بنی بھی موتا مختا ۱ در رسول مجھی بموتا مختا ( لیکن ا يمان بالرس كوكسى تعدادس مخصر بيس كرنا جاست بلكدر ايمان ركمنا جاسيفك الندنة سے سنے مطلف علی نبی اور دسول بھیجے ہیں ہم سب پرا بیان لا ستے ہیں،

حضرت ابِ جعفرنے عِدالواب بن محدسے کئی اپنی مسند کے ساتھ حقرت ابودرکی اسی تسم کی ایک اور صربیت باین کی سیصلیکن اس بیس ا تنا زیاد دسیے کہ ابر ذرائع نے عرض کی کہ یا نبی اسٹر! رات کے اوقات میں سے کون سا وقت انسل بے رآپ نے فرمایا کہ داست کا درسیانی مصد ۔ بھرسی سنے عرض کیا کہ کونسی ناذ انعنل سع ۽ آب سے فرايا كوس ميں قيام طويل كيا جا سے - ميں سے عرض كيا کون سامدة انسلسے ؟ آب سے فرمایا کویب ا در کم آمدنی والے ک محارّ حی کا ئی جکسی فقیرکو دی جاسے ۔ بیں نے عمن کیا کہ سب سے ہیلے نبی کوت ہیں ؟ آب نے فرایاک معنرت آدم علیہ انسلام ۔ میں نے عومن کیاکہ یا دسول اشراکیا آدم علیہ السلام رسول مجمّی تھے ؟ آپ نے فرایاکہ باب باک انکوا مشرفقا سے انے والا سعد بنایا ان میں اپنی روح میونکی ۔ ۱ در آج سے فرایا جارہی سف رانی سکھ ا وم رشیت - اورس اور نوح علیم السلام اورکهای سبے که حضرت عیسی علیاسات بھی ۔ اور یار نبی عربی موسئے ہیں ، ہود ۔ صالح ، شیب اور محقار سے نبی علیم اسلام ۔ میں نے و من کیاک انٹرتعاسے نے اسپے انبیار پرکتن کتا ہیں نازل فرائی ہیں۔ آپ سے فرایاکہ ایک سو وارک بیں ، شیت ابن آدم بر سیاس معیفے نازل فراست . ادركس رسي ميعف ، ابراميم عليدانسلام پردس منجيف ادرمونر موسیٰ علبدًا نسلام پرتودا منت سسے رہیلے وس معجینے ا در تور مبیت ، انجیل ، ز بور ۱ و د قرآن مجید ۔ میں نے عرض کیا کہ یا نبی انٹر اسکھے کچہ دمیست فرا سیے ۔ آپٹے مسترایاک اسینے اوپرائٹرے نقوسے کولازم بچڑو اس سلے کہ یہ سارسے اسور ک اصل ہے میں سنے عرص کیا کہ یا دسول استدا کی اور فرماسیے - قرما باکا اے ذكرا مشرا در تلا دست استدآن كولا زم كرا د اسطه كريه اسان ميس نور سه اد ا مشرف کی بات سے ۱ وزمین میں ممتنا رسے مذکرہ کا مبب سے ۱ در ۱ مثر کے راست میں جہاد کولازم بچاواس سلے کومیں میری است کی رمبانیت سے اور خیرسکه علاوه دومری اتراب سے فاموشی افتیار کردا سطے کر یتم سے شیطات کر

دور کرنے کا ذریعہ سے اور کھا دسے دین امور میں تعاون کا مبیب سے ۔ اور اسپنے آپ کو خینے سے بچاؤا سیلے کو فعک تعلب کی موٹ اور چرسے سے نورد در ہوا شے کا سبب سے

فقید الواللیت سم قمندی فرماتے میں کہ مجہ سے برسے دالہ سے اپنی مند کے ساتھ مصنرت ابود رغفاری سے روایت نقل فرمائی سیے کہ اکھوں نے فرمایا كسي مسجدين وافل موا وتجهاكه رسول الشرصلي الشرعليه وسلم تنيا تشريعيت فرما بيس ایک دفدسی نے یونیال کیا کہ آپ کے یاس جاکر فلوت میں عجد استفاد ہ کروں پردیاکنیں آبکسی اسم کام سی مشغول میں اس میں مجلے حارج نہیں و نا چاسسے بالا خر اکس جاکرا سستفادہ کے خیال کوہی ترجیح مدی میں آپ کے قریب بیونجا إردر ملام کرکے بیٹھ گیا اور دیریک بیٹھا رہا ۔ آپ نے مجھ سے کچھ گفتگونہ فرمائی بیٹا كررس دل مين يهآياكم ميرا بليهنا شايدآب برتان كدرا - بهراب في سنوسند مايك اسے ابو ذرتم سے مسجد میں وافل ہوکر نماز پڑھی ، میں نے عرض کیا کہنہیں آستے (ایاکه انگلوها و خازیر صور ۱ درسنو! سرحیزکا ایک تجیة (تعظیم) بروتا سبع ۱ و ر نية المسجدد وركعت مناد سبع يسب سي كقرا موا اور نمازير مفكر عيرا بيع باسس ہنگ مبٹیما رہا۔ بھرآب نے فرمایا کہ اسے ابوذر شیطان مردود اور ستباطین انس و ان سے اسرتعالیٰ کی بنا ہ ما نگاکرو ۔ یس نے عص کیا کہ یا رسول اسٹد کیا اضاف س بن بھی شیطان ہوستے ہیں ؟ آب نے فرمایا ہاں مال کیا تم نے استرنعا سے کا ارشاد أي بسنا شياطين الإنش والجيِّ اتنا فراكراً ب فاموش بويك اور وير يكب ا کوٹ د سے توحیب میں نے د بیکھا کہ ا ب آ ب نہ مجدسے گفتگو فرما کیں گئے ذکھے علیم دائنے تو میں سنے می یرد ہ سکوت تورا اور عرص کیا کہ یا نبی استراپ سنے بحظ نماذ کا حکم فرما یاسیدے نماز کیا چیزسیدے اور استے بعد میچرو ہی سوالات وکر کئے مصم بہلے بیان کرا سے ہیں ۔ مفرّت ابودر فراستے میں کہ پھراوگ جمع موسے نُهُوع مِوسَكَ وَآبِ سنے فَرایا كه كيا مِسَ تمعيس نبر دَد و س كه كون معْف سب سے

یا ده نخیل ہے ؟ لوگوں نے کہا صردر ذرہا سکتے یا دسول انٹر ! آپ نے دستر ہایکہ . ہ شخص سب سنے زبا دہ بخیل ہے حس کے سا سنے میرا ذکر کیا جا سئے اور وہ مجھ مر درو د نرکھیمے -

حضرت ، دیدانترا بن مسعولاً سے مردی سبے کہ حبب رسول اسٹرعبلی امترعلبہ دسلم فروہ تبوک کے لیے تشریعیت لے گئے توآپ کے ساتھ بہت سے منافقین بھی شکلے اور اور دوا یک مخلصین پیچھے تجھی رہ گئے ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول الشرفلال شخس بنیں آیا آی سے فرمایاکہ حنیدا و اسکو اگر اسمیں کھے تعیرمونی کیس عنقریب اسس کو تم سے ملاو سے گا اور اگر نہوئی تو انٹرنے تمکواس سے نجاست دی ۔ بینانچے لوگو سنے عرض کیاکہ یا رسول اسٹر ابوذر کئی بیجنے رہ سکتے و دیمنی شمیر آئے۔ آ ہے سنے فرمایا جهور وانكواگران مب كيد خيرموني تواسد انكوتم ست ملا دست كا - ا ور مبوايك الوور اس ليئ پيچھے رہ گئے شکھے کہ انکاا ونٹ بہنت سسست ا در کمزور کھا حین بخیر ده ۱ سینے او ننٹ کو ملامت مہی کرتے دسیے ۔ جبب وہ مبرست بہتھیے رہ گیسا تو المفول نے اسکو چھور دیا اور اینا سالان اسینے کا ندسھے پرلا وکر رسول است صلی امتٰرعلیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے ۔ شکے پیریتھے کا ندسھے پر اوجو لدا موا کا اسخت گرمی اورزا سستہ کی تنہائی ۔ لوگوں سنے دور سسے دیکی عکرع ض کیا یا رمول انٹر! ایکستخف مماری طرف ننبا چلا آد ما سبے ۔ دمول انٹرصلی انٹرعگیہ کم نے فرمایا خداکر سے ایو ذرموں ۔ حبب ہوگوں نے غور سے و میجھا توع من کیساک يا دسول التنووا قعى ابو دريس يستكردسول المترصلي الترعليه وسلم كي انتحفيل ولربا آ بیس اور آب نے فرمایا اسٹر الوؤر بررحم فرمائے یہ تنہا ہی چلے میں تنہا ہی مرس کے ۔ ۔ ۔ ۔ اور تنہا ہی اعظا کے مائیں کے ۔

محد ابن كوب سے مردى سے فرما تے ہيں كد جننے ت ابودر مفرت عمان كے ذما نہ ميں دو تو اب ابن كا وقت موعود آ ميونيا تو استح ك ذما ندميں دبذه تشريعين سے مگئے اور ومال ان كا وقت موعود آ ميونيا تو استح ساتھ انكى بوى اور ايك علام كے مواكو كى ند كفا ـ معفرست ابو ذريع سنے

بح بلایا ا در مبرت تعربعیت کی ا در فرایا که میں شیخی دسو ل ۱ مشرصلی امشرعلیہ پہلم ا دہمتھارسے متعلق سنا سبے بیں میں انٹرنتا کی سسے بناہ ما بھٹا ہوں کہ میں س بنوں کہ جس سے زمانہ میں تمکو کو ٹی تعلیق اور حبب مصرت عمر کا کھی انتقال توعفرت عبدا مترابن عباس فراستے میں کہ میں ایک دن مفترت عثمان سسے پاس بیمها برواکفاکه است سی حضرت ابدور آست و در طنے کی اجازت وا بی نے کہاکہ اسے امیرا لمومنین حفرت ابوؤد تشریفیت لاسے میں سلنے کی اجازت ہتے ہیں۔ مصرت عثمان نے فرما یاکہ اگرتم جا ہوتو کلا اور مضرت عبدا تشدا بن عباس تے میں کہ میں نے الحقیس ملالیا اور وہ اکر بنتید کئے ۔ مصرت عثمان نے فرمایاکہ میں دہ میں نا جو بہ خیال کرتے میں کہ مہم ابو بگروع مرشسے مبتر میں ۔ حضرت ابوذر م ، کماکرسی نے تو یہ کہی مہیں کہا ۔ حضرت عثمان سے کہاکیس کواہ بیش کر دول ت ابودر نے عرض کیا اسٹرآپ کے بیرے کو ترو تازہ رکھے میں نہیں سمجھ سکتا کہ ب سے یاس کون ساگوا و مرد گا آپ جا سنے کھی میں کہ میں سنے کیا کہا تھا حصرت ن نے فرمایا ہاں بتا سیے کیا کہا تھا۔ حصرت ابدؤر نے عص کی کہ سی نے بر کہا که دسول ا دشرصلی ا دشرعلبه و سلم بنے فرما یا سبعے که مجھے سب سسے زیا و و محبوب اور میراسب سندزیا ده مقرب و ه سخف موگا بواسی طریقه کوا حتی رکرسے عب بر نے اسے تھوڑا سے یمانتک و و مجھسے ملاقات کرسے ۔ اور میں نے برکہا تھا سب لوگوں نے دیا اختیاری سرمے سوائے میرسے - مضرت عثمان ضنے فرمایا تم معا وبركے ساتورموريكبكراكفيس ملك شام كى طرفت كھيجدكيا۔ حبب وہ شام ر معیت سے ملے اور لوگوں کو تعلیم و تربہت شروع کی تو لوگ عوب خوب روسے الهيف سينوب مين إيك رنخ وغم سامحوس كيا جنائج أنكى تبليغ مين سننه أيك بان ں تھی کہ جردادکسی شخص پرکوئی راست ایسی دالذرفی جا سے کہ جس سے گھر میں زائد ہم ویا رموجرد ہوسوا سے اسک کہ سبت وہ امٹرکے داستہ میں خسدوں کہ سے رمَنْ فوا ہ کوا داکر سنے کے سٹ جمع کرد کھے ۔ بیم پکر معترت موا وریمیں ر وسئے ا در

سب ہوگ تھی روسئے تو مصرت معاویے نے ایکے یاس ایک ہزار دینا رجھیجے اور متصدر بحقاك أكر قبول كرسي تو انكا فغل اشك تول كے خلاف موصا سے اور ان كا باطن ا شکے ظا ہرکے مخالفت ہوجا سئے لیکن مفرنت الوذر نے یہ کیا کہ ان ورامیم کو لیکرسب کا سب نقیم کردیا اسپنے پاکسس کچوبھی نه رکھا - معترت معا ویہ سنے انگلے دن اس تا مدکو با یا اور اس سے زمایاک ابوور کے پاس بےلے جاد کا دران سے کہوک سے وہ ایک ہزارہ بنارکل کسی ووسرے سے پاسس مجیع تعطی سے محفارے پاس بہمیج گیا حفرت ابوذر سنے قا صدسے فرہ پاک مضرنت کومیرا سلام کہنا ۱ درکہناکہ آیے دین دول بس سے کسی ایک دینار نے کئی میرسے پاکسس مسیح نہائی ۔ اگرامیا ہنیں لیٹ زی یا ہیں تو تین دن کی مجھے مہدست عطا فراکیٹے میں انتظام کرکے آپ سے پسس بیوی دون گا ۔ جب امیرمعاویہ سنے یہ و کیماکہ ایکا فعل کھی استے تول سے مطابن سبے تو معنرت عثمان کو مکھاکہ اگر آپ کو نتام میں کوئی ماجست ہوتر مفرست ا بوذرکو تکو مجیجے ا دران سے درنوا ست میجے کے معنرت پہان سے بواب میں عمل انجيس ميرس ياس مجيجد سيجة - جنائج معنرت ابودر تشريعين لاسك اور ۱ س و تمت معنرت مفال مسورس مين اين ما نمب ، توم موسي امخول سن سلام كي حفترية ، عَبَّاكِ شَسِيْع مِوا شِلَّا ور ارْ الإكبوا برور يُهِت دسيسي ۽ انخوس سِيْع ومن كي بخير اكب كيسه رست به بعرهفرت عنان مسجد سن جله محك اود الدور مستون مسجد سمع یاس جاکرد ورکعست نمازی طاعده دا در د بیس بیطد مسلط وگوس نے مبی آ رید ، سک گرد حلقه بنا لیا ۱ ور این ستے ورنوا سبت ، کی که رسول ۱ مشرصلی امترعلیہ وسلم ک کو ٹی مدسیف سناسیے انفوں سے فرمایا بال سنوکہ میرسے حبیب صلی انٹرطلیہ وسکم یه فرما پاسپت که ۱ ونول میس محمی مرمد قد مسیعے محصیت اور در تیم میر مجمی صد قد سیعے ۱ ور ادر بجری میں مجی مدر قر سیصے اور دبی تعنف نے کوئی راست گذاری کرعب سے پاس ایک، و یاریا ایک در بم موج و جو بیت اس نے ترض ا داکرنے سے سے کے انگری۔ رور ترمی خری کرنے سے سکے کے درکھا چوتو وہ کھی نعزا نہ سیے ۔ قیا مست سے دن

اس کے زالیہ دا خا جا کیگا۔ وگول نے کہا کہ اسے ابد ذرید آپ کیا بیان فرنارے میں اللہ سے ڈرید آپ کیا بیان فرنارے میں اللہ وست ڈریئی اس مرجود میں اللہ وست میں تو یہ ہے کہ :۔
جس تو الود و سند فر ایارکیا تم نے ترک نہیں بڑ بعد اللہ اللہ تاہم میں تو یہ ہے کہ : ۔
وَ اللّٰهُ مِن یَکْوْرُوں اللّٰهُ اللّٰهُ اللهِ اللهُ ال

منزید، ابو ذرکی ابلیہ ست مردی سے فراتی بین کردیب عضرت ابو ذرائی کی وفات کا وقت قربیب مواتو میں روسے نگی انفول نے بوجھا کیوں روتی موج میں نے کہاکہ آپ کا انتقال ایک ویران جگربہور با سے نہ میرے پاس کہڑا سے جس سے کہاکہ آپ کا انتقال ایک ویران جگربہور با سے نہ میرے پاس کہڑا سے جس میں آپ کوکفن دوں ۔ آپ نے بزایا مست دارا و ریس ن کرفوش ہوجا دکھ میں نے رسول افتد صلی افتد علیہ وسلم کویز نے موسے نا سے جب کہ آپ ایک جماعت میں تشریعی فرایا کہ تم میں سے بوا عدت بونی جا سومنین کی ایک جماعت بونی جا سے کی ۔ اور جو لوگ مجمع میں اسوقت موجود سکھے ان میں سے سوا سے میر سے مواسے میر سے جا حدت بونی جا سے میر اسوا سے میر سے سوا سے میر سے مواسے میر سے اور کوئی نہیں کیا ہو اسے میر سے سوا سے میر سے مواسے میر سے اور کوئی نہیں کیا ہو اسے میر اسوقت موجود سکھے ان میں سے سوا سے میر سے اور کوئی نہیں کیا ہو اسے میر اسوقت موجود سکھے ان میں سے سوا سے میر سے میں اسوقت میں جا عدت میں انتقال مواسیے اور کوئی نہیں کیا ہو اسے ہرا بک کاسی سبتی یا جماعت میں انتقال مواسیے

<sup>(0: 11)</sup> 

# التقولي

• جنير وفت مجرد الملت حفرت مولانا انترف على تمالؤى قدس سروالعزيز

نونبرنبرنبرنبر

كاشر

ه فتورسال وصبيته العرفان سريخش بأزاد، المسال وصبيته العرفان المراتباد

## خطبة مانوره

#### ربشعاللوالتخفن الوحيشم

العمدية عمدة ونستعينة و نستغفرة ونومن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرو رانفسناو من سيئات إعمالنا من يهده الله فلا معنل اله ومن يمناله فلا هادى له و لا تهدان لا اله الا الله وحدة لا شريك به و نشهد ان سيّدنا و مولانا محمدًا عبدة ورسوله معلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلّم الله المرمن الرحيد الشيطان الرحيد - بسمالله الرحمن الرحيد والمنيطان الرحيد والمنافقة المرمن الرحيد والنه والمنافقة المرمن المنافقة المرمن المنافقة المرمن المنافقة المرمن المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

تمریمیم و سوددوالله سے جہاں تک ہوسکے اور سنواود ما او اور خرت کر دابیے بھلے کے اور سنواود میں مراود کو پہنچے۔ کو اور جس کے اور کی مراود کو پہنچے۔ (ترجمہ پننے الہند )

یہ ایک آیت ہے ۔سورہ تغابن کی جس کوام وقت بران مے نئے تصرًا نہیں اختیاد کیا گیا ملہ ایک اتفاتی امرابیا پیش آیا جس اس کو انعتیار کیا گیا وہ یہ کہ کل بیں میولی تھا۔ وہاں کے بیان بین آبیس پڑھی گئی تھیں . ایک یہ اور ایک اس کے قبل کی اور ایک اس کے دجد کی ۔ سیولی میں نو قبل کی آبیت کو بیان کمیا گیا بوجہ منا سبت و ہال کے حالات کے اب یہ ان نینوں میرکی دومی آیت ہے . مناسب معلوم بواکہ ج بکرسفرایک سے اس سے اس سفریں اول ال ، ی آیتوں کو بیان کیا جاوے ۔ چنا پیزاس وقت اس آیت کو اختیارکیا گیا آوریجب ہنس کہ کل آئندہ کے بعال میں اس کے بعدی آیت کا بنال ہو۔ اس طرح سے یہ آیت سلسلۂ بمان میں آگئی مگر اب بہال امباب خادجیہ سے اس سے بیان میں آنے کے ساتھ یہ مناسب حال تھی ہے اور اگر خاص مناسبت بھی نہ ہوتی نتب تھی اس لئے مناسب سے کہ قرآن مجید میں برمضوف صروری سے ۔ یہ می قراک سی کی ایک آیت ہے۔اس بناء پر اس تیں کسی خاص ترجیح کے بیان کی ضرورت نہیں کی مکم قرآن ایک مطب رزمانی بیرے اور بم مربض ہیں تی ہر آست حمام امراض کا علاج سیمے اور اسی وجہسے تران مجیدی عجیب ترتیب سے کراس میں الواب وقفول نبس ملکہ سرمفتون میں الیہ باسسیت کا لحاظ ہے کہ جو آیت بھی لی جادے وہ ہر مرض کے علاج کے لئے کا فی اِنْ سِمِے ۔ گومبرمنعام پر ظامر نظریس کسی خاص برض کا علاج معلوم ہوتا ہے سکی ا سے معلوم مبر اسمے کہ وہ ہر مرض کا علاج ہے۔

بہتی سے معلوم ہوا ہوگا کہ فرآن جمید کا طرفہ معنیفن کے کتب کے طرفہ برکیوں نہیں ہے

ین طبال اس بات کی نوگر بین کم سریاب مین جدا مضون بد . فاذ کا الگ ذکوت کا اس علی بنرا دون عصله مین مین مین بات سب

جنانی مولانا نے تنگوی میں کسی معترف کا یہی قول نقل بھی کیا ہے کہ اس نے اللہ مان کا کہ اس نے اللہ میں کہ اس نے ا الاتما کہ اس میں دیگر کمنٹ نقوف سے طود پر علیٰ و علیٰ م بریجیز کا بیان نہیں بکم مخلوط طور پر ہے تو مولانا نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ نادان ہے ۔ یہ طرز تو قران کا کبی ہے اور اس ذفت یہ موا ۔ کانی تھا کہ قران کا کوئی منکر نہ تھا۔ مگر اس زمانہ س تو صدیت اور قرآن کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں کو صاف اسکار تو نہیں کرتے مگر تنبہات لاتے ہیں ۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ قرآن میں مسلما بنوں کو دسوسہ کا گرز بھی نہ تھا اس میں کا دین نہ ہوتا ۔ موق کفی ۔ وجہ یہ ہے کہ طلب میں حب کی عظمت ہوتی ہے اس میں کمبی شبہ نہیں ہوتا ۔ چنا بخ جن لوگول کے دلوں میں سلطنت کی عظمت ہے اس کے احکام میں کمبی چون و جمرا منہیں کرتے ۔

خاص کر پرانی وضع کے لوگ کہ ان کا مذہب ہی یہ ہے کہ عظر درور مصلحت ملک خسرواں وانٹ ر دمورومصلحت ملک خسرواں وانٹ ر در ملک کے اسرارومصالح بادشاہ لوگ بی جانتے ہیں "

تو نکتہ چینی کالسی سونے ہیں آیا اور اگر آتا ہے نو زبان کہ بنیں آتا کہ بغاوت نہ ہو جاوے تو تالؤں سلطنت میں نو نہیں آتا لیکن قرآن کو ایسا تختہ مش بنایا ہے کہ الف ہے تے کی تمیز بنیں ہے اور قرآن پر بمتہ جینی کی جات ہے ۔ استعداد علمی کی مجی ضویت نہیں تواس دقت تو مولانا کا وہ جواب کائی تھا نگر اب یہ دوسرا سوال بدیا ہوگا کہ قرآن میں یہ کیوں طرب ہے ۔ اس لئے میں اس کا جواب دیتا ہوں ۔ کہ اس کا سب طاہر ہے گران کے لئے جس کو تعلق سمھلے ہوئی العبد معلوم ہے تو اول وہ تعلق سمھلے کہ کیا ہے سو وہ تعلق ہے شفقت واتی کا ، اس لئے کہ ضرا کو کوئی غرض نہیں اور جو الی شفقت ہوگی دو مہایت کامل ہوگی ۔ ایک مقدمہ تو یہ ہے ۔ دوسرا یہ کہ کامل شفقت کا آثر نعلیم میں کیا ہے ۔ مشلا باب ہے تو جس کو خدانے باب ہوئے کو دو اس کو کوئی یا دھا فرائی ہے اس کو تو خوب معلوم ہے ۔ لیکن اگر کوئی بیٹیا ہے تو اس کو کوئی یا دھا فرائی ہے اس کو تو خوب معلوم ہے ۔ لیکن اگر کوئی بیٹیا ہے تو اس کو کوئی یا دھا فرائی ہوتا ہے کہ اس کی لفیوت میں کوئی خاص تو تیب ہمیں ہوتی جی طرف تھم کا برتا کو ہوتا ہے کہ اس کی لفیوت میں کوئی خاص ترتیب ہمیں ہوتی جی طرف تھم کا برتا کو ہوتا ہے کہ اس کی لفیوت میں کوئی خاص ترتیب ہمیں ہوتی جی کہ موب و مفسل ہوتی ہے اس طرف سے باپ کا طرف

یں ہوتا شلاً وہ تمیز سکھانے بیٹھا کہ بُروں کا ادب کیا کرتے ہیں اور اس کو سلام کیا گئے ہیں ہوتا شلاً وہ تمیز سکھانے بیا جُرا لقہ نے بیا ۔ باید نے فرا کیا کہ با لقہ ہوٹا لو تو اگر کوئی کیے کہ باید کا کلام بے جوڑ ہے تہ بھائی تم کو اس لئے بے جوڑ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو شفقت کی اطلاع منہیں میس کو شفقت ہوتی ہے اس ربط کے انتظاد کی ضورت منہیں اور اگر بادجرد اس کے مجھی وہ کلام مرتب اور مربوط ہو غایت درجہ کی صن غلیت بالاعت ہوتی تب بھی غایت درجہ کی صن خوبی متعی اور افسوس ہے کہ آج ہی بات جوشفقت کی ایک بالغ دیس ہے لوگوں نے نزدیک موجب نقص ہے کہ آج ہی بات جوشفقت کی ایک بالغ دیس ہے لوگوں نے نزدیک موجب نقص ہے تو وجہ یہ ہے کہ ضراسے تعلق نہیں ۔ لوگ جانتے ہیں نوا کو محبی اجتبیوں کا سا نعلق ہو جو فران سے اجراؤ میں ربط کو لاذم شیمقے ہیں ۔ واقع ہے مگر لزوم نہیں ہے ۔ تو صاحبو اِ وہ ضدا میں آب چاہے ان سے ضران روا نوی ہیں ۔ گر دہ تو ضرا ہی ہونے کا برتاؤ کر ہیں گے ۔ چنا بخد اس کا آثر ہے جو فراتے میں :

بر بروت من المرا لَوْكُومِنَّ الْأَنْ كُنْتُ دُوَّةُ وَمُا الْسُوفِينَ الْمُعْمَالُ الْفُكُونَ الْمُسُوفِينَ ا

ورکیا بھروی کے ہم تنہاری طرف سے یہ کتاب مواد کر اس سبب سے کہ تم ہوایسے لوگ کر صدید نہیں دہتے ."

بنی ہم تم کو ہمیشہ سمجھا دیں کے خواہ تم نہ مالو بخلاف غیر شفیق کے کہ جب مخاطب ہیں مانتا وہ تقیمہ ھیور دیتا ہے۔ عرض نعلا کے کلام کا یہ طرب سے سو اس کا مقتقا فاکہ اگر اس میں کوئی ترتیب بھی نہ ہوتی تب بھی وہ خوبی ہی بھی اور اب تو دبط بھی ہے۔ حب سے حسن دوبالا ہو گیا تو حاصل یہ ہے کہ فرآن مجید سی رابط صریح نہ بدنے کا سبب شفقت ہے ۔ اس لئے ہر فبکہ جام حیت کی شان ہے کہ ہرمقام بد ہمضون سے تعرض ہے ۔ اس لئے ہر فبکہ جام حیت کی شان ہے کہ ہرمقام بد ہمضون سے تعرض ہے ۔ یہ دومری بات ہے کہ کوئی مفہون مدلول بعبارة النفی ہے ہوئے ۔ یہ وار اس لئے جھے کسی خاص آیت کے انتخاب کی فہرود سے مفہوں کا بیان ہو یہ بات کہ کسی مقام پر صرف ایک ہی مفہوں کا بیان ہو یہ بات کہ کسی مقام پر صرف ایک ہی مفہوں کا بیان ہو یہ بین ہے اور اس لئے جھے کسی خاص آیت کے انتخاب کی فہرود

بنیں ہوئی۔ اور ایپی تخصیص کے ضروری نہ ہونے کے سبب مبرا پیمعول ہے کہ لوگول سے کہ کوگول سے کہ کوگول سے کہ خوال اس کینے سننے سے کسی خاص مضموں کا بریان نہیں کرتا ۔ گو منٹورہ سن کیتا ہوں ۔ مگر عابل اس پر میرں کہ سہ

سن لاکھ کوئی کھنے سنا دے ۔ کبج دبی جو سمجھ میں جا دسے

نبراس کا اثر کعی انجها نبیس ہوتا اور اصل بات تویہ سے کہ جب پھلام فاسع ہے۔ تواس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہرآیت بادے امران کا علاج ہے توحی مقام سے چا با آیت بڑھ دی تو مربح کی ضورت بی نہیں لیکن اس دقت یہ ایک اتفاتی مرج کھی ہے کہ یہ آیت ترتیب میں آگئ ۔ خیریہ تو وج ترجے کئی ۔

اب اصل مُعنون سنے کہ اس کے تبل فرمایا کھا :۔ کواللہ عِکدہ کا اُجُرِّ عَظِیدُ مِنْ

> نیا در دم از خانہ بینرے نخست تو دادی ہم پیز من چیز مست

در میں اپنے گھرسے کوئی چنر نہیں لایا ہوں ملکہ آب بی نے مجھے دی ہیں ۔ تودر حقیقت میری ساری چیزے س آپ بی کی میں "

یں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں جو اس کے قبل کمرے ذبن میں ہمی نہیں تھی کہ آپ کا ایک بادری ہے اس نے کھانا پکایا تو کیا اس کو حق ہے کہ اس کو اپنا کھانا بتا دے ہر کرنین کو نکم سب بجیزی آپ کی بیں اور ہاتھ بیر جو باوری کے بیں تو ان کے تقرف و فعل کو جس سے کھانا پکایا ہے ہم نے خرید لیا ہے ۔ کیونکم اجارہ کا خلاصہ ممبا دکت آکا کہ المنا نے جس سے کھانا پکایا ہے ہم نے خرید لیا ہے ۔ کیونکم اجارہ کا خلاصہ ممبا دکت آکا کہ المنا نے گئیت کی وجہ صرف یہ ہے تو اس کی کوئی چیز نہیں تو پھر اس مجوی سامان کا بیتی جاصب کھیت کی وجہ صرف یہ ہے تہ اس کی کوئی چیز نہیں تو پھر اس مجوی سامان کا بیتی جاصب کھیت کی وجہ صرف یہ ہے تو آپ کی کون سی چیز ہے حجب سے یہ دعوی کہ میری نازم ہو گا بیس ایسا ہی آپ کی خاذ کا حال ہے کہ ادعوا ہی تو آپ کی کون سی چیز ہے حجب سے یہ دعوی کا دعوی غلط ہے انسا ہی ہمارا دعویٰ بھی تو آپ کا حال ہے انسا ہی ہمارا دعویٰ بھی تو آپ کا حق ہوں کے منافع تو آسل میں اس کے سے حسب اس کے بیعا کے تقر جس کے سب سے کہ مادری کے حتاج میں کے سب سے کہ کہ دورت ہو ڈ اور یہاں تو ننروع ہی سے سب اس کے بیعا کہ دہ ہیں مقزلہ نے ٹری غلطی کی کہ خوا تعائے کے ذمہ ہندہ کا حق تبلیا ۔ اہل سنت نے کہ دو ہیں مقزلہ نے ٹری غلطی کی کہ خوا تعائے کے ذمہ ہندہ کا حق تبلیا ۔ اہل سنت نے اس کو معتقت کو ظاہر فرما دیا ۔

مغتزلم کو دموکہ ہوا تحقاً عَلَیْنا وغیرہ لفوص سے لیکن حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقیقت کو ایسے مفامین سے ظاہر فرما دیا کہ اگر حق تعالیٰ تمام مخلوق کوبے وجہ عذاب دینے سکے تو تب بھی وہ ظالم نہیں اور آپ کا فرمانا بالکل خوا کا فرمانا ہے عے عذاب دینے سکے تو تب بھی اور گفت، اللہ ہود

آب کا کہا ہوااللہ ہی کا فرمودہ ہے

الگویا حق تعالیٰ نے ہی فرط دیا کہ ہم پرکسی کا حق واجب نہیں اور یہ جو فرط یا گیا ہے حقًا عَلَیْنَا کُھور الْمُومِنِینَ و تخوہ ،

" بم يرلادم بي مومنين كي سرد كرنا ي

له منانع کے بربے مال حاصل مرنا -

اننوں نے سمجا نہیں یہ الیا ہے جیے بیہ دیں کہ یہ کھٹولاتیرا ہے تو خدا تعالیٰ جو کم مادِق الوَکرہ ہیں اس کے فرا دیا کہ ہم اس کو ایسا پودا کرتے ہیں گویا وہ بندے کے حقوق عادے ذمہ ہیں تو شریعیت کے سب پہلوڈل کو سمجھنا چاہیے سو اس کو اہل سنت نے سمجھا تو بمیرے کلام ہیں جو استحقاق کا لفظ ہے یہ وہ استحقاق نہیں جو مخترلیا نے سمجھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو تفقیلاً مستحق اجر ہونا ہے تو ضواسے ڈوروجس سے دوسر ایکام کا احتفال کھی لازم ہے تو حاصل یہ مہوا کہ تم انتثال کردیہ حاصل ہے متعام کا اور یہاں چند صیغے امرک فرائے میں اور تقریر دبط سے معلوم ہوا ہوگا کہ ان میں ہرا مود یہ ضوری ہے کو بکر ان کو اجر عظیم کا مداد قراد دیا ہے اود طا ہر ہے کہ کوئی تحف اب کو اجر سے متعام کا دور وجہ سے اود طا ہر ہوگیا۔ اگر کوئی استحفاد کا دیوں تو اس قسم کے دعوے دو دجہ سے بیدا ہوت ہیں یا توامی لیے استحفاد کا دیو کی طرف ہوت ہیں یا توامی لیے کہ دین کی طرف توجہ نہیں یا توجہ ہے گر اپنی احتیاج کی خبر نہیں۔

دانعی اکثر لوگوں کو ویسا اشتیات جنت کی نعتول کائیں میسا کہ دنیا کے منا نع کا اشتیاق ہے اس کو توکھٹوں

سرجتے ہیں کہ ندال مگرسے مال لادیں کے اور اس میں اس طرح نفع عاصل کریں گے غرف ایک شوق کے ساتھ صدیت النفس ہو اسے اور ایک ادمان ہواہے اور وصلہ ہوائے سکن ہے مبتلایے کہ کمبی یہ کمبی یہ کمبی وصلہ ہواہے کہ ضدا ہم کو توفیق دے کہ عمل کریں اور جنت میں جادیں ۔ اور وبال اس طرح کھا ویں گے ، اس طرح بیسی سے آسی کریں گے ۔ اس طرح وردن سے آسی کریں گے ۔ اس طرح اللّٰر تعالیٰ کا دیداد کریں گے ۔ سو اس کا صدیت النفس برگز نہیں ہوتا ۔ ہاں کبی کسی سے سن لیا تو مقولی دیر سرسری توجہ ہوگئی مجھ کھیے نہیں اور کو کیا کہوں اپنے ہی کو کہتا ہوں کہ بہت کم الیسی تمنا اور آدندو ہوئی ہوگ صاحبو اِ اجرکی احتیاج وہ جیزے ہوئی ابنیاء ماجبو اِ اجرکی احتیاج وہ جیزے بیس خود حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے برابر دو سرے انبیاء معلی نہیں ہیں لیکن احتیاج اور کے باب میں خود حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ابنی لنبت یہ ادماء میں ہیں سے کہ صدیث میں سے کہ

## محر مغربی

یشخ والم اور اکابر طارفین بیں ۔ سے بین آپ مصریان کے ترکوں کا اور دیں ہیں ۔ اور مغربی اس وجہ سے مشہور ہوئے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک مزی شخص سے کاح کرلیا کا آپ نے طریقت حضرت ابوالعباس مری خلیفہ حضرت شمس الدین منفی مصری سے ماہو کی ہے ۔ الم مشعرا فی طبقات الوسطے ہیں بیال کیا ہے کہ بین ان سے ایک دفعہ ملا ہوں ۔ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ مما حب مقام نطبت بین ہین سال رہے ہیں اور عالم غیب سے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ مما حب مقام نطبت بین ہین سال رہے ہیں اور مالم غیب سے بہت زیادہ خرج کیا کرتے سے ابسا بہت بین تھا کہ کوئی مقروض ماضر ہوتا اور در خواست کرنا کہ حضرت قرمن کی اوا گئی ہیں میری اعانت فرمائے تو آپ فرمائے اس بوریئے کا کمنا دہ انعا و اور اکثر بوریئے سے دیا دہ انعا و موسے دیا دہ خرج میں اور اکر دواور باتی کو اپنے خرج میں لاؤ اور مصرکے تمام علماء علوم عقلیہ اور و ہبید ہیں آپ کے معتقد سے ۔ اور آپ سے ان علوم کا استفادہ کرتے تھے حکمی ان کے سنتے ہیں تھی نہیں آئے ۔

علام جمعی نے اپنی آدیخ میں بیان کیا ہے کہ آپ قام و کے بل سفقر پرتیام رکھیں۔
تھے اور آپ کے کشف وکرامات بالکل کمنی کھلی تعیس آپ کی دفات سلامیھ میں ہوتی آور اب القادفہ کے قریب مدفون میں ۔ آپ کی فہر معروف سے اس کی ذیادت کی جاتی ہے۔

## محدبن زرعهمصري

فبرنبرنب

یشنی بزیک مساحب احوال و مکاشفات ہیں ۔ ابینے گوکی جالیوں میں قدیدار پل کے قریب نشست رکھتے ہے اور جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا تھا اس کو بیان فرا دیتے ہتے ۔ تین روز بولا کرتے ہتے اور تین روز ناموش رہتے ہتے سیاف میں

دنات ہوئی اور اپنے گورکے اس بالیوں والے تجرویں حس میں بیٹھا کرتے تھے مرفون ہوئے اس کو غرف کرنے نے مرفون ہوئے اس کو غرف نے بیان کیا ہے .

# محدين عبرالهم فالاسقع باعلوى

نبرنبرني

علم اور ولابت یں اپنے زمانہ کے لیام سے۔ آپ کے شاگرد قمد بن علی فورونے کتاب الغرد میں نقل کیا ہے کہ آپ کے فدام ہیں سے ایک شخص سے گھرسے اس کا کل مال اپنا بھی جو دوسروں کا امانت کھا وہ بھی سب چوری ہوگیا وہ فادم اس واقعہ سے بہت زیادہ دل گیر ہوا اور اپنے شخ سے آکر عرض کیا فرمای خیلہ نامی گھائی میں جاؤ ، تم وہاں بریات جند سیقر تھے جواسس وہاں بریات جند سیقر تھے جواسس گھائی میں مشہور ستھے۔ یہ فادم و باں گیا اور تمام مال یا لیا۔

من المنعم السلط المنعم السلط المنافقة

آپ کی وفات سافیم میں ہونی اور مقرو زنبل میں مدفون ہوئے ہیں قرمبارک معودت ہے۔ اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیما تو پوجیاکیا حال ہے فرایا

(ايك ممده مقام مين قدرت والع بادشاه كياس.)

## محمصددالدين السبكري

نڊنڊنبر

الم بزرگ عالم عالم مثن زامر ہیں۔ مضرت ابراہیم متبولی سے طریق ماصل کیا ہے ببت فاموش پزرگ محقے سوائے جوا ، کے خود کوئی بات نہ کرنے محقے . فلبہ خشوع کی وجے دن ماموش پزرگ محقے سوائے جوا ، کے خود کوئی بات نہ کرنے محقے . فلبہ خشوع کی وجے بہ ان کے مات میں محمقے امنوں نے خواب میں محفود سے مامنوں نے خواب میں محفود ملی اللہ علیہ دسلم کی زیادت کی اور حصود نے بیٹ میں محقے امنوں نے خواب میں محفود ملی اللہ علیہ دسلم کی زیادت کی اور حصود نے

ان کو ایک کتاب عنایت فرائ ۔ کہتی ہیں میں نے اس کی تعیہ یہ لیکہ نیک اڑکا ہوگا۔ آپ کی کرامتوں ہیں سے یہ سبے کہ جب حج کیا اور صفور افدس ملی انٹر علیہ وسلم کی نریادت کیلئے ماضر پوٹ تو لوگوں نے سنا کہ حفور نے ان کو سلام کا جواب عطا فرمایا ۔ آپ کی وفاست مدینہ منودہ میں سمالی میں ہوئی اس کو نوئ نے بیان کیا ہے اور اہام شعرانی نے بی جواب سلام کی کرامیت اور دفات کو ذکر فرمایا سیے ۔

# محمدابو فاطمنه بحلوني

دمشق کے دینے والے بزرگ شنے و مجدوب ہیں غزی کہتے ہیں میں نے شنخ موسے کنادی کے قلم کا لکھا ہوا بڑھا ہے کہ سید بخدہ حسینی حسنی اوران کے بیٹے دونوں موضع حرجہ میں تنے وہ ان کو بیجائے کتے جب غوطہ کے نشیب میں پہنچے تو الا شنخ محمد موصوف کو د کھا اور سید بخدہ ان کو بیجائے کتے ۔ کہتے ہیں میں نے ان کے بیجے گوڑا دورایا اور پو جھا کہ آپ کہاں سے تشریف لارہے ہیں فرمایا بغداد سے میں نے بوجھا آپ کو شنخ خلیل عجلون مجذوب کے متعلق کچر معلوم ہے ۔ فرمایا ہال ان کو بغداد میں دید بنا دیا ہے اور بہی زیادہ مجھے ہے سید بخدہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لوکے کی بغداد میں وید ہوا جو میرے بیجے مقالی شنخ محمد موصوف خائب ہو گئے اور نہ معلوم کمیے بھے طوف متحد ہوا جو میرے بیجے مقالی شنخ محمد موصوف خائب ہو گئے اور نہ معلوم کمیے بھے اور میں کو خری نے میان کیا ہے ۔

م مشمس الدين ديروطي

شخ الم عالم فقيه واعظ محمال بر فنلف مالات آت رست مق نظرون سے

له جیسے ولایت بیں قطب اور ابرال ورجے ہیں ایک مرتب وتد ہونے کاہے ہو برڈ مانے ہیں مرف چارٹیمنی ہوئے ہیں۔ اصل کتا ہے صفائے پر بیال ہے ۔ ۱۲ ج ۔ فائب می ہوجاتے تھے۔ باد ہا ایسا ہواہے کہ ایک جاعت میں پیٹھے ہا میں کر دہے تھے اور ان کی نظوں سے مخفی ہو گئے اور الیسا مج مواہے کہ لوگ بغیران کے بنیٹھے تھے اور مجریہ ورمیان میں پائے گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک کشی کی طف جس میں جور مقے اشارہ کیا تو وہ ادک کئی میراشارہ کیا تو چلنے لگی اور سب جوروں نے آپ کے ہاتھ سے توبہ کرلی آپ نے اپنی اہلیہ سے کہہ دیا تھا کہ ان کا لڑکا جمزہ توب سے شہید کیا جائے گا اور اس کا سر ہوا میں ارکے گا۔ محراب میں بود ،

آب بیاد موئے توابی والدہ ماہدہ سے عرض کر دیا کہ اس مرض میں مرجائیں گے انہوں نے ہوجیا بیا تم کو یہ کیسے معلوم ہوا۔ عرض کیا کہ فجہ کو خضر علیہ السلام نے بتا دیا ہے بیر اللہ میں آپ کا انتقال ہوگیا اور دسیاط میں ابنی خانقاہ میں وفن ہوئے۔ اسما شعوان کہتے ہیں کہ فجہ سے آب کے صاحبزاوہ حضرت مری نے بیان کیا ہے کہ ان کوائی والدہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے شنح کو وفات کے بعد خواب میں و کیما تو ہوجیا کہ منکر والدہ ساتھ کیا معاملہ دا فرایا انفول نے بہت نفیس گفتگو کی اور بیں نے بھی عدہ جوابات ویلے۔ اس کوغزی نے بیان کیا ہے۔

#### محدبن عنان

یراہم شعران کے شیخ ہیں ۔ منعابات عالیہ اور ذبروست معرفت والے اکا ہر اولیا،

میں ہیں ۔ آپ کی بہت بڑی بڑی کرامتیں ہیں ۔ ایک یہ مجی ہے کہ آپ نے تقریبا بانی سر
ادمیوں کو چیر بسالہ آٹے سے شکم سیرکر دیا نقا ۔ واقعہ یوں ہے کہ ان کے آس باس کے شہروں کے در ولیق لوگ اس لقداد ہیں جمع مہو کر بے خبری میں ان کے مشہراً گئے تھے کہ در ولیق لوگ اس تعداد ہیں جمع مہوکر بے خبری میں ان کے مشہراً گئے تھے کہ دکھ شروع شروع شروع داڑھی کھلنے کے وقت، اکنوں نے وہاں کے دواج کے موافق کچ کھا ایک کہ دہ کو شعبری یہ لنگی لیکنے اور اس کو نڈرے پر ڈومک ویجئے ان اور اس کو نڈرے پر ڈومک ویجئے ان اور فی بھانا شروع کر دی ۔ یہاں سک کہ وہ کو شعبری اور فی بھانا شروع کر دی ۔ یہاں سک کہ وہ کو شعبری اور فی بھانا شروع کر دی ۔ یہاں سک کہ وہ کو شعبری اور فی بھانا شروع کر دی ۔ یہاں سک کہ وہ کو شعبری اور فی بھانا شروع کر دی ۔ یہاں سک کہ وہ کو شعبری اور فی بھانا شروع کر دی ۔ یہاں سک کہ وہ کو شعبری اور فی بھانا شروع کو دی ۔ یہاں سک کہ وہ کو شعبری اور فی بھانا شروع کو دی ۔ یہاں سک کہ وہ کو شعبری اور فی بھانا شروع کا دی ۔ یہاں سک کہ وہ کو شعبری اور فی بھانا شروع کو دی ۔ یہاں سک کہ وہ کو شعبری اور فی بھانا شروع کا دی ۔ یہاں سک کہ وہ کو شعبری اور فی بھانا شروع کو دیا گئی کے دو کر کے انہوں نے دول کے دول کے دول کو دیا تھا کہ دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دو

زداس میں کا جو اور آدھا گھردوٹیوں سے بھرگیا تب آپ نے ان سے کہا کہ اب کوٹرہ کول دیکے کھولا تواس میں اُٹا مذرائی ہم اگر میں چا منا توحق اخالیٰ کی مدرسے اس آئے سے سادے شہر کو دوٹیوں سے بھر ویتا۔ اور ایک شخص ایا جو استندیہ کی جا مسجد میں دمتا تھا جو شخص اس کو تنگ کرتا تھا وہ کہہ دیتا کہ اے جو وں جا و فلاں شخص کے پاس میلی جا و اور اس کے تمام کیڑے جو دن سے بھر جاتے سے اور وہ ملاکت کو بہنچ جاتا تھا۔ یہ قصہ ان حفرت محد صاوب کو بہنچا تو فرایا مجھے اس کے پاس لے چلولوگ باتا تھا۔ یہ قصہ ان حفرت محد صاوب کو بہنچا تو فرایا مجھے اس کے پاس لے چلولوگ اور بھر اس کا ہاتھ کیڑ کر ہوا میں کو بھینک دیا اور وہ نظروں سے خائب ہوگیا۔ اور کسی کو معلوم نہیں جو کہاں کو کہاں بھرگیا۔ اور کسی کو معلوم نہیں جو کہاں بھرگیا۔ اور کسی کو معلوم نہیں جو اگر کہاں بھر کہاں بھر کیا۔ اور کسی کو معلوم نہیں جو اکہ شیخ نے اس کو کہاں بھر مناکا ہے۔

شیخ ملتیندی نے جو آپ کے نقراد میں نقیہ کتے بیان کیا ہے کہ حضرت سید محدصاب نے ایک دن ایک قاصد کو محلہ میں حضرت ابوالعباس کے باس عثاء کے بعد بھیجا اور فرط یا کہ صح کی اذان سے پہلے ہم میرے پاس آجانا یہ گیا اور دش آیا ۔ فرط یا تم کس لاستہ کئے کتے اس نے عرض کی میرے دل میں تو دریا کا خیال بھی نہیں آیا اور نہ مجھے اس کا علم مج بھر شنے نے آستہ سے حاضرت سے فرط یا کہ اس کی محمت و عزم کی وجہ سے دریا طے کر دیا گیا تقااس لئے اس کو داستہ میں ملا می نہیں ۔

ادر مجھ کوشن عالم عامل محدث یشنخ این الدین امام عری نے بتایا ہے کہ میں اکیہ سفریں سید ابو العباس بغری ادر سید محد بن مغال کے ساتھ متھا گرمی سخت تھی یہ دونوں داستہ سے ایک طرف ہوئے اور دو بچھ دن بر بیٹھ گئے اور گرمی کی وجہسے ان پر ایک جا در کھا تی ۔ سید ابوالعباس کو بیاس بہت معلوم ہوئی گر یان کہیں نہ متھا تو سید محد بن نا ایک طفت سے کر زمین سے یان کا بھر دیا اور سید ابوالعباس کو دے دیا گرسید ابوالعباس نے بنیں بیا اور یہ کہا اے شن محد طبود طبود کو قطع کر دیتا ہے کیعن کسی کر است کا مل بہت ہو جانا آئدہ کوا اے کے طبورے سلسلہ کو منقطع کر دیتا ہے کا انوال نے دیا اس کوا کے جشہ بناکہ نے فریا ضرا کی جشمہ بناکو ایک جشہ بناکہ نے دیا اور ایک جشہ بناکہ ان دیا ہے ان کا اندائی نا دیا ہے دیا تو میں اس کوا کی جشہ بناکہ اندائی مداکی تا دیا ہے دیا تو میں اس کوا کے جشہ بناکہ ا

چود تاکہ تیامت کے اس سے السان اور جالزر سبراب ہوتے رہتے اور یہ واقعہ شرقی بادسی خفیط کے علاقہ میں ہواہدے یہ نین الدین کا بلفظ بیان ہے الاد وہ لوگ بیج لوگوں میں بین ( جواب کا حاصل یہ ہے کہ خواص میں کرامت کا ظہور آئندہ طہور کو منقطع نہیں کرنا واس میں طور قطع کرتا ہے ۔

مجرسے بیٹے برالدین مشتوق نے بیان کیا ہے کہ بس نے مبرالقادد ونشولی سے سنا میں وہ فرط سے بیٹے محر بن منان آسان کے درمہ درجہ سے واقف ہن از دشتی محمد بن منان کے درماد بیخ محمد بن منان کے درماد بیخ محمد الدین جمی سنے ہیاں کیا ہے کہ نیخ ایک جماؤیں دمیاط کی طرف ما دہے تھے ایک شخص بست کھانے والا بھی اس جماؤیں تھا لاگوں نے بیخ سے عرض کیا کہ اس نے آج دان بہت بڑی تھی اور ایک زنبیل کھی دوں کی کھا ڈی ہے نیخ نے اس کو بلایا اور فرایا بیٹے ماؤواور ایک دوئی کے دوئی کیا کہ اور فرایا ہی دوئی سے دوئی کے دوئی کھی اور کھی مرتے دم کے ہمیشہ کے لئے اس کی فرداک بھی آدھی دوئی دی ۔ آدھی دوئی سے ذیا وہ نہیں کھا سکا ۔

جہاڈے لوگوں نے بینے کو دعائیں دیں کہ آپ نے ہم پر بہت تخفید کر دی ہے ایس الدین اور امام غمری نے بھر سے بیان کیا ہے کہ مقبرہ بر بمبؤش کی ایک جبریں ایک بحق بخو ہے اور سے میں کہ بھرا کرتا تھا ۔ لوگوں نے سے عرض کیا آپ مقبرہ تشریف لے گئے ۔ اور سورہ تبادک الذی پُرمی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت ک دماء کی اس مات کے بعد سے میں نے اس کی آواز نہیں سنی ۔ لوگ کہا کرتے مقعے کہ اس کی سفارش نموادی (ورس نے شنی علی الحواص سے سنا ہے فواتے تھے کہ میں شنی عمد بن منان سے حضرت ا بماہیم متولی کے بی درایعہ واقف ہوا ہوں ۔ میں عنیط میں انجے دیجا کرتا تھا۔ برکتہ الحاق بر این کے پاس متحا ۔ میں نے ان کو یہ کہتے سنا ہے کہ میرے بعد میرا کام ستر آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ مگر وہ اسے انجام نہ درے سکیں گے ۔ شنی پوسف کردی نے عرض کیا حضرت میں نان جو جب کی فرمت کون انجام دے کا ۔ فروا ایک شخف ہے میں کہ مجمد میں نان جو مقر میں الدی مقریب شرقی بلاد میں ظاہر ہوگا۔ اور میں حضرت علی الحواص کہتے ہیں کہ مجمد میں الدی عنقریب شرقی بلاد میں ظاہر ہوگا۔ اور میں حضرت علی الحواص کہتے ہیں کہ مجمد میں الدی عنقریب شرقی بلاد میں ظاہر ہوگا۔ اور میں حضرت علی الحواص کہتے ہیں کہ مجمد میں الدی عنقریب شرقی بلاد میں ظاہر ہوگا۔ اور میں حضرت علی الحواص کہتے ہیں کہ مجمد میں الدی

لاذتان ما کل نے بیال کیا ہے کہ بس ایک دن معرت محد بن معان کی ضرمت میں حاضرہوا اور سے اس وفت وضو و خاز کے وسوس کی وجہ سے سخت صنین میں متما میں نے بیٹے سے اسکی شکایت کی تو فرایا ہمیں تحقیق ہے کہ ما کمیہ کو طہارت و نیرہ میں وسوسے نہیں ہوا کرتے تو ان کی برکمت سے محف اتنا فرانے سے ہی میرسے یہاں وسوس کا وجوز ندر ابا اور آپ کا یہ حال مقا کہ جب آب کسی الیسے مرلین کے پاس آئے جو شرت صفعف کی وجہ ہوت کے تریب بہنی جا ہوا ہوا تھا آب اس کا مرض ابنے (و بر لے لیتے تھے مرلین اٹھ کھڑا ہوتا ہتا اور بینے جب سک ضما لقائی کو منظور ہو ما مرلین ہو کر ہو جاتے تھے ۔آپ کا اس ہوتا ہوا فرانے کہتے ہیں کہ سید ابوالعبا می خری اور سید طی انسبنلی مؤدی کے ساتھ مجی ہوا ہے ۔ امام شعرافی کہتے ہیں کہ سید علی اور سوگئے ۔ اور لیام شعرافی بینے میں آئے وہ وہ اس کے اور ایام میں انسان کی اس سے کہ شیخ محد بن خوان ایک باران کے پاس آئے توان کو ایسیا بیمار پایا کہ ہلاکت سے میں کہ بیم شیخ محد بن مینان ایک باران کے پاس آئے توان کو ایسیا بیمار پایا کہ ہلاکت سے تریب بہنے گئے تھے رہے ہی گویا ان کو کوئی مرض ب نہیں تھا ۔ بھر چیخ محد بن مینان پالیس فوراً الیسے کھڑا ہم ہوگئے گویا ان کو کوئی مرض ب نہیں تھا ۔ بھر چیخ محد بن مینان پالیس فوراً الیسے کھڑا ہو جو گئے گویا ان کو کوئی مرض ب نہیں تھا ۔ بھر چیخ محد بن مینان پالیس فوراً الیسے کھڑا ہو جو گئے گئے ان کو کوئی مرض ب نہیں تھا ۔ بھر چیخ محد بن مینان پالیس فوراً الیسے کھڑا ہو ہو گئے گئے ان کو کوئی مرض ب نہیں تھا ۔ بھر چیخ محد بن مینان پالیس فوراً الیسے کھڑا ہو ہو ہو گئے گئے ان کو کوئی مرض ب نہیں تھا ۔ بھر چیخ محد بن مینان پالیس

الم شعران نے ہی یہ بھی بیان کیا ہے کہ مجھ سے خود انھوں نے فرایا کہ یہ شروع شروع میں حضرت ہرو بن العاص کی جامع مسی کی مجیت پر تین سال دہے ہیں اور والے فرائع مسی کی ماندی کی حاضرت ہرو بن العاص کی جامع مسی کی حاضری کے درس کے اور کسی وقت ہیں الرقے تھے ۔ اور میں نے فود ان کو یہ کہتے شاہے کہ حضرت ہمرو بن العاص کی حاش مسجد کے قیام کے ذمانہ میں دنیا ہرے لئے مسیخ کر دی گئی تھی ۔ ہرشہ میرے واسطے ایک بیت میں کھا نااور دو دو میاں لاقی تھی لیکن ہیں نے کہی اس سے بات کی نداس سے فیسے برت میں شاہ کی نداس سے فیسے

ر نظا ہر یہ معوم ہوتاہے کہ جاحت کا سعد تھیت کے بینج جاتا ہوگا گرتم بے کی نفیست کے انام کے انام کے قریب آئے کہ داستے اقریب ہوں گئے ۔ سادج

ت كى إن س اس كوبيحانتا تها كه يه دنيا ہے ـ

الم اشغران کا بیان ہے کہ میں نے ایک شب سونے کے لئے یا وُل کھیلانے چاہے تو حب کو شہ کی طرف یا وُل کھیلانا جا بتااس طرف اولیاء اللہ میں سے کسی نہ کسی ولی کو پا اتقال کوشہ کی طرف جو باب الجری جانب سیدی محدون عنان کی طرف تھا یا وُل کھیلانے چاہے تو اس کو بانکل ہی آب کی قبر کی سیدھ میں پایا آخریں بیٹھا بیٹھا سونے نکا تو وہ تشریب لائے اور برا پاؤل بھر کر اپنی طرف کے گوشہ کی جانب بھیلا دیا اور فرایا میری طرف کے گوشہ کی جانب بھیلا دیا اور فرایا میری طرف کے گوشہ بساط احدی کی طرف پاؤل بھیلا لو جب میں بیدار ہوا تو ان کے باتھ کی نمی میرے یا وُل میں عسوس ہوری تھی دائد کہ انہ کہ نہ ہے۔

بام شعران نے یہ میں بیان کیا ہے کہ جب عوری نے شریع برکات والی جا زکوگرفتاً کرنا چا ہاوں شریعند نے اس کی جانب سے غداری کومعلوم کر لیا تو پیٹنے محد بن عنان کی مند میں ماضر بوا ۔عصر کا بعد کھا اور ہم سب ٹینے کے ماہند پیٹے کتھے ٹینے اس کے لئے اٹھے اور معانقہ فرایا .

شرید نے مرض کیا میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت بھاک کلوں اگر آپ کا باطن کر ساتھ ہو توعوزی فیے نہ بکڑ سکے حق کہ میں ان بلادسے کل جاؤں۔ برکتہ الحاج کے قریب اونسٹیاں میرے انتظار میں میں ۔ شنج محد حجرہ میں تشریف سے گئے اور شریف صاحب انظار کرنے سکے سنج دیر یک مذیکے اور وقت میں تشریف سے کرنے سکے سنج دیر یک مذیکے اور وقت میں ہوئے سکا تو مجہ سے اور شیخ میں صدید ی خادم والا سے کہا کہ شیخ سے میرے لئے جاری عرض کرو۔ ہم نے حجرہ کا زروازہ کو لائو شیخ میں مورد ہو ہا تم کری مہر نے جوہ کا دروازہ کو لائو شیخ کے دیر لبعد شنخ جوہ سے با مرتشریف لائے تو اکمین ولائی کی طرح مرخ تھیں اور شریف صاحب سے نہا ہے سالہ جو کہ بھر کو گائوگوں کی طرح مرخ تھیں اور شریف صاحب سے نہا ہے سالہ جو تھے گئے ۔ ان کی ملاق میں اس نے کھولوگوں وروز دروازں کو نہ یا سکے ۔ یہ الم شعران کا بیان ہے ۔ ان کی ملاق میں اس نے کھولوگوں کو کہ بھیجا بھی مگروہ ال کو نہ یا سکے ۔ یہ الم شعران کا بیان ہے ۔

سه يعن دعاوتوج

مايل مضايين تصوف وعوفات ماهيه إفادات وصى اللبى كادا مدترجان

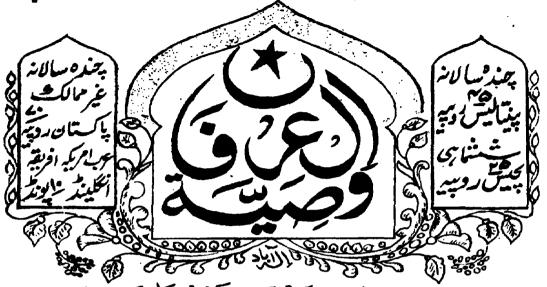

زئرَسَرُرَ إِسْتِى حَضَرِمُو لَاناتَارِي شَاعِينَ مَنْ الْعِينَ عَلَاحَكُ ظِلَالعَالِي

حَانَيْنِينَ حَضَرَبُكُ صُلْحُ الْأُمَّتُ

احد سَد سكين عفى عنه التحاردويية

فيرد

المان من معرم الحرام ساسلام مطابق جولا في الموها عليه المحرام المحرام ساسلام معابق جولا في الموها الم

#### فهرست مضامين

مصلح الامتر عفرت مولاناتاه وصى المترصاحب قدس سرو

ا ممكوّ باست ا صلاحي ۲- تعليما ست مصلح الامّة

٧- محاكس معلى الامتراباع منت

المد تنويرا لسامكين

۵۔ التعویٰ

٧- جمال الاوليار

مولانا عبدالرحمل صاحب جاسمی دح مفرت بولانا اخروت علی صاحب مقاتوی قدس مرهٔ مولانا جبیل احد صاحب مقانوی

توسيل ذركابيته : مولوى احركين مناسه عيش باذا . الآباد ٢١٠٠٠

## ا نشرتعالی کی تعلیم منسرموده دعا ۽

دیکھے! اہل عرب عبب اہل جم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو دیکھکر گھبر انے اسکھلائی اکتھا کے آوائٹ کھ انگویہ دعا سکھلائی اکتھا کہ انگویہ دعا سکھلائی اکتھا کہ آگا کہ انگا کہ آگا کہ انگا کہ آگا کہ

یمی بات میں سلانوں سے کہا ہول کہ اصل چیزیمی ہے کہ فداکی طون قرم کرو اور اسکی نافرانی سے بچے۔ اس دورسی ایک چیزتو یہ تابل تو جاور اصل الاصول سے اور دومری چیز بوسلانوں کے لئے اسوقت نصوصًا مہت ضروری سے کہ فدانے عقل وی سے میارمنوری سے کام کرس اور پوقع کے مناسب مام کریں ۔ (ازارٹ دامت مصلح الحیّمة)

## (مکتوب نمیر ۲۸)

ال ، فدمت اقدس میں معروض ایک بفضلہ تعا کے حضرت والاک مشغقانے وکر بیانہ و حکیانہ توجہات اور لطیعت اندازوں اور دعاؤں سے احقر کے حالا ایک گونہ مدھر گئے میں جو فرق و یکھ رہا ہوں اور جننا بڑا نفع ہواکہ دل باغ ملغ میں ۔ جزاکم افتاد جیرالجزار۔ کے قیق ، الحدث م

سال ، قریب جاد ما ه سے اسیعے حالات دربیش تھے اور شکل تھے مگر نیرو فر بیسے اور ہمت و عصلہ وعقل د نہم کی رمہنائی سے حضرت والا کی توجہات و دعاؤں سے اب تو با نکل ہی درست ہوگئے ۔ بحد الشرحفرت والا کا کھ للا ہوا فیمن ہے کہ علی ملک ملکا ہوا فیمن ہے کہ علی ملک ملکا کودیا فیمن ہے کہ علی ملک کودیا کوئی پریشانی احقاکو نہیں ہے ۔ غرص کہ ان معاملات سے احقاکو بجد نفع ہوا۔ میں کوئی پریشانی احقاکو بجد نفع ہوا۔ جس کو بیان نہیں کرسکتا ۔ معنرت کا ممنون ومشکور ہوگ کیسے کیسے اندازوں علاج کردیا۔ محتوی و الحد دلنہ علی احسانہ

مال : بحدات مورت والأنے جمفنون عنبت دنمیرکا بیان کیا اسسے اعترکے دل پرانتا اور گا اس سے اعتراکی اس سے اعتراکی اس سے اعتراکی اس مون سے تو برکرلیا۔ اب تو بہرت فرد نگتا سے اور کائی نفرت ہوگئی سے ۔ محتین : انحد نشد

مال ؛ اور نفرت کیسے نہو تی جبکہ حصرت والا نے پیپلے ہی ون احقر کو کہلایا تقا کہ اگر سمجھنا چا ہو توکسی سمجدار سے سمجھ لویہ اسی سلط تقا کہ سمجھوا ور اسپنے اوپر منطبق کرو اور اس سیسے پر میزکرو -

لحقیق د ۱ور کیا ۔

مال ، میک و و و و پیرس مجدس مقیس محداطراس سے پر میزکنا انروسے کودیا اور مہنت کبی احد نقاسط نے مہنت ویدی سبے اور اسکا علاج مبلی اسان مجدمی آگیا وہ سبے تنہائی اب توبقند تعاسط تنہائی سے اسس

تحقيق والحدثة

حسال: - حصرت والانے بقرعید کے تبل ایک محبس میں فرایا عمّا کہ حبب غفلت ہو گی توسنیطان قرین ہوجا سے گا۔

محقیق ، صرور مرو مائے گا۔

مال ، اور بهر سدهرا مواهال بره جا سن گا - محقیق ، بینک -

حال ، اس كوا سينه أو يرمنطبق كيا اس سله إس يعل كرنا شروع كر ويا.

ا ود اب غفلت کاموتع کم ملنا سِے۔

بخفيق، كم كاكيا مطلب رفي ركيا كي الماسب .

حال: وواد دہ سیح کے علاوہ کم آز کم چھ بزار مرتبہ (اسم ذات) برط هدلیاً اس سے وسادس کا لعدم مو کیئے۔ وعار فرما ئیں کہ افتر تعالے اس بیر محمت قائم دکھے۔ اور افلاص کے ساتھ انجام دوں اور سمت زیا دہ موادر چوبیں ہزاد تک بیو کئے جاسئے ۔ لحقیق : آبین۔

(مكتوب نمبره ٢٨)

حال: احقرمیوس کرتا سے کہ فکر معامش کے در ونیا کے کاموں بر انہاک واستغراق ایک طالب کو راست، سے متزلزل کر دینے کے سائے کافی بیں اسلے بہت صروری سے کہ کا ہے بگاہمے پرومرشد کی فدمت میں عاصر بوا جائے تاکہ غفلت دور مواور راستہ سے بھٹکے ندیا ویں ۔

تعقیق ۱۰ ورکیا ۔

هال: حصرت وعاد فرا ویکی انٹرتعالے احفرکو را سستہ سے تعظینے ندویں استخاصت عطا فرادیں ۔ محتقیق : آبین ۔

اس داستدسی د شواریاب اورصعوبتی زیاده میس دومسری طرف اینی کردوری اور نا داری سعے مصرت دعا، فرما مین که انشرتغا سلے احقر کے سلئے اپناراستداسان فرما دیں اور انشرتغا کے سعیجے نسبت و تعلق پیدا ہو جا لحقیق : آبین

حال: حضرت دفعدت موستے وقت احقرسے عالیحضرت کا یہ فرمانا کہ دیکھو کسی سے حبگرا نہ کرنا یہ حبلہ احقرکے دل پنعشس موگیا ہے ۔ احقراکسس نعیبیت برعمل کرنے کی پوری پوری کوکٹشش کرد ما سبے عالی عضرت سسے دعار کا طالب سبے و لحقیق ، دعار کرنا مول -

مال ، اکر ایسا ہو تاکہ کسی مسلمان کھائی سے دین داخکام متر لعبت کی فلان درزی کرتے دیکھکراس مسلمان سے انتہائی نفرت و مقارت بدا ہوتی مسلمان سے انتہائی نفرت و مقارت بدا ہوتی میں در اتنی صلاحیت توسعے مہیں کہ اسکو حکمت کے ساتھ مجھاڈ اور منع کریں سیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جھاڑا ہی کی تو بت آ جاتی ہے دیت ہے کہا تھا

سال: ایسے موقع پر عالیم طرت کی ین صبحت ا عقر کے مرض کے لئے صعیح علاج سے ۔ لیت قیت : اور کیا

کفین ، غصہ تو کرور آ دمی ہی کو آ تا ہے اور احقر کے اندر یہ کروری اور خامی

ہے کہ المیت اور صلاحیت کی بڑی کی ہے ۔ الحدیث مرشد عالی مقام نے

دقر کے اس مرض کو نوب بچرا اور اسکی اصلاح بھی فرا دی ۔ اختر تعالیٰ احقر

کو پیرومرشد کے فیومن و برکا ت سے نفس کے ایک دوائل کو دور کرنے کی توفیق

عطافرا دسے اور عالی معنرت سے پوری طرح فیمن یا ب بونے کی توفیق فرا و سے ۔ الحقیق : آبین

حداث ، اس دقت یه ایم فریدسی فتنه و فدا دست بچنا - اود اس کے اباب
پر بیری طرح نظر دکھنا صروری سبے ۔ آ جکل عمولی ا نفرا دی تنازع اجتاعی
فدا دی تنکل افتیار کرلیت سبے اس سئے ہرفرد بشرکوا سپنے ہرا کیس تول دفعل
پرکڑای نگا ہ دکھنے کی عزودت سبے کسی سے کوئی معا ملمقدمہ ہوتودب کو ملح
کر لینے کی عزودت سبے اسی میں اپنی جیت سبے - اور قوم کی فلاح و بہود
آ جکل دینا میں عذاب کی صورت میں فداد کھیلا ہوا سبے یہ سب مہاری
براعمالیوں کا نشرہ سبے ۔ کھفیت ، بنیک ۔

### (مکتوبنمبره ۲۸)

رسال و بندهٔ ناکاروک انتهائ غفلت ، خودغوشی ا درخودبین سبط کر آسط منتخ

دامت برکاتیم کی فدمت اقدس میں خطانکود با بی ۔ تقریبًا تین یا ہ کا عرصہ ہو ا
جب سے حضرت والاسے تعلق منقطع ہوا ہرطرح اسینے اندر حیرانی و مرگر دانی
ہی دیکھتا د با ہیے اپنی زبان پر لا نے سیے جل کرا ورگھٹ کر مرنا بہتر سیے
ہر مہلو سے ذندگی تلخ ہی معلوم ہونے مگی تی ا وجودان مصائب میں مبتلا
ہو ہے اسینے اصلی مرض کی طوت توجہ نہوتی تھی ۔ تزکیہ کی ذرا کبھی ن کر
ند اسی متنی ، روز بروز آزادی اور کیونزم کی طوت طبیعت کا میلان رمبًا
مقااین خیث باطنی کوکیا کہوں عذرگن ہ برترازگن ہ ۔ حضرت والا کے
تعلق کی برکت سے اپنی زندگی اتنی بگرشنے کے باوجود کھرا نشرتعالیٰ نے
تعلق کی برکت سے اپنی زندگی اتنی بگرشنے کے باوجود کھرا نشرتعالیٰ نے
تعلق کی برکت سے اپنی زندگی اتنی بیرگ آزادی اور نود وغرضی کیسے ختم ہو؟
برواس ہوں کہ اپناتر کیہ کیسے ہو بہ بہری آزادی اور نود وغرضی کیسے ختم ہو؟
اسینے آقاؤں اور محنوں سے جیا تعلق ہونا چا ہیں اس طرح کیسے پیرا ہو؟
ہرلی غلہ برآن اور محنوں سے جیا تعلق ہونا چا ہیں اس طرح کیسے پیرا ہو؟
ہرلی غلہ برآن اور محنوں سے جیا تعلق ہونا چا ہیں وروز اکثر مصد اسی فکر می

مفرت والا اس ناکارہ کی گندی حالت پر توج فرما بین اور دعا فریک که انتد تعالیٰ سے توٹا مواتعلق بھرقائم ہوجا سے ۱ ور نعنیاتی بھند سے سے کلکراً مشرو دسول کی مرمنیات پر جلنے کی قوفیق موجا سے ۔

رُوں شکے حقوق کیسے ا دا ہوں ، تزکیہ کیسے ہو ؟ مسب معلوم سبے مگر باست وہی سبے ج آ دیر محد جیکا ۔

ایک بات اور سنے اگر سنے اور سنے اور سنے این ماہ کا سلسلمنقطع کے دکھا ہے ایموں نہیں بالک ہی منقطع کر لیتے ہیں آکہ آپ کی آزا دی اور غفلت میں فرق مذیر سنے در اور سنے در سول نا دا من دہیں رہیں مفنس اور شیطان تو خوش دہیں کا ش کہ یہ باتیں آپ سمجھتے ۔

#### (مكتزب نمبر ٢٨)

سال : 1 سینے اندر مباہ کا مرمن معلوم کرکے از حدصد مرہوا اسکو براسبحت ابوں ایسے حالات پرمجعکوا زحدصد مرسبے ۔

تعقیق: زیاده صدمه نکرو براسجمو ، نکل ما ئے گا۔

عال ، اب یک توسیجد کمی تنسیس تنفی اور اسکو مرحن ہی تنہیں سیجنتا مقادیتہ دیا گئے۔ کا ہزار ہزار تنکر سیصے کہ مصرت والاک دعاری برکت سے سیجد کھلی ۔ اور برا ئیوں کے کے ازالہ کی توفیق ہوئی ۔

مال ، عومن سبے کہ معفرت والا دعار فرمائیں کہ نبدہ کانفنس روائل سے پاک موجاد ونیا دی خیالات میں انہاک سے نفرت ہونے کے کیحقیق : آبین

حسال: پیم نکونفش بہت وہوں تک اس ہیں رہ چیکا سے اسکا عا دی ہوگیا ہے ذراغفلست ہونے پراس ہیں لگ جا تا ہے ۔ جب ہوئش ہوتا سسے تواس سسے بہت صدمہ ہوتا ہیںے ۔

محقیق و الحراشد كه احساس موار

حسال ، معنرت والا دعار فراً بیُ که به مرص جا آ رسے - بنده کانفنس مطبع وفرا نہوار موجا ہے ا ور استکے اندرا مٹرتعا کی کاعشق ومحبت پدیا ہوجا وسے -کھتیت ، دعارکرتا میوں - جیساکداما مغزالی اجیار العلوم بین امر بالمعروف و منی عن المنکر کے باب بین اسینے زمان کا حال تکھتے ہیں کہ

(احیارمیس)

و پیچھنے اس سے معلوم ہواککا تبلیغ اسی شخف سے انجام با اسبے حبکوا مشدِتعالیٰ سے بارخام با اسبے حبکوا مشدِتعالیٰ سے بارسے میں کسی طامت کرنے داسلے کی پرواہ نہو اسی سے یہ بھی معسلوم مہواکہ اس داہ میں قدم دکھنے واسلے کو لوگ طامت کرستے میں اور اسی کا خوف مدامہنت کا مبد بہوتا سیے ۔

اسی سلسدسی فرما یا کہ بیں اسس تسم کی با توں کو بیان کرتا کھا توگ اسکو سختی پرمحول کر تے سکھے بچھر محجا کی حضرت نتا ہ رینسے الدین مساحب محدث و ملومی د بو حفرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دم وئی کے بھائی ہیں گایک دسالہ یمن طاجس میں انفوں نے تھا تھاکہ ہرعالم کے استے کی بہیں کرلینا چا ہستے کیونکہ بہت سے عالم صحیح الفکرا ورمیح اکواکس تک نہیں ہوتے ۔ دیکھے شاہ صاحب کے فرطنے سے عالم صحیح الفکرا ورمیح اکواکس تھی ہوتے صاحب کے فرطنے سے یہ بہ جبات ہو کہ بہت حالم فیرصیح الفکر کیا بدوکس کھی ہوتے میں اب اسکو آپ لوگ کیا کہنے گا ہیں تواتنا تیز بھی نہیں کہتا۔

۔ جیب سفر حجا زمیں تھا تو و ماں تھی لوگوں کی م<sup>ات</sup> دنكيع ديميفكرطبيعت يرايك اثركقاا دبكى جكه تنمى اسلئے يكوزبان سے كبتانهيں تقا لبس جیپ رہتا تھا۔ ایک دن سجد خیف کے باہرایک قبہ میں سب لوگ جمع سے ا در ایک عالم نے وعظ کمالبس جرب جرب ابھا وعظ سنتا جاتا کھا طبیعت کھلتی معاتی تھی اور فومش ہوتا تھا کہ وا ہ اس نے شریعیت کی ترجمانی کی ہے۔ انھوں سنع عربی میں تقریر کی مقی اور اسقدر زورسسے بیان کر رسمے مقع کہ عر لوگ مطلب بھی بنیں سجھتے تھے وہ بھی سننے کی جا نب متوجہ سکھے اور ا تناسمجھ دسیعے کھے کہ كونى بات بيان كرد سن بيس بهى مسن ربا عقا ا درع بي بو لن يركو دكامل طور پر ، قدرت ن کفی تا ہم سمجھ تور م بی کتا - اکفول تے یہ باین کیا کہ نوگو د کیمو! رسول انترمسلی انترعلیه وسلمست دین و د نیا د و نوس جگهواب کی فلاح کاطریقہ ہمیں تبلایالیس جس نے دونوں ہداتیوں میں آ یب کی تصدی<sup>تی</sup> وہ کا میاب ہوگیا ا ورهب سے آخرت کے اسورس تو تصدلین کی اور دنیوی امود یں آپ کے بتائے ہونے طریقہ پرنہیں جیلا اسکی دنیا تباہ ہوئی۔ أج اینا مال دیکه لوکه معاطات میں ، معامشرت میں ، اطلاقیات میں ہمنے رسول استدسلی استرعلیہ وسلم کے ارتا وار عل نہیں کی تو ہماری تد سرمنزل فاسد سے ، ہمادے گردوز خ کے بور سے بس معانی بھا ای سے جدا سعال سین س لوائ سے ، بیاباب کا مخالف مور اسے ۔ یہ سب کیوں

ہے ؟ اسی کے کہم نے ونیوی امور میں رسول افٹر صلی افٹر علیہ وسلم کی تعدیق نہیں کی اور اسی سے اندازہ نگا ہوا ورسمجھ کہ یہ تو بہت کم ہے اگر آخرت کے باب میں بھی تعدیق میں کمی ہوئی تو آخرت کا عذاب بھیگتے کے لیئے بھی تیا رہو العیا ذبا اللہ - وہاں کی تعدیق نہ کرو گے تو جب وہاں جا د گے تو بڑا سخت عذا ساسنے یا دُکے جبکا کچھ بمونہ تم نے دنیا ہی سے دیکھ لیا ہے ۔

بھے ان عالم کی باتیں بہت لیند آئیں میں نے اسینے دل میں کہاکہ مال بینخص ہے مصلح اس نے توب ترجانی کی ۔ اس سے معلوم ہواکہ بدوان زجرو سختی کے اصلاح کا کا م بہت وشوار ہے اور مسلح کو مصلح ہ سخنت ہوتا پڑتا ہے اسی کو آجیل بدا فلاتی کہا جا تا ہے ۔ ایک شخص دین کا کا م کرر ہا ہے اور دہی ایک شخص کر رہا ہے دو سرے کرتے بھی نہیں اور اسکو بدا فلاتی کہتے ہیں اٹا مٹد۔

زمایکہ ۔۔۔۔۔ ہم ادگوں کی بہت سی نوا ہوں کا منشار مال ہے۔ اوگوں نے مال نوس کے مال نوس کو رہی ویا ہے کیفیٹوں التھاؤة ( منا زقائم کرنے) پہ تو عمل سے لیکن و مِستارزَ قَنَعَهُمْ لَیفُوفُوں ( مال فریج کرنا) اسکے بیش نفائیں و فِی اَمُوَا لِیهِمْ حَقَّ یَسْتَ بُلِ وَالْمَتُحُرُوم ( ا درا شکے مال میں مصد مقاما سکے والوں کا اور مارے ہوئے کا ) کو بانکل مجولے ہوئے میں۔ آج لوگ انفاق کریں تو بہت کھ حالت ورست ہوجائے ذکواۃ نکالیں اور علا وہ ذکواۃ کے بھی انفاق کریں کو بکہ مال میں سوا ذکواۃ کے اور کھی حقوق ہیں۔ اور ام غزائی گئے قد نکھا ہے کہ مال میں سوا ذکواۃ کے اور کھی حقوق ہیں۔ اور ام غزائی گئے تو تکھا ہے کہ مال می مقدار کوبت کا معیا رہے دیتی کسی سے محبت کی مقداد کا اندازہ اسکے مقال کا اندازہ اسکے مقابل وو مری محبوب شے قراب کرنے اور کسی محبوب شے قراب کرنے سے جوگا کیون کہ مال میں قدر محبوب کا تو اس مقدرہ میں مقدرہ میں مقدرہ میں مقدرہ مقابل وو مری محبوب شے قراب کرنے سے جی ہوا کہ آگا اسی قدر محبوب کا تو ایک کرنے سے جوگا کیون کہ مالی اسی قدر محبوب کا تو ایک کرنے سے جی کہ کا تھے اسی قدر محبوب کا تو ایک کو ایک اسی قدر محبوب کا تو ایک کی تو کو ایک اسی قدرہ محبوب کا تو کا تھی اسی قدرہ میں کا ٹیوٹ

مِرِكَا فَمَقَا و ثَيْرَ الْآمُوالِ مَوَا ذِينُ الْمَعَبَنَة بِينِي مال كى مقدار مجبت كاميبارُ

فرایاکہ \_\_\_\_ دمغان شربیت کی فضیلت کے لیے سی ایک إسَكَا فَى سِنْ كَهُ ٱسْسِ مِي مُسْرَان تَرَلِقِت نَا ذَلَ بِوا شَهُرُ دَمَضَانَ الَّذِ كَى اً نُزِلَ فِينْ إِلَى الْقَرْآن ( رمضان كا مهينه وه سع جس مين قرآن ا اراكيا ) اورقرآن شربعیت امترتعا سے کاکلام سبے توجس زمان ومکان سے اسس کا تعلق مہوگا اسکی ففیلت کا بدچینا ہی کیا ۔ سِ گھر بیں قرآن نزرلیت ہوگا وہ گھے۔ استشرف بهوگا ب دیکھے مسی کوٹٹرف ۱ سلے کہ و ماں قرار کی ر منا سے ۱ وریڑھاجگانے ۔ مدارسس ۱ سکئے ۱ شرت مہن که انتمیں متراث میں پڑھا فجا سے اور استے معاتی ومطالب بتا سے جائے ہیں ۔ اسی طرح دمھنان . مُشرِلعِت بھی اسلے افغیل سے کہ اسمیں قرآن نربعیت اترا ۔ پھر دہ بکہ قرآ ن دانت میں نازل ہوا اس سکنے اسکی را تیں کھی افعنک میں اِنْکَا کَمُنْزُ لُنَا ہُ فِيْ كَنِيكَةِ الْعَتَّدُ رِ الْمِعِيْمِ سِنِحِ قَرَآن كُوشِب فِدَد مِينَ نا ذِل كِيا ؟ يَبْر وْلَان شريعِت مِين سبِي كَمُ فَهَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ السُّهَ فُولَيْكُمُهُ وَ يعن جِتَحْق اس مبینه کو باسط تواس میں روز ہ رسکھے ) ان وو نوب آیتوں ( شَهْارُ رُخُعنَانَ الَّذِي كَى الايه اور فَسَهُنْ شَهَلَ مُنكُّمُ النُّتَهُوَ الايهِ كَے مجبوعہسے علماء نے بیمستنبط فرمایا سے کہ بیر وزہ جو فرض ہوا تواس بات کے تسکر بیس كر قرآن شريف كانزول اس ماه مين مواكيو بحد مت عبده سبع كرحين جرى بغست موتی سے اسی ور جرکا شکر ہے اکراسے کیس قرآ ل منشر لیے جسی تغمت سے نتایان مثان ہی تقا کہ روزہ حبیبی عبا دت اسکا مشکر ہے مقرر کیا جا سے کیو بحد قرآن شریعیت سے فشروت سے یہ مہینیہ مشروت موا اور قرآن شریعیت بی کے ساتھ رسول اسٹرصلی علیہ وسلم کی رسالت کا تعلق مقابیری آ ب کی نبوت ورسالمت وليل بوالسس روزه كوا ستط تسحرييس فرص كيا كي لهذا رات تواي

اس ماه کی استسرف وا فضل مونی که اس میں قرآن شریعیت نا زل موا اور دن یوں افضل ہوگیا کہ داست سے انعام سے تشکر یہ سے سلسلیس دن میں عبادست صوم مقرد موی رئیس اس ما و مبارک کی رات مجمی با برکت ا ورون مجمی با برکت جب یہ بانت معلوم ہوگئی کہ روزہ قرآن مٹرلھیٹ کا نشکر ہےسیے تو اہب يسجفني كدروزه كس كانام سبك مدميث شريفينس بين كرببت سن روزه وار ا میں میں کہ انکوروزہ سے بجر کھوک پیاسس سے کچونفع نہیں۔ اس معلوم ہداکہ روزہ فقط کھانے چینے کے ترک کا نام نہیں ہے بلکہ قلب کا تقوی اس سِيمِ فَقْعُوهِ صِنْ كَا يَكُفَا لَكَذِبْنَ الْمَنْوَاكُلِبَ عَكَيْكُمُ الطِّيرًا مُ كَمَّا كُرِّبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَعَكَكُمْ تَتَّقَوُّنَ وَمَن كِياكِياكِي مَ يرْدود و بعيد ومن ا كَيُّامِ مِنْ كُلُّ بِرِنْكُا رَبُوهِا وُرُ الرَّهِ وَوَهُ مِي اسْان نَهِ تَقْوَى مُوهَا صَلْ كِيا تَوْ مَحْمَق بهوسكے بيا سے رسمنے سے كوئى فائدہ منہيں كيونكد اسكا كھانا اوريانى الترتع كے كي بيال بني بيويخ جامًا مَنْ مَيْنَالَ، مِنْ مُحَوَّمُهَا وَكَادِ مَا أَوْهَا وَالْكِنْ مَيْنَا لَهُ التَّفُوْنِي مِنْنَكُمُ (التَّدكونهي بيونيتاانكاگوشت اور مذا نكالبولسين كس كو بہونچا سے محقاد سے دل کا تقویل ) بھر حبب ان ایا میں کھا نے یا فی کا تقدنهیں تومنا سب سے کہ اسینے ایا م کوتلا وت قرآن نٹر بعیت میں گذارسے کیونکہ جب دورہ قرآن سٹرلفیت می سے فتکریسی فرص مہوا کو امستکے ایا مس رسی تلا وست زیا وه موز وس سبے اور جبیاکه اور کماگی سن کرفران تربین راسی نازل موا تورات میں اسکی تلاوت ظاہرسیے اور زیادہ اجرکا یا عیث موگی میں وہم سِهِ كَدَا بِلَ الشَّدَاسِ ذِمَا مَهِ مِن اسكا خاص ا بنتام فرماستة بي - چنانچ بعض حفرا ایک نعتم دن مین اور ایک عتم سنب میں فر استے میں ۔ واقعی ان ایام کا حق معی یں سمے کہ جس قدر موسکے ان میں تلا و ت مت رآن یاک کیجا ہے۔

ايك ما حبكا خط المآبادست آياكه وصرة الوجودير كي تكه را بول

کویمندایا حال نہیں ہے بلکہ ابھی استدلال ہی کے درج سی ہے اور بھی کچھ تفصیلی یا تیں تھی تھیں انکوتو جواب تھوادیا کھیدی آب لوگ عودہی سب یا تیں مائے ہیں آئی تو ہم لوگوں کے پاکس آنے جانے سے کیا فائدہ ؟ اور سبکہ وحدۃ الوجود کا کوئی آسان سبکہ ہے ؟ بڑے بڑے اس میں الجھیکر دہ کے بین آب مجلا کیا اسکی مشرح کریں گے ۔ اسکے بعد سادی محلس اسی پیفتگر وضدہ ان نے کا تب الحووف کی جانب مخاطب میوکہ فرمایا کہ :۔

ہولوی صا میب کے لئے کیاکوئی ا ورمسّلہ میکھنے مکھانے کے سسلے بہیں دہ گیا تھا - رمضان ٹرلیب کا مہینہ تھا کچھ دمعنا ن ٹرلعیت کے فعناکل د برکانت ، تلا دس*تِ دسترآن مجید ، ترا د سط کے ف*فنائل ان اعمال می*ں سے* كسى كے متعلق قلم المقاتے و كيوعوا مكوساتے سمجھاتے يا سنت و مدعست کی بحث بنایت اسم اورموٹر مقی الی جیسے سے موتے لوگوں کو بتا ستے کہ کہ بیاسٹنے اور نیر برعات سے ر نوگوں کی آیجا دات مرعت ہیں اور رسول اللہ صلی امترعلیہ وسلم کے افعال وارشا واست سعے ج ثابت سیعے وہ سنت سعے اس طور پرسنست کو برعت سے متازکر کے و کھا شنے کہ یو و و مع سبعے اور پیانی دود مدكا دود هداور يانى كايانى علىده كردسيت توداسين وظالف اور ممولات كيمانب أوم کرے اسپر ایندی اور اضا فرکرتے برسب با تیں کرنے کی تقیں رسب تو کی انہیں لیک بینے مئلہ وحدة الوجروج اپنے کاکم ندو مرسے سے بلکہ دونوں کے لیے مصر اسپنے تواس کے نہیں کہ دسالہ قشیریہ میں سکے کہ چوشخص کسی حال سے اسینے اندرموج ا ہو نے سے پہلے اس پر کلام کرسے تو اسس پر تین منرر مرتب ہوں معے- ائے ا ندر دعوی بیدا موگا دو مشرول سے لئے فتنہ سبنے گا۔ اسٹ مال یک بہونج کی توفیق نہیں ہوئی ۔ اور رومروں سے لئے ایک بڑا صرریعی سے ک مئلہ ہے دنیں اگر ذر ا ساسمجھنے یاسمجھا نے میں فرق پڑ جا سے تو کفر ہی ہوما سئے جبکا سبب پیشخف ہوگا ہ

نیز فرما یا که مضربت سے تواسعے اویرایک رسالہ سی محمد یا سے اب كيا ير اولى حدا عب حضرت سے اچھا لكفدس كے - بھر حضرت نے اس س بر مجمی فرایا سے کہ میں سنے اس مسلد کو بار ما بیان کیا لیکن کہتا ہوں کسمجوسی آج آیا ۔ ایسے بڑے بڑے بڑے ہوگ تو یہ فرما تے ہیں، نیزیہ سئلہ مالی سے استدلانی نہیں سنے اور عیب کسی والی مُسُلکو انستدلال میں لایا جائے گا غلطی مردگی - پھریک یہ ا زقبیل علم مکا شفہ کے سبے اور مصنرت سنے معاملہ کو سکاشفہ سے ا ہم فرایا سے معاملات کی یا تیں لوگوں سے سیرتی تہیں اور فیرصرور کی دیکے بیچھے بڑ جاتے ہیں۔ جا سمنے کرا نسان استرتعا کے سے اینا معاملہ ورست کرسے ان سے تیجے تعلق پداکرسے عب یہ در ست مروما سے گاتو استرنعا کے معلوم منہیں کیا گیا چیزیں اس پرمنکشف فرما دیں گے با تی کسی میرم حال سے حصول سیعے بیلے اسکا دعومیٰ کرنانسس و بیبا ہی ہوگا جبیاکہ شنوی میں مولانا نے شغال ربھین کا فعد کھا سمے کہ عام لوگو س کو تواس مغا لطميں د كھا جا سكے كا مكركسى بڑسے تجرب كا دسنے اگر دليل كا مطالبه كرليا ۔ تقلعی کھل جا سے گی ۔ اسی طرح ان معنا بین سے بیان سسے د وہرسے عوام پرتو میا سیے کھید ا ظہامی دانی موجاسٹے اور وہ معتقد موجا میں کہ بیتخص بھی بزرگوں کے حالات سے واقعت سے لیکن اگر کسی نے بزرگوں کی ہوتی تعین معرفت كامطالبه كرلياني هوكي بوگا ؟

اسی سلسکہ میں فرایا ایک صاحب تھا نہ معدن میں تھے فتو کی وغیرہ کا کم کرتے تھے ایک دفعہ انحفول نے غالبًا حضرت جامی وجمّائتظید کے کسی رسالہ کام کرتے تھے ایک دفعہ انحفول نے غالبًا حضرت سے انکا صل چا ہا، حضرت بہت فقا جو سے اور موافذہ فرمایا کہ آپ نے دہ کتا ب دیکھی کیوں ۔ معلوم بہت فقا جو سے اور موافذہ فرمایا کہ آپ نے دہ کتا ب دیکھی کیوں ۔ معلوم بہیں کہ تھوف کی کتا بیں شیخ کے سلنے بیں مرد کے لئے بہیں اسس پر دمرسے دن ان مولوی صاحب نے معذدت نا مہ تکھکر بہیں کیا کہ واقعی

مجد سے خلطی ہوئی اور بہت بڑی غلطی ہوئی ہماری کتاب تو حضرت ہیں اسی قسم کے جیدے تھے۔ حضرت میں اسی قسم کے جیدے تھے۔ حضرت نے معاون فادیا اور خوش ہوئے اور و فرایا کہ آپ سنے میری رعامیت کی جس کی وجہ سنے سمجھ بڑی مسرت ہوئی۔

#### ا بماع سنس خَمَدُهُ وَنُصَلِيّا عَسَى رَسُولِهِ ٱلكَرِيُم

قطب الا تطاب غوث الاعظم معنرت سيدنا عبدالقا درجيلانى قدس شمره سنع ا بنی کمّا سب فوّح الغیب میں اتباع رسول امترصلی الترعلیہ وسلم کی منرودت برکلام زَاتِ بوسةُ اس آيت كواستدلال مين بيش فرماياسِ غَلُ إِنْ كُنُ يَمُ يَجِيبُونَ ١ مِنْهُ فَا نَبِيَّتُوْ فِي بِحُيْبِنِكُمُ اللَّهُ يعنى ( اسه محرصلى الشَّرعليد وسلم ) آب كبديجة كم الرَّتم لوك ا مترتعا سط کو دوست د مکھتے ہو ( اور چاستے مہوکہ امٹرتعالیٰ کی جناب سسے قریب و وصول سے نوازسے جادی قومیری ا تباع و بیروسی کروتوا نشرتعالی تم لوگوں کو دوست رکھیں سکے -مضرت غوث الأعظم كا ارتثاد كرا مى اسك بعد قطب الاقطاب غوث اعظم اس سيند. مضرت بھائے پرادربروں کے پراورصا حب سلسلہ بزرگ بس کھنے لوگ آپکی وساطنت سے واصل ابی افتار ہوسے اور مورسیے میں اس بارسے میں انھیں عضرات کا ارشاد لائن تقليدا ورقابل تبول سِه وه ارشاد يرسِّع فَبَتَيْنَ أَنَّ طَرِنْنَ الْمَتَحَبَّةِ إِبَّنَا عُهُ فَوَلِّ ُ وَفَعُلَّا بِعِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ نِهِ اس آبیت میں باان فرایا کہ اکٹرتھا کی مجبت اور دیول المسر ک محبست کا طرایت رسول ارشدصلی ارشرعلیه وسلم کی ۱ تباع قول ۱ درفعل میں سیصے ۔ انحفنر صلی امترعلیه وسلم کی ا تباع قولی وفعلی ہی طرایق محبست سبع +.

حفرت مولانا عبد الحق محدث دملوی کی تشریح است مولانا عبد الحق محدث دملوی نے شیخ اللہ اللہ تخیر محدث دملوی کی تشریح است میں ارخا دکی خوب خوب شرح فرما نی سے ۔" شیخ فرماتے ہیں کہ جب قرل دفعل میں ا تباع حاصل جوجائے گا تو حال میں مقا اس کے اتباع نعیب ہوجائے گا تہ صفرت قدس سرہ کے کلام میں حال کا ذکر نہیں مقا اس کے یہ برائم میں حال کا ذکر نہیں مقا اس کے یہ برائم میں حال کا دکر نہیں مقا اس کے یہ برائم میں دوری تقی کیونکہ اصل اس طرائی کی حضور صلی استرعلیہ وسلم کے احوال ہی تو میں مگر

3-16 C. 2 - 1 - 1. 2 - 1/2 1 1/2 1 1/2

نک رمائی ممکن بنیں شیخ عارف صلح الدین شیرازگی فراتے ہیں سه

میندا رسعت کی کہ راہ صفا

بی یا گان نکروکر راہ صفا بغیر بیروئی مصطفی صلی الشرعلیہ وسلم کے مل سکتی ہے )

فلات بیمبر کے درہ ہ فراید کر میں کہ ہرگز بمنزل نہ خوا ہد رسید

مذیبی بیغیر ہے فلات ورہ ہ فتیارٹی وہ کیمبی منزل مقصود تک نہسیں بیو پخ سکا )

ما تیارع کا اثرا ورنتیج سے کیونک احوال موا ہٹ ہوستے ہیں جو مکا سٹ کے بمرات میں بیانی فرات میں جو اگر است کے میرات میں جو الک اللہ کے اللہ اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کو اللہ کا میں میارے در اسوں میں جم انھیں صرور موا یت میں اور بین کی افعیں صرور موا یت سیتے میں اور بین کی افعیں صرور موا یت سیتے میں اور بین کی افعیں صرور موا یت سیتے میں اور بین کی افعیں صرور موا یت سیتے میں اور بین کی افعیں صرور موا یت سیتے میں اور بین کی افعیں صرور موا یت

ادر محبت بنی تعرفت اس میرکسی کمال کا اعتقاد کرنے کی وجہ سے ہوا درجو باعث سبنے میست کی تعرفت اس میرکسی کمال کا اعتقاد کرنے کی وجہ سے ہوا درجو باعث سبنے تقرب کا (پھر محبور کہ) محبت کی علت یا توحسن ہوتی سبنے یا احسان اور یہ دو توں چیزیں دفتہ تعالیٰ کی ذات میر مخصر میں ۔ ان کے علاوہ جہال کہیں بھی پائی جاتی میں انھیں کا عطید میں ۔ چنا نچہ اوٹر نقالے کے حسن اور احسان کا سب سے عظیم مظہرا ورسب سے درختال مشرق ذات پاک سبنے مضرت سیدالتا دات اشرف المخلوقات صلی الشرعلیوم کم کی پھر آپ کے بعد حسب تفاوی مورت مراتب ایتاع واستقامت دو مرسے اولیار کوام میں مرامیت کئے ہوئے اور ظہور پذیر سبنے

محبت اُسی سیل دا نخبزانشی کا نام سیے ج مذکود ہوا در اطاعت دیود فقست جکہ تقریب کا سبیب ہدی در اس کے تقریب کا سبیب سبے اسکے سلنے لازم سبے بدون اسکے محبت ناقص سبے اور اس کے کمال کا دعوی غلط بالفشس محبت سے انکا رنہیں ہوسکت اس لئے کہ ادشا د نبوی سبے لاتک تو تو گئے گئے گئے گئے ہے در سے ایک اسٹی اسٹی میں براگنا ہی وجہسے العن

ا عطائے خداوندی کے اعمال کے تا یک کے مراتب اتباع کے فرق کے اعتبار سے شہ کشش

نکرو اسلے کہ وہ انٹرتغانی اور اسلے دمول سے محبت کرتا ہے اسی سلے علی رہنے بڑ کو انٹرتغانی سے جومجست سے اسکی تفسیرارا وہ طاعت سے کی ہے اور انٹرنغانی کم جمعبت بندسے کے مائچ سے اسکی تفسیر دھنا رستے کی سے کہ جبکا اثر تعلف وہرا اور توفیق سے اس سے کہ انٹرنغانی کی جنا ب میں میں وانجذا ب جو ازقبیل تاثراً میں متفدد نہیں۔

اور رسول الشرصلى الشرعليد وسلم كا ا تباع محبت المنى كا سبب بابس وجر به كم وقد من بر سيل كا توده يقيناً به كم وشخف آب كى ا تباع كرسك كا بعن آب ك نفش قدم بر سيل كا توده يقيناً مقام محبت ومحبو بريت برفائز بروجائ كا - چنا بخر حد ميث الكراً مع من احتى من اسى جا نب اشاره سيد يوي آدمى اسى كه ما تقر بوگاجس سد وه محبت كرتا سبه -

آ مخطرت صلی استرعلیه وسلم میں مقام پر فائزیں و بال تک کسی کی رسائی بہیں اسلط کرآ ہے کا مقام سب سے اعلیٰ وار فع سبے نیکن دائرہ وسیع سبے اس مقام میں بہت سے منازل ومرا تب بیں محبت ہی کا علاقہ انسان کو کھینچ کرسے جا آ ہے سہ

آنجاك توى كي بو دمنزل ما در دا و طلب فكسته شد محل ما

نيكن شب دروز باتو يجا بوديم ما بردر تومقيم وقو در د ل ما

(جوال آپ کا مقام سے وہاں مماری مزل کہاں موسکتی سے را وطلب میں ممارا محل توٹ میں استعے ماوجود شب روز آپ کا سائقد ماکیونکہ م آپ کے در پر بڑسکے اور آپ ممارے ول میں رسعے۔

ا بَرَاعٌ كَى فَرَضِيتَ الْمَيْنَ الْمُطَاعُ مَطَلَقُ الْ وَيَبُوعُ مَطَلَقَ دُمُولُ الشَّرْصَلَى الشَّرْعَلِيه وَالْمِ مِنْ الْمُدَّلِيَّةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

له مکن

کی اطاعت کی فرخیدت معلوم مِوئ ۱ سرسلے کہ اَ طِیْعُوّا بعنی اطاعت کردُیہ امرکاحیثہ سطفا مروج ب کے لئے آ آ ہے اس طرح کی اور بہت سی آیا ت ہی جن سے ا تباع دمول الشرصلي الشرعليدك لم كل الجميت اور فرضيت مقهوم مروتى سب اوراس اتباع بى کوا نٹرتعا لیے نے اپنی محبست کی علامست قراردیا ہے۔ مشرکین میںود م نفیاری اکسیس فرقه مناله كا دعوى كقاكه ال كوا مشرتعالى سع محبت سب عرا الشرتعالى سن مسب كى مكذب فرا دى ا در ا پنى محبت كا ا يسامعيا ر بياك فرا يا كېس پران مي سسے كونى كېمى يودا ا ترديكا وہ معیادیا کقاکہ اگرتم محبت کے دعوے میں سیح ہوتو، رسول مقبول صلی الشرعلیہ وسلم كى اتباع كرواور آبيكى اطاعت كرو-اسس سع صاف معلوم مواكدا تشرتعالى سع محبت سبب سنے رسول کی ا تباع کا اور دسول صلی ا مشرعلیہ وسلم کی ا تباع استاہ تا ک کی محبت کی روشن دلیل سے بس و شخف بدون ا تباع کے محبت کا دم معبرے وہ معی سبع اور اسكا دعوى غلط سع اوروه الشريقا ك كي ادنتا د فالتبعوني سع مجر جسب اسی کنے مرزمانہ میں بزرگان دین شریعیت محدی صلی امٹرعلیہ وسلم کی اتباع کو مفرودی قراد دیتے بھے آئے ہیں اور آنحفرت ملی الشرعلیہ کی اقتداء اور اطاعت کو اسے لئے ا در اسپنے متعلقین کے لئے لا زم سیجھتے دسیے ہیں ا در اسکی طرف عوب رغبست دلائ سبع جنا مخ عضرت بشخ الت رمح مولانا سيدعبدا لقدوس كنكوبي فرمات بيس سا برکه در دا ه محد ره نیا نست تا ابرگرد سے ازیں درگر نیانت بعن جب شخص نے رسول اسٹرصل الشرعليد دسلم كا را ستەنىپىي اختيا ركبيا وہ اس بارگاد كى م كوكبلى تاآيد منبين ميوزع سكتا

اس شور کے حضور ملی اسٹرعلیہ دسلم کی اقتدار وا تباع کی کسقدرا ہمیت وہ مرتبہ کا معلوم ہور ہی سید کسی کو خوا ہ کھتے ہی مرتبہ کا ہو حضور مسلی اسٹرعلیہ اسلم کی ا تبار سعد چارہ نہیں اور کوئی کسی مرتبہ یا در جہ کو بہوئ ہی نہیں سکتا بغیرا تباع رسول او مسلم کی ا تباع مسلی اسٹرعلیہ وسلم کی ا تباع کے مسلی اسٹرعلیہ وسلم کی ا تباع کے اسلم کی ا

سے ادر اسی سے انکوا دیٹر بقاسے کا قرب دومول میسر سوا ہے اگر کوئی بغیراتیا ع کے دریار مداوندی میں بہر نخیا چا سے گا تو ذرا بھی د قل نہیں یا سکتا ۔ د عظے دیج نکال دیا ما دسے گا

مرتبه کی بلندی بقدد ابتاع است حضورا قدس معلی الترعلیه وسلم کی ابتاع جس درجه مرتبه کی بلندی بقدد ابتاع اسی قدر اسکا مرتبه دیا و آخرت میں جوگا۔ چنا نج حضرت ابد بجرا لعد این رصنی التر نقائی عذب سب سے زیادہ آبکی ا تباع کی رسالت سے بہلے بھی حفور مسلی الترعلیہ وسلم سے محبت و تعلق رکھتے تھے اور کیم بھی آب نے تک این الترعلیہ وسلم سے محبت و تعلق رکھتے تھے اور کیم بھی آب نے تک این این اور مشقتیں برداشت کیں اس کے آب کے لئے طرح طرح کی ایذائیں اور مشقتیں برداشت کیں اس کئے آبکو و نیا میں صدایت ہونے کا خطاب طل اور حضو میلی الترعلی کے مرفق فی مین التر کی ایا مت آب ہی نے فرمائی اور آب با جماع صحابہ فلیف اول ہوئے اور آخرت میں جو مرتبہ سے گا اسکا تو بوجینا ہی کیا اسی طرح جو فرق مرا تب مسی بہدیں ہے تو اسی ا تباع نبی الته میں الترعلی میں تفاون کی و تبصیرے نوب ہم ہوئی و سیمھ کے ا

سبحان النتركتتى جامع ا درمختفرعبارت مين اسمضمون كوادا فراديا آنمين كيولكياكوئي چيز چيونى منيس منگر فهم و الفيافت لشرط سنے - اب مهم التباع منت كے دپند و اتعان عوم آر بزرگان دين سنه نا بت بين نقل كرتے بين اس سنه آپكوا تباع كى حقيقت كے سمجھنے ميں انتاران اللہ مانى بوگى -

برعلی شاه قلندر کا قصم استح ساسے رعب کیوج سے جاتا نہیں کفا ایک مرتب انکی مرتب بڑھ بڑھ گئ تنی ا درمونچہ کا بڑھنا خلافت سنت و شریعیت سبے اسلے ایک متبع منت بزدگ مہت دجاًت کرسے قینی لیکران بڑگ کی خدمت میں گئے اور ایک با تھسے داڑھی پڑا کرانکی مونچھ کوکٹر دیا اس سے بعد حبب انکو ہوش آیا تو یہ د تکھکر خوش ہوسئے اور برابر اپنی محاس بعنی داڑ مھی کو بچڑا کر ہج ستے تھے اور بطور فخرسے یہ فرہاتے تھے کہ ٹیم لیوپت محدی کی راہ میں ایک مرتبہ بچڑا می گئ سبے ۔

سبحان اسٹر ! کیسے متبع شریعیت بزرگ تھے آ کو ڈراکھی ٹاگوار نہوا بلکہ اسطرح خوشی کا اطہاد فرما تے تھے ہمکوہی،ان پڑرگ کی تقلید دانیاع ہی میں کرنا چاہیئے ۔

ترک سندت کی محرومی ایجا جا منت کی اسمیت کوآب مفرات پردافع سقط اکفول سند کرا بیا ایجا جا بی سمجه میں آ جائے ۔ ایک بزرگ سقط اکفول سنے بنا بیت ختوع وخضوع سے نماز پڑ ھی سنب میں و کھا کہ نمسازی صورت مثالی ایک حمین عورت کی شکل میں سامنے آئی مگر آ کھیں نہیں تقییں توکسی مبررگ سے جا کراس خواب کو بیان کیا ۔ اکفول نے فرایا کرتم نے آکھ بند کرکے تونماز نہیں بڑھی تو اکفول سنے باک ختوع سے نماز اوا جو تو فرایا نہیں بڑھی تو اکفول سنے کہا مال اسے بی تو بڑھی سنے آک ختوع سے نماز اوا جو تو فرایا اسی وجہ سے یہ بات جوئی کہ آنکھیں کھول کر نما زیڈ ھنا سنت سبے اور تم نے فلاب سنت کیا اسلے اسکا میتج ہے طا ہر موا ۔ غور فرا سنے کمتن بڑی بات ہے کہ ایک سنت سے کہ ایک سنت سے کہ ایک سنت سے کہ ایک سنت

۵ ول

سیان اللہ اس قدر توا مرس محص گھر میں سنت پڑسطے کے قوظ ہرہے کسنت رون ہونے پر استہ میں پڑسطے کے کہتے نفائل و تمرات ہوں گے۔ الحقیں تینوں تمرات پر اعور تو دائی ہیں کے دنیوی و دینی کون سی صرورت آپی چھوٹی ہے ۔ رزق میں عنت ہوگی آپی ہیں کے تنا زعات کم ہوجا میں گے یہ اسلے کہ اگر رزق ہو بھی مگر آپین مئرا فناد ہو تو پھر زندگی کرکری رسی ہے ، حیات کا لطعت بنیں رہتا سب کچھ کہ و دولت ہونے کے با وجود بھی اطبیان خاطر میسر نہیں ہوتا تو ہما دسے آتا کی مقبول صلی انٹر علیہ وسلم نے (آپ پر ہمادسے ماں باپ فرا ہوں ، فرایا کہ میں ان سنتوں کو پڑھ کے لینے سے آپیس کے منا زعات و فدا دات کم مہوجا ہیں سے نظرت صلی افتر علیہ وسلم نے ہما دی دنیادی عِنشرت کا اس طرح انتظام فرادیا شریت صلی افتر علیہ در اس میں ہوگئی ہیان فرادیا بساری والی اس کو بیان فرادیا با ایس کو تو آدام ہی آدام سے ۔ اس طرح فلاح با و دیں دو نوں ہی میسر موگئی ۔ یہ تو ایک سنت پھل کا میتے ہیں یہ سل فوا گرحقوں با و دیں دو نوں ہی میسر موگئی ۔ یہ تو ایک سنت پھل کا میتے ہیں یہ سل فول گاور قاد و کیا ہوں کے اور ایک میتے و کا کی سنت پھل کا میابی و مقبول کا میتے ہیں کہ میابی و کے اور ایک میتے دفتائل حاصل ہوں گا اور نیا میں کی کل سنتوں پر عمل کرو گے تو تم کو کتنے دفتائل حاصل ہوں گے اور نیا دونیا میں کی کا میابی و دفعرت حاصل ہوگی ۔

ایک اور حدیث سنے بیس کوعلامرنو وی نے کاب الاکار میں وعاد کی فقیلت ایس و کار فرایا ہے۔ عن عمر ابن الحنظاب رضی الله الاالله الالله الله الله الله الله الله الله الله الالله ا

میں ہوگی ۔ اسی کے با تھ میں کھلائ ہے اور اس کے اور دس لا کھ حسنہ اللہ تعالی میں ہوئی ۔ اسی کے با تھ میں کھلائ ہے اور دس لا کھ حسنہ اللہ تعالی اور دس لا کھ ورسع بلند فرا دسینگے ہوان اللہ کسیسی فعید لست اس کلم کی تا بت ہوئی ہوان اللہ کسیسی فعید لست اس کلم کی تا بت ہوئی

بہ آدی کے اسباب اور تا فرانی اخترار کرکے تو بہت کچھ نوست حاصل کرلی آپس کے تعلق سال کرلی آپس کے تعلق سال کرلی آپ کے تعلق سال کرکی آپ کے تعلق سال کرکے و نیا کی خوابی نور ابی نور کی اتفاق انجا د آپس کا رفعہ ست ہوگیا۔ اطبینان قلب جا تا رہا۔ یوسب پرعیاب اور مشار سے ۔ اب آخرت سے بارسے میں کیا کہا جا سکتا ہے ظا برسے کہ یہ تا فرائی جہاں بہونجا دسے کم سے ۔

نوآ و اکسیم ملکواتباع رسول کریں تاکسنت کے فیوض و برکات حاصل موں اور میں و فرکات حاصل موں اور میں و دنیوی نیریم کولسکتی اور ہم دین و دنیوی نیریم کولسکتی اور ہم دین و دنیوی نیریم کولسکتی ہمے ۔ پس تعین ہے کہ اپنے رسول مقبول صلی انٹرعلیہ وسلم کوراحتی کریں اور آپ کی معرفت حاصل کریں دیا گا کہ کرداحتی کریں اور آپ کی معرفت حاصل کریں دیا گا کہ کہ کرداحتی کریں اور آپ کی معرفت حاصل کریں دیا گا کہ کہ کرداحتی کریں اور آپ کی معرفت حاصل کریں دیا گا کہ کہ کردا

له ظاہراورنظرے سامنے

۱ در فداکی متسم نه میں جھوٹا موں اور نهمجنی حمِقتلا پاگیا سِوں للْذامیں ہی وہ شخص مو جس سے متعلق دسول اسٹر صلی اسٹرعلیہ وسلم نے ارشا و فرمایا سرمے ۔ لہندا تم معرکب پر جاکر دیجیو ۔ وہ کہتی میں کہ میں سنے اسینے ول میں کماکہ ماجی لوگ تو ج کوجا چکے بی دامسندهان بند مویکا سبے تو میں طیلہ برج طور جاتی ۱ ور میاروں طرف دیکھیتی بهرا بو ذر کے پاکست آکر انکی تیمار وارس کرتی ۔ یہی سلسلہ علیا کہ ایک وقعب میں سنے سوا ریوں پر کی لوگوں کو آ ہے دیکھا میں نے اسینے کیرسے کو بلایا اوراشار سے انکو بلایا وہ لوگٹ تیزی سے میری طرف آسئے اوڈ ٹلوگوں سنے مجھ سے کہا کہ اسے اللہ کی بندی تھے کیا صرورت بیش آئی ؟ میں سے کماکہ مسلما نوس میں سسے ا پکستخص کا انتقال موسنے والا سنے آب ہوگ اسکا کفن ڈفن کرد سیجئے۔ لوگوں سنے پرچھاکہ وہ کون سبے ؟ میں سنے کہاکہ ابوذر ۔ لوگوں سنے پر حمیسا کسہ کو ت ابو ذر ۶ رسول ایشرصلی انشرعلیکم کے صحابی ۶ میں سنے کہا ما ب ۔ وگوں سنے کہا ارسے ان پُرہمادے مال باپ فدا موں اور فور اً میرسے ساتھ بطے آسے اور الوذرسے یا س کے اورسلام کیا انھول مرحباکہ اورکما کہ آئیگوں کو وسٹس جری جوکہ میں سنے رسول اوٹڑھلی اوٹرعلیہ کمسے ساسیے آپ سنے ایک جماعت سنے یہ فرایا مقاص میں ہیں بھی موج د کقا کہ تم میں سے ایک ستحف حبیل یں مرے گا جس کے یا س مومتین کی ایک جماعت اُ پہنچیگی اور اب آج کھے<sup>ن</sup> ا لیے گوں میں سے سب ہوگ کسی نرکسی بستی یا جماعت ہیں استقال کرسے کے ہیں سواسے میرسے بیس میں وہ مرسے والا ہوں اور آب لوگ عِمَا بَدِّ الموتنين ہیں ( بینی آب ہوگ مومنین کی جماعت ہیں ) اور آگرمیرسے پاکسس کفن کے لئے کوئی کیڑا ہوتا یا میری بوی کے پاسس ہوتا قر میں اس میں مفن ویا جانا نیسند کرتا للندا اسس سلسلهٔ میل پی فرای مدو جا مها مها موس اور آب کوفتم دیا مول کرتم میں سے دہ مخص مجعکو کفن تدم و کہمی امیرر ما ہو یا قا مسدر با ہو یا شنا خست کنندہ مویانقیب رما موا در واقعه به مقاکه اسس قرم مین کوئ فنعف ایسا د تعاص

ان سب مناصب یا ان میں سے بعض سے حصہ پایا ہو بحرایک انصاری شخص کے اس سنے کہاکہ اسے چپا جان میں آپ کو کفن دو گا اس لئے کہ اکردنٹر میں ان چیزوں سے متصفت تہیں ہوں جو آپ سنے بیان فرائی ہیں میں آپ کو اپنی اس ذاتی چا در میں کفن دو گا یا دو کیڑے ہے بین کردل گایاسوتی دوعیا میں کفن دو نگا جس کے سوت، کو میری والدہ سنے تو دکا تا ہے۔ مضرت ابوذر شنے منہ یا بال تم دسے سکتے ہو۔ چنا پی جشفرت ابوذر کا انتقال ہوگیا تو اب ان انصاری نے اور جماعت کے ساتھ جولوگ آسئے تھے مل کراکھیں گفایا اور بیمی لوگ دیندار سکتے اکھیں دفن کر سے نوسٹس فوسٹس والیس گئے اس اور بیمی ہوگی سن کھی ۔

# نوسے وال باب

#### (عیادت میں مشقت اٹھانے کا بیان)

نقید ابواللیت سرقسن گابی سند کے ساتھ حفرت معاذ ابن جبار اللہ سے دوایت کرتے ہیں کہ دسول انٹر مسلی انٹر علیہ وسلم سنے فرما یا کہ کیا پس تمکونویر کے ابوای نہ بتا دول میں سنے ع حن کیا کہ ماں منزور ارت دونما سیے - فرما یا کہ دوزہ ڈھال سے صدقہ دلیل اور برمان سطے اور بندسے کا مشب سے و سط میں اٹھکر نمازیڈ معنا ہرگن ہ کومٹا دیتا ہے -

معنرت مارث آبی عبیده سے روایت کرتے ہیں ده کہتے ہیں کرمیں نے رسول الله ملی الله علیه وسلم کویہ فرماتے موسئے سناسبے که روز ہ و معال سے عب که امنیان استے عنیبت وعیرہ کرکے فراب ندکرسے۔ حضرت حسی مردی سد فراستے ہیں کہ چار چنری آخرت کا تو ا ہیں دوزہ جرکہ بدن کی صحت کا ذریعہ سدے اور صدقہ جوانسان اور دوزخ درمیان آٹر سبت اور نماز جوکہ انسان کو اسپنے رب کے قریب کر دیتی سہتے ا آننو جرکہ گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے۔

اورکہاگیا ہے کہ تین اشخاص ہیں جو لوگوں سے قلوب میں اسپنے سا غصہ بوستے ہیں اور تاگواری پداکرتے ہیں اور سنی بنائی چزگو و بران کرتے ہ ایک تو وہ شخص جو لوگوں سے عیب بیان کرنے میں مصروف ہو۔ ووسسرا شخص جو اپنی کسی بات پر عجب کرتا ہوا ور سیسرا وہ شخص جو اسپنے عمل میں دیا اور تین قسم سے لوگ اسیسے ہیں جو لوگوں سے قلیب میں محبت بوستے ج ا و ر راحت وعا بیت پیدا کرتے میں ۱ در آسان وا لول کے نز د یک مرتبہ بناتے میں - ایکشانخف کہ اسچھ ۱ خلاق والا ہو۔ د و مرا وہ ج ا سپنے عمل میں مخلص ہوا در تیسرا وہ شخف جرمتوا صنع ہو -

معزت عرب خطاب سے روایت سے آپ نے فرایک اسینے نفسوں سے تو و صاب او قبل اسینے کہ تم سے حاب ایا جائے اسینے کہ یمتھا رہے سے نو و صاب او قبل اسینے کہ تم سے حاب ایا جائے اسینے کہ یمتھا رہے اسینے نفسوں کوخود وزن کرا قبل اسینے کہ تھبیں وزن کیا جائے اور بڑی مبینی کے اسینے نفسوں کوخود وزن کرا قبل اسینے کہ تھبیں وزن کیا جائے اور بڑی مبینی کے لئے تیار کراوجی دن کرتم بین کئے جا در گے اور تمھاری کوئی چیز محفی نہ رہ جا کیگ حضرت بھی بن معاذ سے مردی ہے فرا تے ہیں کراگ تین قسم کے ہیں ایک فضوج کے بین کا کہ معاو فکر معاش سے مانع ہے۔ دومرا وہ شخص کرجیں کو فکر معاش نے فکر معاد سے غافل کرد کھا ہے۔ تیسرے وہ شخص جے وونوں کی فکر سے اور وہ دونوں کی فکر سے اور عابدی ہو گیا اسی میں میا دور عابدی ہوگیا اسی میں شار اور عابدی ہوگیا اسی میں شار اور عابدی ہوگیا اسی میں شار ایک خاب ہو اسی میں میں شار ایک خاب ہوگی اسی میں سار

بیلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سع بیلے لہذا ہرانسان کو جاسمے کہ ابنی زندگی کو بهرحال فنیمت مبحد ا درج و قست است مل ر باسید اسی مرکفری کوفنیت جانب ا دربرا براسی محریس رسید که آب احلی گھڑی میں میراکی حال مونا جا ہئے ادرمرنے دالوں کی حسرست کوسوچا کرسے کہ و ہ لوگ دوکھت نماز پڑ صف یا ایک بارلاا له الاانتر کنے کی مقدار کے بقدر زندگی کی تمناکر نیگے اور وہ انفیس ن بل سکے گی، اب تم اسے پائے موسے موللذا ادللدتعالی کی عباد ست میں كوشش كروقبل استح كرنمفا رسي باس معى اس صربت وندامت كا وقت آست -مفرّت ما تم کماگیا کہ آپ نے اسنے عمل کی بنیادکس چیز ردھی سے انھو نے فرایا کہ میار چیزوں برم ایک تو یہ کہ نیں جانتا ہوں کہ میرسے سلط رز ق مقرد کرد یاگی سے بوسس دو مرسے کو نہیں مل سکتا جس طرح سے کسی دومرسے کا رزّق مجھے بنیں مل سکتالبس میں نے اسی پر اعتما دکر لیا اور اسکی طرمن سے بے فکر ہوگیا۔ دو مرسے یہ کہ میں سنے یہ جان نیا کہ کچھ چیزیں مجھ روسندمن میں جر مجھی کوا و اکرنی میں کوئی و وسراا سے اوا نہیں کرسکتا للندا میں اسس میں منغول ہوگیا ۔ تیسرسے یک سی سے یسم لیا کرمیرارب مروقت مجھ دیکھدہ سے۔ : کیس میں سنے اس سے شرم کی (اور نا فرمانی سے بچا) چو ستھے یا کہ میں سنے جان بیاکہ اس زندگی سے بعد مَیری موست کا ایک وقست مقرر سبے ا وسے دہ تیزی سے میری طرفت جیلا آ ر با سے کپس س*یں بھی تیزی سے اسکی* تیار*ی کرنے* فقیہ ابواللینٹ سمرفت دی فراتے میں کہ میں تیزی سے اسس کی طرب چلنے نگا \* اسکامطلب کی سبے کہ اعمال تھا لیمکی تیاری کرسنے نگا اور امٹرنسائے کی ممنوعات سے بینے نگا اور اوٹٹر متعا سے سے تیفرع اور ابھیاری کرنے نگا کہ محكواسى حال يرقائم دسكه ا درميرا خائمه بالخيرفراك سئ ا ورتعمن مكما رف كما سبع كدكو في ا نسات عما دست كى هلا دستنبين سكة

اآن و وعبا دست مین من نیست کے سائد وا مل نہور اور اسس ک تر بینت

کو فداکی ب نب سے سمجھے ۔ خومت کے ساتھ عمل کرسے اور اخلاص کے ساتھ استے بیٹ کرسے کیونکہ وہ جب اس نیست سے ساتھ وا خل ہوگا تو سمجھے گاک ا مترتفاسط سنه اس امری تومنی دی اور حبب است خدا کا احسان سمجھ م توا سیح قلب میں شکو کا د اعیہ بیدا ہوگا اور انٹر تعالیٰ کی جا نب سے اس میر ز ای د تی ہوگی اسسلے کہ فزمایا سینے کہ کہٹن کھٹرکڈ کڈ ٹیڈکٹ کٹھٹر کا کیٹ کھڑتا إِنْ عَنَا فِي كَنْتُ لِبُوكَ الرَّتُم فَتَكِوكُو كُوسِكُ تُوسِي مَعْمِين وونغمت اور زائدوزاً ا ود اگرکفران نعرت کرو گے توسس لائمیرا عذا ب مبت سخت سے اور حبب ا مشان اسینے عمل کونوشیہت سے ساتھ کرسے گا توا مٹریدا سکا تواب لا زم مِوجِائِے گاکیونکہ اس نے مسند مایا ہے دِٹ اللّٰہ لَاسْفِیع اَجْرَا لُمَحْسِنینَ الْ نيكوكا رول كے اجركومنا كع نہيں نسند مائے گا۔ چنانچے: نباكا تواب اور اجر مي ملاً وت فی انعبا دت سبے اور آخرت کا ٹواب جنت سبے ا در حبب ا فلاص <sup>ت</sup>ے ب اتدا سے بیش کرے گا وارٹر تعا لے اسے تبول فرما ئیں گے جسکی علامت ہے کہ ۱ سے ۱ س سے بڑ معکر طاعبت کی توفیق دی جائیگی ۔ ۱ در کہا گیا سے کہ تین چیزیا د معو کے کی علا مست میں ایک یہ کہ ا نسان ایسی چیز جمع کرسے جس میں اسسے کچوڈ شواد من تعدس استحكام آسئ - دومرس يكر استحكاد استفازياده جول سے الماک کرکے دکھدیں ۔ تیسرے یہ کہ جس عمل سے اسکی نجانت ہوتی اسے ج سیطے ۔ ا در مستخف کی توج اسٹر تعاکی جا نب ہو سکی علامت تین خصلتیں ا ا یک یہ کہ اسینے قلب کو فکرا خرمت کے سلئے و تعت کر دسے ۱ ور ۱ بینی زیان کو ذکراہ اُ سلخ اور بدن کو فدمست کے سلنے ۔

ا درکہا گیا ہے کہ جوشخنس ا بیٹ کو دعو کے میں ڈالے ہوسے ہے اسکی آ نق نیاں ہیں ایک یہ کشوات کی جا نب دوڑ سے اور کھیں لئے سے مامون رہے۔ یہ کہ تو ہمیں '، ں مٹول کرسے میں مجھکر کہ ابھی ہو بہت وٹوں زندہ رمہنا ہے ۔ تیسر سا آ عرت میں نجانت کی امیدر کھے اور ویڈی میں عمل سے کورا ہو بعن مکمار نے فرایا ہے کہ چسخف تین چیزوں کا دعوی کرسے بغیر تین چیزوں کے توسجد لوکسٹیطان اسکے ساتھ مذاق کرد ہا ہے۔ ایک وہ ج ذکراںٹرکی ہلاوت کا دعویٰ کرسے اور ساتھ ساتھ دینا کی محبت میں مبتلا ہو۔ دو مرسے وہ شخص جو فالن کی رینا کا مدی ہوا وید اسپنے تفن پر بخصہ نہوا ہو تا میں سرے دہ شخص جو مخلوق کی تعربے شرک ہوا ور افلاص کا مدعی ہو۔

تفرت الونفرة سے مردی سے فراتے ہیں جس شخص کے اند چار چیزیں ہوج دہوں اور دہ اکفیں زیا دتی بیرکا ذریعہ نہ بناسے تویا بیا شخص سے شکہ اندر نیا سے جس کے عمل کو قبول ہیں گیا ۔ ایک وہ شخص جس نے عزوہ کی اورغزوہ ہول سے لوٹ کر فیرس ہنیں نگا تو یہ علا مت ہے کہ اندرتعا لے نے اسکا غزوہ قبول ہنیں اور در در نیرکی توفیق صرور ہوتی ، اور دوسرا وہ شخص جس نے رمعنان کا روزہ دکھا اور آئندہ اسکے نیک کا مول میں زیادتی نہوئی ہوتو یہ کھی علا سے کہ اندرہ نئر سے کہ اندرہ کے اور کی اسکا موت ہوتی ہوتو یہ کھی علا سے کہ اندرہ نا مداسکوری قبول بنیں مت را یا ۔ تیسر سے وہ شخص جس نے فرض می اور اسکے بعد اسکوریا دی نیر بنہیں ہوئی تو یہ بنی علا مت ہے کہ اسکا رفت کھا وہ تنہیں ہوئی تو یہ بنی علا مت ہے کہ اسکا رفت کھا رفت کو اسکا رفت کھا رفت ہوئی تو یہ علا مت سے کہ اسکا مون کھا رفت کھا رفت کھا رفت کھا رفت کھا رفت کھا رفت ہوئی تو یہ علا مت سے کہ اسکا مون کھا رفت کھا رفت کھا رفت ہوئی تو یہ علا مت سے کہ اسکا مون کھا رفت کھا رفت کھا رفت ہوئی تو یہ علا مت سے کہ اسکا مون کھا رفت ہوئی تو یہ علا مت سے کہ اسکا مون کھا رفت کھا رفت کھا رفت کھا رفت کھا رفت ہوئی تو یہ بھی دورہ کھا رفت کے دورہ کھا رفت کھا رفت

کماگی ہے کہ عاقل کو چار چیزیں لازم ہیں تاکہ اسکاعل صحیح اور دیست ہوا در اسکی کوٹٹ ش بیکا رنہ جا ہے ۔ ایک علم تاکہ وہ عمل کیجا نب رسہا بینے دوسم ہوا در اسکی کوٹٹ ش بیکا رنہ جا ہے ۔ ایک علم تاکہ وہ عمل کیجا نب رسہا بینے دوسم تکمی توکل تاکہ عبا دت میں اسے بحیوئی نصیب ہوا در مخلوق کیط وٹ سے بے وٹ کری تیسرے مبریعنی ۱ مستقا مست تاکہ عمل پورسے طریقہ سے اطبینان کے ساتھ ا داکر سکے بہرے اخلاص تاکہ آخرت کا اجرنھیں ہو۔

معنوت مسن بهری فرمات میں کہ جس شخص بھی اسٹرنغا سے جنت ملائی اس نے مل میں توب کوسٹسٹس کی اسپنے کولاغ کیا اور مجیدلا کرر کھندیا اور

مرتے دم تک اسی پر قائم رہا۔ اسٹر تفاسلے کے اس ارٹ دکوتم سے نہیں سن فراتے دم تک اسی پر قائم رہا۔ اسٹر تفاسلے کے اس ارٹ دکوتم سے نہیں وہ لوگ ج فراتے ہیں رِتَ الَّذِ بَیْنَ قَا لُوَ ارْتُبْنَا اللّٰهِ تُحَدَّا سُتَقَا مُوُا لِیعَیٰ وہ لوگ ج میکنتے ہیں ہما دا رہ اسٹر سے اور مجھراس پر استقامت برستنے ہیں۔

تبعن مکارت و را یا ہے کہ اس مخف کی علامت جواست قامت افتیار کرسے یہ ہے کہ وہ مثل بہاڑ کے ہواس کے کہ بہاڑ کی چار علا مات بعی صفا ہیں ایک یہ بہاڑ کی چار علا مات بعی صفا اور شعنڈ ک سے جما نہیں ، ہوا اسکو اور شعنڈ ک سے جما نہیں ، ہوا اسکو اور شعنڈ ک سے جما نہیں ، ہوا اسکو مستقیم رہے کہ اسیس بھی چارصفتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ حبب اسس پرکوئی احسان کرتا ہے تو اس احسان کیوجہ سے وہ نا جا کہ طور پر اسکی طوت ما کل نہیں ہوتا و و سرے یہ کہ حبب اسکے ساتھ کوئی جمال کی سے بیش آ تا ہے تو یہ اس و قت ایسی کوئی بات نہیں کہتا یا کرتا جو شرعًا جا کر نہو۔ تیسرے یہ کہ اسکی نفنانی خوا ہش اسے فدا کے قلم سے روکتی نہیں ۔ چو ستھے یہ کہ دنیا کی اسکی نفنانی خوا ہش اسے فدا کے قلم سے روکتی نہیں ۔ چو ستھے یہ کہ دنیا کی مقیر جہریں اسکو اسٹر کی طاعت سے نہیں روک سکتیں ۔

کی دوسے ان ہیں سے مرایک واجب ہے۔ ایک افرا نہیں اورک اللہ کی دوسے ان ہیں سے مرایک واجب ہے۔ ایک افری عبا دت ہیں افلا افتیار کریں اسکے متعلق می تعالے فراتے ہیں ق امک اُمِرُوُ اللَّا دِیَعُبُ لُ وُ اللّه عَنْدِی عباد سے متعلق می تعالے فراتے ہیں ق امک اُمِرُوُ اللَّا دِیَعُبُ لُ وُ اللّه عَنْدِی اللّه عَنْدِی اللّه اللّه می افلا الله میں کہ عباد سے کہ فاص انظرتعا کے معاد سے کریں اس حال ہیں کہ عباد سے کواسی کے لئے فاص کر دیں اور سب طریقوں سے منہ موٹ کر حرفت اسی کی جا نہ رخ افتیاد کریں ۔ دو سرسے والدین کے ساتھ سلوک کرنا اسکے متعلق فراسے والدین کے ساتھ سلوک کرنا اسکے متعلق فراسے والدین کے کا کہ جے پی کہ ان اسکے متعلق فراسے والدین کے کا کہ جے پی کہ ان اسکے متعلق فراسے والدین کے کا کہ جے پی کہ ان اسکے متعلق والدین کے کا کہ جے پی کہ کا کہ جی میری ہی جا نہ بہتھیں لوط کر کا ناجے

۱ یاتی اکنده )

ایک متفام پر صفور سفریس تھے اور اونس کم ستھے اور سوار زیادہ کھے تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے باری مقرد کر دی تھی تو حضور اصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو اُدی مقرد مولے ، اللہ اکبر عور کی تھے کہ حضور نے کیا مساوات کو عمل میں لاکر دکھایا ہے آج دی و دوت تو بہت میں جن کوسن کر معلوم ہوتا ہے کہ جند اور شیلی ہی بیں سیکن کام کے وقت سب سے پیچے ہیں صاحب اِ

بارنے بزرگوں نے ہمیشہ کام کیا ہے ام نہیں کیا اور آج نام یی ام مقعود سے ۔ توحفودصلی الندعلیہ وسلم نے کام کیا ہے ۔ اودسلف نے کھی الیا ہی کیا ہے۔ امیں پجیس سیس برس پہلے لوگ کام کرتے تھے لیکن یہ ام والقاب سکرطری دغیره کہیں نہتھے ، میں ان تفظوں پر اعتراض بہیں کرتا تسکن اگر عمل نہ ہو تو بیشک اعتراض ہے پہلے لوگ جو کھھ کرگئے وہ آج کظر تھی نہیں آتا ۔ہم لوگ آتا محق منابطہ کے بولوی بیں ۔ اور پہلے بے منابطہ کے مولوی ہوتے کتے لیکن اُن کی استنعدادوں کا آج عشر تعیشر کھی نہیں دمکھا جا۔ا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے متعلق سنا ہے کہ بازاد سے بیتے اکھا کر لاتے تھے ان کو یکا کر کھاتے تھے اور بخاری نثرلف کو مکھ لکھ کر پڑھتے ہتھے ۔ادر آج تو کتاب میں ایک غلطی کل آئے تو وہ بھی نہیں بنا ہی ماتى - وجرى سے كر وال خلوص تفا اور يمال منابطر سے .سومنا بطر سي خلوص کہاں نام تو سئب سسے بڑا اور کام کے ذفت سب سے پیچھے رصنورصلی التّرعلیہ وسلم نے زبان سے کیمی نہیں جیلایا کہ ہم تم کو اپنے برابر سمجھتے ہیں لیکن کرکے دکھا ریا ۔اب کرنے میں تو کم بیں مگر ظاہر بہت زیادہ کرتے میں کیونکہ کام کرتے ہیں فقن مخلوق میں آم پیپرا کمسنے کو اور آم کہنے سے زیادہ ہوگا۔ عُرضِ صغورصلی النر علیہ دسلم نے کام کرنے دکھا دیا کہ آپ کے اونٹ میں دو اور تشریک تھے جعنور ن اس پریدعل کیا که معوری دیرخود سوار سوئے اور معوری دیر کے بعد معراترے اندان سے خرایا کہ اب تم سوار مو ۔

انفول سنّے عذر کیا توحضور نے فرایا کہ مجائی تم ہمت میں مجمسے دیا دہ

نهیں اور میں اجرسسے منتفی نہیں ہوں کہ تم تو تواب لوٹوادر میں شواب نہ لول اللّٰہ الركيا مرمن الله مير

حصودصلی اندعلیہ وسلم کا گراکال ہی عیدمیت کا المہب تحق کرا ہے عبريث كامله

ایک شخف نے ایک لفرائی سے کہا کہ تم جو خدا کہتے ہو علینی علیہ السلام کو وہ اکہتے ہو علینی علیہ السلام کو وہ اقعی خدا کہوگے اور ہم کہتے ہیں بندہ کامل تو تم ہی الفعات کہ لوکہ کال کی لنبت کرنا بہتر ہے یا کہ نقص کی لسبت کرنا تو ہم سادی دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ مفر صلی اللہ علیہ وسلم کا سنب سے ٹراکال میک اللہ عبد بیت ہے ۔ ہم کسی درجہ میں ہوئے گئے اکو ہیت نابت نہیں کرتے تو اس عبد بیت کاملہ کے سبب آپ اس کی لات میں اگر ایک چھوٹا سا عمل تناوب دکھ کے کہا گئے ہیں ہوئے کہ اسے غیر متناہی کا لات میں اگر ایک چھوٹا سا عمل تناوب دکھ کے کہا کہا کہ دونے ہے۔

حفود کوعش کا ل مے ۔ خدا لقالی کے ساتھ اس لئے آب سے کوئی ارک بنا کھی حکم کا ترک نہیں ہوسکا ۔ ہم لوگ یے حس ہیں کیو کم عشق نہیں اس بیا ہے کھی نہیں ۔

حضورصلی الشرعلیہ وسلم نے تو تیجوٹی جیوٹی باتوں کو بھی اختیار قربایا اور ہادا یہ حالت ہے کہ جتنا جانے جا دیں چاہئے کہ اجرکی رعبت بڑھتی مگر بالعکس ہ تو منیہ میں نفل کی تعرف پڑھنے سے کہ کرنے سے تواب اور نہ کرنے میں گناہ بہن بات ماصل ہوئی تھی کہ اس دونہ سے نفیلی چیوٹ گئیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم کو کا قبیت بنیس اور حضور کو فحبت کامل ہے اس لئے آپ کا دل ایک دواسا درجہ ہو کو بھی بنیں چا ہے ہے کام کہ اپنے ساتھ کو سواد کر دینا بالکل معولی با شاہر ہوں میں اپنے کسی شاگرد کے ساتھ ہوں تو باوجو در کیم ہادے وہ مرمی ہے کہ اس کو کا

ر بادی بادی مواد ہوتا ۔

دی مگرسب سے اول اپنے ہی کو کہنا ہوں کہ اس کو پوجیس کبی نہیں اور یہ واقعی بات
ہے اللّٰد اکبرکیا چزیہم میں سے کم ہوگئی۔ درا حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم کی عبد میت
کی یہ حالت تھی کہ اسنے بڑے کائل اور تعظیم کے معمولی الفاظ کی نشبت بھی فرماتے
ہیں ۔ کہ ایسا نہ کہو باتی ہمادی ہدابت کے لئے اپنے کا لات کبی ظاہر فرماتے ہیں۔
وطری مذراق کی مدوم ہونے
کا فطری مذرات یہی سے کہ آپ نے کہمی مخدوم ہونے
کا فطری مدات یہی سے کہ آپ نے کہمی مخدوم ہونے

رم بچہ ہو ہہیں جاسے ادرا تھوں ہے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ اوکٹ نطفت مکردہ ۔ واخوت جیفت کے قذرہ ۔ واکٹ بکن دلائے تحکی العذدہ ہ یعنی ادل تیرا ایک نطفہ سے ادر انتہا ایک گندی لاش سے ادر درمیان کی حالت بر سے کہ بیٹ میں یافانہ سلئے بھرتا ہے تو میں اول سے آخر یک تہمادے ہر برزدل کو جانتا ہوں توجب کسی سے دل میں الیا وسوسہ آدے تو خود نہی جواب دے سے رخوب کہا ہے رہ

زماک آفریدت خدا دندیاک پس ایے بندہ افتاد گی کن چو خاکھ

در خلائے یاک نے کھتے می سے پیدا کیا ہے اس لئے اسے بندسے مٹی کی طرح دلت اختباد کر ککرنہ کر ؟

ادر واقعی بادے پاس فحری سے ہی گیا بجر ہم کو اگر تشافت کشب پردی کی ہے تو ہم کو اگر تشافت کشب پردی کی ہے تو اول تو اس کا نابت ہونا ہی مشکل ہے۔ پھر لبعد تبوت درا تاریخ ان الما کم دیکھے کہ جن کی طرف منسوب میں ان میں سے بہت کی نسبت اہل تاریخ نے کس مرافتان کمیا ہے اور اگر سب اجزاء نابت 'بھی ہوجا ویں تو یہ کیا تحریے کہ

م فلال كى اولاد بين جب كريم وليه نه بول مو لَكِنُ فَخُرْتَ بِالْهَاءِ ذَرِوى سَنَبِ لَقَدْ صَدَّقَتَ وَكِنُ بِيِّسَ مَا وَلَدُوْرٌ

و اگرتم عالی تسب آبارد اجداد . . . . بر فر کرت بو تو تھیک ہے ، برج کہتے ہو تو تھیک ہے ، برج کہتے ہو تو تھیک ہے ، برج کہتے ہو سکن جے ان لوگوں نے پیدا کیا ہے دلینی تم ) وہ تو براسخس ہے ۔ "

ترایسے تکنی کو تولیمی کہنا ہی نہ چاہئے کیو کم یہ ناخلف ہونے کا وعوق ہے یں یہ نہیں کہنا کہ شرلف النسب ہونا کوئی چیز پہیں ۔

حتی کہ تواضع جو کہ فی کی ضد ہے ہم اس میں نبی فیزے عرکب ہو دہے ہیں ۔ اور یہ بات آپ کو نئی معلوم ہوگی لیکن بہت پرائی ہے ۔ لعبی یہ کہ ہمادی قراضع نبی کہ ہمادی قراضع نبی کہرہے ۔ چنا بخہ اگر کوئی سخفی تعرف کرے تو کہتے ہیں کہ معاصب میں تو معن الابّل ہوں مگر دل سے وہ ہرگز ایسا نہیں سمجتا ۔ چنا بخہ جوشخف یہ کیے دہ غود کرے و کیے ہے کہ دل سے کتا ہے یا ذبان سے ۔

اگر محف ذبان سے ہے تب تو کا سر ہے کہ مکبر ہے اور اگر دل سے ہے تو متحان یہ سے کہ وہ اگر دل سے ہے تو متحان یہ سے کہ وہ تعریف کر کہ دو تعریف کا باب متحان یہ سے کہ وہ تعریف کا اس کے نعریف کرتا محا ۔ لبس اب دیکھنے الله کہ مالات کیا ہوتی ہے ۔ حضرت گوئی مادنے کو تیاد ہو جا ویں سے اور عمر کھے دکو ایس میں بغفل ہوجا دے گا ۔

بس جب ہاری تواضع کبی بکرے تو پکیرکیا کچے ہوگا۔ سوباری تو یہ طالت ہت در معنودصلی الشدعلیہ وسلم میں یا وجود یکہ کون سی خوبی نہ کھی ۔ حن یوسف دم عیشی پر بیغیا وادی

انچه نویاں سمہ داد ند تو تنها داری انچه نویاں سمہ داد ند تو تنها داری

در کیپ یوسف جیسا حسن عیسی جیسا دم ( بیونک ) موسی جیسا پد بیفنا دکھتے ہیں علہیم السلام، سادے حسین جو خوبیاں دکھتے

ہیں وہ سب آپ سے پاس موجود ہیں '' آپ کی یہ کیفیت سبے کہ ہرچیز میں افتقاد کا اظہاد فراتے ہیں۔ چنا پخہ وادی

میں دیکھیے کیا فرایا اور خیریہ نو اجر واب آخرت کی بات ہے یحفور تعلی الندیکیہ ولم نے تو بہاں یک اپنے افتقار کو طاہر فرایا ہے کہ بعد کھانے کے فرمایا کرتے تھے

جَوْرِهُ وَرِيْ رَجِّ دِرَ مُوْيَكُ وَيُرِّ رَوْيَ رَبِّيْنَا لِـ غِيْرِهُوْدَ عِ وَغَيْرِهُ مُسْتَعَنَّى عَنْهُ رَبِّنَا لِـ

اے اللہ مم الکے وقت کی اس سے ستغی نہیں تو کھانا جو بہت ہی سرمری چیز سے ۔ آپ اس کو بھی لغمت علی سمجھتے ، بین اور اس کی طرف بہت احتیاج طاہر فروائے ہیں ۔ فلامد یہ سے کہ حفود صلی اللہ جلیہ وسلم نے ان کو جمیود کر کے سواد کیا ۔ می ایم کا وقی است کتے جب ادھی ایم کا وقی اس داحت سے لبی انداق یہ تھا کہ وہ اصلی عاشق کتے جب اندوں نے دیمیا کہ حفود کو اس میں داحت سے لبی

دہ مجی سوار ہو گئے ۔

اور ہماری مالت بزرگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ایسے موقع پرامراد کے ساتھ ان کی فالفت کرتے ہیں۔ اور عفنب تو یہ ہے کہ بیعفے بزرگوں کی بھی یہ مالت کے فالفت کرتے ہیں وہ جو اپنے جبولوں کے ساتھ تواضع کرتے ہیں تو وہ بھی دل سے بہنیں ہوتا، اگر دل سے ہو تو اس میں اثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر تو فورًا ہی ماں لیاجادے ادر بعن جگر حبوطے علف کرتے ہیں ۔ ادر بعن جگر حبوطے علف کرتے ہیں ۔ اور بیانی بیٹھے ہوئے اور جے سرانے

بالم بین سے عدد کیا آخر انھوں نے تندی سے فرایا ۔ میں بیٹھ گیا ۔ اس کے بعد کا قصد سناوی بھر عالمگرادر دادا کا قصد سنایا کہ یہ دونوں عطائے سلطنت کی دعا کر انے کے لئے ایک دوسرے یہ خبری میں ایک بزدگ کی ضرمت میں حاضر ہوئے ان بزدگ نے ان کا شہرا کی ذبہرا کی دبری میں ایک بزدگ کی ضرمت میں حاضر ہوئے ان بزدگ نے ان کا شہرا کی دبری میں ایک برخا کا کا کا میں ایک میں تو تخت بر سجما تا کھا مگر اس نے درخواست کی توان بزدگ نے فرایا کہ میں تو تخت بر سجما تا کھا مگر نہ مانا ۔

عالم گیر کوجب بٹھانا جا ہا یہ فوراً سرانے بیٹھرکئے بھر جب دد تواست کی تو م نے فرایا تم تو تخت ہی پر بیٹھے ہو تو داداشکوہ کا ادب تو ظاہری تھا اور ابے ادبی یعنی مخالفت اور عالم گیرکا ادب طاہری تو نہ کھا لیکن باطنی تھا لیمن ست بیمر نبع سے ان بزرگ نے فرایا کہ جو کچھ ابنا بزدگ کہے اس میں کوئی

الیکن یہ موافقت اس دقت ہے جب کہ دل سے ہو، بناوٹ سے نہ ہو،

الم بنیں ۔ الا ماشاء اللہ ہم اپنے اساذ مولانا صاحب کے آئے سے تعظما کھے۔

ما بی بنیں ۔ الا ماشاء اللہ ہم اپنے اساذ مولانا صاحب کے آئے سے تعظما کھے مات یکی جب معلوم ہوا کہ ان کو بار ہوتا ہے تو اس کو توک کر دیا محبت تو میں میں جب کہ جس سے ان کو داحت ہو ہادے اساذ ابتدائی کتا بول کے تھانہ کھون کی مع مسجد سے جونہ اپنا لے کرچلے ۔ ایک معتقد صاحب آئے اور جونہ لینے سکے مول نے تواضع سے (کاد فرایا معتقد صاحب نے حبطکا دے کرچین میا میں تو اوب دی ہے کہ جو محابہ دمنی اللہ تعانی عنہم نے سکھا کہ جو فرایا مغود صلی اللہ علیہ دسلم نے بس بہت اچھا سبجان اللہ عجیب دغریب شان کی اشتراسی کو کہتے جیں ۔

بھے ایک بزدگ کی حکایت یاد آئ کران کے ایک شاگرد آئے دکھیا کہ شیخ

برفاقہ ہے دہ فوداً اکھے ادر گھرسے کھانا لائے۔ شیخ نے فرایا کہ کھانے کی مجہ کوھام تو سے مگر قبول سے ایک امر مانع ہے دہ یہ ہے کہ جب تم اکٹر کریطے تو مجھ خطرہ ، موا کہ تم کھانا بلینے بات ہو ادر اس سبب سے نفس کو انتظار د ااورہ میں قبول ہریہ کی منرط فرائی گئ ہے۔ میں قبول ہریہ کی منرط فرائی گئ ہے۔ مکانا تالے میں غیرایشواف نفس فحد دی

مرج تمبادے یاس آجائے بغیرولی انتظاد کے اسے لے لو "

اور فجر کو اشران موگیا۔ وہ شاگرد معًا کھانا اٹھا کر دالیں چل دیئے۔ جب نظا خائب ہوگئے کے جب نظا خائب ہوگئے کے دارد عرض کیا کہ حضرت اب تو نا امیدی ہوگئی۔ انٹراف نہ دہا تھا اب لے لیجے۔ شیخ اور نشاگرو دونوں مستبع سنت تھے حضرت یہ انتباع سنت ایک ہم بی کہ ہم نے سنت میں بھی انتخاب کرد کھا ہے کہ معاشرت کہیں اس کانام ہی نہیں صاحبو!

سنت کو یہ ہے کہ ہر چیزیں اتباع ہو ، چنا پخہ ان بزدگ کا اتباع دیا ہم ہوتے تو شاید فرض بھی یاد نہ آتا۔ اور سنت تو در کناد مگر افوں نے کہا اس وقت لینا سنت کے خلاف ہے کیونکہ اشراف نفس ہے اور ان سے بڑھ کر اکے شاگرد کا اور اور اتباع سنت دیکھئے کہ پھر اصراد نہ کیا ہم جیسے وہاں ہوتے ہم تھ بگرتے منت کرتے ۔ غرض جس طرح ہوتا ان کے مرکر کے آتے لیکن ال ادب دیکھئے کہ عرض کیا کہ حضرت بہت اچھا اکھا کر سینی گھر چل دیے ۔ آب ہوں سے کہ عرف کیا کہ حضرت منے لیکن مو

کارکیا کال دا قبای از نود میگر

م ابینے او پر بزدگوں کو تعیاس مست کرو ۔"

اس ادب اور مدست کے جمع کرنے پر ان کو جوش اکھا اورسیدہ سے لگا اور فران کی جب کوئی فرمت کرنا چا ہتا ہے گا اور فران کی میزاد ول مورثین جب کرنے ہیں ہم ہیں کہ ستا کر خدمت کرتے ، ہیں ۔

محابر کا طرزیہ تقا کہ وہ آپ کی مرضی کو دیکھتے گئے ۔ حتی کہ حب وقت ہنسی کا موقع ۔ دیکھتے کتے ۔

اس دقت بے کھنی کا معا مل کرتے تھے ۔۔۔۔ چنا کے آپ نے ایک صحابی کو کو میں انھی جمع دی اکفوں نے کہا کہ میں برلہ لوں گا ۔ آپ نے اما اُت دی انوں نے کہا کہ میرے بدن پر تو کرتہ دی آ ۔ آپ نے کہ تہ اتا دیا دہ دوڑ کر لببٹ گئے اور بوسہ دیا ۔ اور عرض کیا کہ میرا تو یہ مطلب کھا ۔ توصی ہی کہ صالت یہ کمی ۔ اتنے بہت دائے ہو تھا ہے کہ صحابہ میں ایک شخص تھے ۔ فارس کے رہنے والے وہ شور بہ اچھا یکاتے سقے ۔ ایک بار وہ صفور کی دعوت کرنے آئے ۔ آپ نے دعوت صفرت عائشتہ کے لئے کی اجازت جا ہی اکٹوں نے ایکاد کر دیا ۔ وہ چلے گئے کھی اجازت جا ہی اکفوں نے ایکاد کر دیا ۔ آپ نے دعوت سے انکاد کر دیا ۔ وہ چلے گئے کھی لوٹے اور اسی طرح دو تین بار موا ۔ تسیری مرتب میں صفرت عائشتہ کو کئی اجازت دی تو آپ نے اتنا ہے کلف کردگا تھا ۔ اور اس قدر آپ نے ایک خاص حکمت سے بے شکلف فریا کھااس حکمت کو میں نے اس قدر آپ نے ایک خاص حکمت سے بے شکلف فریا کھااس حکمت کو میں نے کہیں کتاب میں نہیں دیکھا سکن اب خواب میں اس کا القا ہوا میں نے کہا کہ وہ کیا گئی ایک شہرادی کو خواب میں دیکھا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہا کہ دو کہا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ وہ کیا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ، میں نے کہا کہ کو تھا کہ اسلام پرشبہ کرتی ہے ۔

کہا کہ حضور مزاح فرائے تھے اور یہ منا نت کے خلاف ہے اور نبوت کے لئے متانت لاذم ہے ، میں نے کہا کہ یہ شبہ حب ہو سکتا ہے کہ جب آپ مزاح اور بہنسی کو مقعود شیمھتے ہوں وہ تو ایک صکمت کی دجہ سے تھی کہ آپ کو فعرا تعالیٰ نے ایک دعب عطا فرایا تھا چنا کیے حصور کی ہیں ہمشہور ہے اسس مالت میں عکن نہ تھا کہ لوگ دیں کی باتیں پورے طور پر بے تحلف دریا فت کوتے ۔ حالت میں عمن نہ تھا کہ لوگ دیں کی باتیں پورے طور پر بے تحلف دریا فت کوتے ہو اس کے مزاج کے واسطے سے آب لوگوں کو بے تحلف بناتے تھے لو اس کی نشلی ہوگئ تو حضور مسلی النہ علیہ دسلم کی تو یہ حکمت تھی کہ بادی اس بے تحلیٰ سے عبوب داخی ہوں۔

عدد منادی کیتے ہیں کہ آب کی کرامتوں ہیں یہ ہے کہ اہل شرف ہیں سے ایک شخص ایک شخص ایک شخص ایک شخص ایک شخص ایک شخص ایک کی تربت کے سے کھڑا تھا (اس پر غنودگی سی طادی ہوگئی) تو شنے نے فرایا کہ بچر پر ساری دنیا ، ہوگئی۔ تو نے سوائے میری ہم بستر کے اور کسی کو نہ یا یا اور اس کے بینو میں ایک نیزہ اوہ گھرا کہ جاگ اٹھا تو اس کے بیلو میں زخم جلی ہون گلبی کے دنگ کا نایاں تھا وہ یہ ولئی کے دنگ کا نایاں تھا وہ یہ ولئی نے دولی تو نے ہوئی کے دنگ کا نایاں تھا وہ کے ولئی نے بیا کہ درولیٹو نے ولئن نے جایا گیا تو راہ میں مرکبیا۔ علامہ منادی کہتے ہیں کہ یہ اس لئے کہ درولیٹو نے کے ہوئے زخم کا یہ فاصہ ہے کہ ان پر کیمی کھرنڈ آ اسے نہ ان میں کوئ دوافا کہ ورق کے دولی ہوئی ہوئی ہوئی دوافا کہ ورق کے دولی میں ان کی دورے کا دول ہوئی ہے اور یہ ایک واقف کا دیا ہے۔

ادباب حکومت میں سے کسی نے کھانے کا تیادی کے وقت پر آب کے کہے آ کھ گھڑے مربیعا تھا وہ سب کے سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے اور تشہد خرید نے کا وقت مذا ہا آب دربائے نیل کی طون تشرلف نے بھے اور فرہا یا گھڑے ساتھ لے آؤ ۔ گھڑوں کو اسکے اسے بھر دیا تو ان ہوگوں نے ان پر شہد پایا اور اس سے کھن، تیاد کیا فرہا یا اندلقا کی شکر ہے کہ اس نے ہم کو حکام کے شہر سے بچا لیا ۔ شنح محد بین باب انجرکے قریب دس سال کی عربی سال کی عربی سال کی عربی سال کی عربی شرکے تو بیب ناز جنازہ میں بڑے بڑے امام وقت اور سلطان طومان با پی کھی شرکے ن ہوئے اور شطان طومان با پی کھی شرکے دسلان نے شنح کا بیر کھولا اور اس بر اینے دخساد طفا دیا اور یہ ون کھی معربیں ہے۔ معملیل دن مقا۔

## محمد بهاءالدين مجذوب

ما صب کشف ولی متعی تقے جو کہتے تھے اس کے خلاف نہ ہوتا تھا جب کوئ بات

بیان کی ہے وہ دسی ہی ہوئ ہے اور وب کسی ماکم کے لئے فراتے کہ ہم نے ہم کو معزول کر دیا ہے تو وہ اسی دن یا اسی معنتہ مغزول ہو جاتا تھایا یہ فراتے کہ ہم نے تم کو ماکم مقرد کر دیا تو فاریب ہی زمانہ میں وہ مقرد موجاتا تھا۔

شعراً وی نے بیان کیا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ایک ولیمہ میں شریک تھے آپ نے ایک
یان والا گھڑا اٹھایا اور حیت کی طرف کو بھنک دیا ۔ ایک عالم موجود تھے کہنے سکے وہ گھڑا تو
توڑ دیا ، فرایا تم جوٹ ہو گئے ہو ، اور گھڑا تیجے سالم زمین پر آگیا۔ یہ عالم حینرسال بعد شرح
سے سلے تو فرایا حجو کے گواہ کو جس نے بلا علم شہادت دی تھی کہ گھڑا توٹ گیا ا بلا وسہلا آپ
کی وفات ساتا ہے میں ہوئی یہ غری کا بیان ہے ۔

#### محدرونجيل

یشنخ بزدگ می دیب تقے مصرییں ننگے دہتے تھے ایک میٹیادے کی میٹی ہیں سویا
کرتے تھے اس میں انگادے ہوتے تھے مگر آپ کو مبلاتے نہ تھے شعرادی نے اپنے سینی فینے الاسلام شہاب الدی د مل سے نقل کیا ہے کہ مجد کو جو کچے علم اور افتاء ماصل ہرا ہے اس کی اصل شیخ ممدود کیل کی دعاء ہے وہ میرے پاس میرے گھردو پیر کے وقت تشریف لائے مرانے کورے ہوئے اور وب سلطان سلیم مرانے کورے ہوئے اور وب سلطان سلیم مرانے کورے ہوئے اور وب سلطان سلیم بن عثمان کا کشکر مصرییں دافل ہوا تو یہ کہتے ہیرتے محقے دو پچل کا کیا گئاہ ہے کہ لوگ اس کی گردن کا کمشے ہیں۔ اور شیخ محد بن عمان کی ( تربیت کی ) جا بیوں کے پاس کئے، وہاں کھرے ہوئے اور کہنے نئے مصریت دو پچل کا کیا قفود ہے کہ لوگ اس کا مرکاطبے ہیں بھر جا محد ہوئے اور کہنے میں مدفون ہوئے ہوئے میں مدفون ہوئے اس میں ہوا ہے ۔ اور مقبو جزیرہ میں مدفون ہوئے میں میں مدفون ہوئے میں میان ہے ۔

## محدبذشي يابلخيني

يشنح بزرك المام عادن صوفى حنفى تق ومشق بين تيام د كھتے تھے ۔ خواجہ محمد قاسم سے بو خواجہ عبببر المندسم وفندی عارف وسالم کی اولاد سے عقے نقل سے کہتے ہیں کہ میں مولانا اسمیل شیردان کی ضرمت میں جو خواص عبیدالتّد کے مام لوگوں میں سے تھے حاضر ہوا ۔ اواپ نے مجھے مطالعہ کتب کی ترغیب دی ۔ میں نے وقت نہ ملنے کا عند پیش کیا۔ مجھر سنج محد المدخشي كى خدمت ميں ماضر ہوا . فرمايا شايد تم مولانا اسمعيل كے ياس كي كتے میں عرض کیا جی ہاں ۔ فرمایا وہ تم کو مطالعَہ کتب کی ترغیب دیتے تھے ، عرض کیا تھی ماں ۔ فرایا تم ان کی بات کی طرف التفات نہ کرو میں سنے اینے بچا صاحب کے پاس قرآن مترلف سرَه والعماديات يك كرُبطا تها . اوداب يك فيها سيم كي جن كو مولانا مي. المنعميل کتے ہیں ماجت نہیں ج فی اور میں ال سے احوال کو نہیں پیچا نتا ایکیمی نو ال کو اعلیٰ علیسین میں ا كمينتا بول اوركميى اسفل السافلين مين خواجه محد قاسم كيتے بيں كه كھرييں ولانا اسمغيل سنا الفرمت میں ماضر ہوا تو فرمایا شاہرتم تینے محد اللہ خشی کے اس کھے تھے میں نے حرض کیا بی إل فرايا كيا مطالعه سع منع كرن كق . عرض كيا جي بال . فرمايا مطالعه مي ثم كو فا مُره ببت ہنے گا۔ پمتمادے جداعلے خواجہ عبید الندا خرعمریں تقنیر بیفیادی کا مطا لعہ کیا کرتے تھے مرمولانا السمعيل صاحب نے فرايا كر شيخ محد المتدخشي كے ساتھ ميرا مال عبيب ہے جب الله کی صحبت لیسند کرا ہوں تو اسے کوان کی نظریس اعلی علیسین میں دکھا دیتا ہوں اور ب ترک صحبت چا بتا ہوں توان کی نظر میں خود کو آسفل السافلین میں دکھا دیتا ہوں ۔ الله فرات بین که مولانا اسمیل شروانی اور مولانا محد الشدخشی دونول نے خواہد محد قاسم د فیر خواً به تضحیفت کی اور اس راسته کی رینها فی فرما تی جس میں ان پیرمعرفیت کی راہیں کھو تی

الله اليسي من طالب كو فرى تستوليش لاحق برواتى سے . بر يزدگ كا ديك الك الك بوال سے .

گئ تنیں ۔ مولانا اسمیٹل صاحب نے طریق سطالعہ و مادت اہل علم ک برایت کی اور شخ بخشی نے حق نتا گئی تنیں ۔ وق تعالیٰ کی طرف بالعلیہ متوجہ ہونے اور اسباب میں سے ہرسبب سے قطع نظر کر لیسنے کی مدایت فرمائی ۔ اور اس تعبہ نے وولوں کے کمال کشف کوکھول کر دکھ 'یا ۔

میسے محد اللہ خشی کی وفات دست میں سال میں ہوئے اور مقام سفح میں شخ می الدین بن عربی کی یا بیٹنی مدفون ہوئے ہیں اور مولانا محد اسم عیل شرواً فی علوم عقلیہ وثقلیہ کے الم منفی المذمب برے اولیا میں سطے شنخ عادف باللہ خواجہ مبدید اللہ سم قبندی کی ضومت میں رہبے انفیس سے نر بہت ماصل کی اور اصحاب کمیل میں ہو گئے۔

یں مبید خواجہ عبدیداللہ صاحب کا انتقال ہوگیاتو یہ مکم نکرمہ جلے گئے وہیں وطن بنالیا اور سامی جدید میں وطن بنالیا اور سامی جداسی مل سال کی عمریس وفات یا فی اس سب کو خزی نے بمیان کما ہے

#### محدف رفور

مجذوب اور چیخے ملانے والے تھے۔ واٹر می منٹری ہوئی رہبی تھی آپ کی کرامیں ہب میں جن میں سے یہ تھی ہے کہ آپ لیمول فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک لیمول ایک بہت کو دیا کرتے تھے۔ ایک لیمول ایک بہت کو دیا کرتے تھے۔ حب کسی کو کوئی بہاری ہوتی اور وہ ان کے لیمول سے کچھے کھا لیتا تھا اچھ ہو جاتا تھا۔ اور ان ہے ایک بھائی ما مع از ہرکے دروازہ بد سبری فروخت کیا کہت شخص ہو جات تھا۔ واس کے گئے میں ایک غدود ہوگیا اور بم میں حق کہ سادے حلق نو جنہ کردی خواص نے اس کے گئے میں ایک غدود ہوگیا اور بم میں حق کہ سادے حلق نو جنہ کردی خواص نے اس سے کہا کہ ان شخ کی سبزی کا ایک بنتہ جو جا مع از ہرکے وروازہ و مذہ کردی خواص نے اس سے کہا کہ ان شخ کی سبزی کا ایک بنتہ جو جا مع از ہرکے وروازہ و

(بقیدهاشیہ ) بس سے طالب بزاد مرکا دہنا ہے بداد مرکا ۔ اس لئے متاخرین صوات محقیقین نے ایک وقت میں ایک وقت میں ایک بیٹنو کو عزدری بنا یا ہے عکر زیادہ امتیاط والے بزرگوں نے دوسرے مشارُخ کو یا سعانے کو مجا البند کیا ہے ۔ میں وادوسرا دیگر و کیے کم مجلا مجھ کہونیسٹے اور مجرنا دھرکا دیسے ندازھرکا۔ ۱۲

س بیجتے ہیں نے کو کھا اوا س نے نے کو کھابا تو نورًا ہی دہ مدددگر پڑا اور دہ اچا ہوگیا ۔ پینے محدودود ہ انتقال سیمی میں جا ہے ۔ اس کو منازی نے بیان کیا ہے ۔

# محدالخرلساني الخم

عالم باعل بے تعلف لطیفہ سیخ واعظ سخت سخت دلوں کو موم کر دینے والے تھے۔ آپ کی خرفہ پوشی کی سند شیخ نجم الدین البکری مقیم صلب سے ملتی ہے ابن الحبیل نے جگریما ہے کہ شیخ جلال الدین تفییبی اور شیخ جبریسل کردی نے جب یہ صلب آئے ان کی کسی طالت یو انکار تھی کیا ہے۔

صيك كل اصفح ٢٠ سطرصيك

ابن الجليل نے شنح الشيوخ موقق بن بی : دسے نقل کيا ہے کہ وہ اکيہ وان بين النوم

میقظ سے دیکھا کہ ایک پرند ان کے مکان پر آٹھہ اور دیر تک لوٹ پوٹ ہوتا دہا کہتے ہیں کہ میں گھرا کر جائل گیا مگر ہے کھڑا سرکے اوپر کوکھینے لیا تو ایک غیبی آواز آئ کہ یہ شنخ خراسا نی کی دوت ہے اس کے بعد چند ہی دن گزرے کھے کہ شنخ خراسا نی کی وفات وی الجح ہے ہے ما اور قبر مبارک پر شہر ملب کے باب معادت ہوتا ہے ۔ اسس کو المیر السنس عادل نے بنوایا ہے ۔ اسس کو المیر السنس عادل نے بنوایا ہے ۔ اسس کو نئی نے بیان کیا ہے ۔

## محمدالشربليني

نبه نبرنبر

یشنخ بزرگ ولی صاحب کشف ٹرے امام اورا وہیا، کباد میں سے سے۔ شرقی نواح معرکے درولیٹوں کی ایک جاعث کے شبح ادرصاحب مالات و مسکا شفات بھے تام اطراف زمین پر الیے کلام فراتے متھے کہ گویا آپ کی پرورش وہیں ہوئی ہے ۔

امام شعران کہتے ہیں کہ جب ان کے بیٹے آحد بہت کرود ہوگئے اور موت آکے قریب بہتے گئے اور حضرت عزدائیل دوح قبعی کرنے کے لئے آگئے تو آب نے حضرت عزدائیل ہوے فرایا ایسے دبوع کرد کیو کہ اب یہ معا لم سنوخ ہوگیا ہے حضرت عزدائیل واپس ہو گئے اور میاں احد تندرست ہو گئے اور اس کے بعد میں سال ک ذندہ دہے ۔ آب کو جس چیز کی گھر د غیرہ کی ضرورت کے کئے صاحت ہوتی ہوا میں کو ہاتھ کرکے کے لیتے اور گھر د الوں کو دے دیتے تھے۔

له اس میں کوئی استبعاد نہیں ہوسکتا ہے کہ ال سے : اسطے پہلے سے یہ مقدد ہوجب کاندان کو علم ہونا ضروری ہوند خررائیل کو صرف حق تنا کی سے علم بین ہو کہ فلاں وقت قبعل دوح کے فرشت میں ہو کہ فلاں وقت قبعل دوح کے فرشت میں ہو کہ فلاں وقت قبعل دوح کے در فلال وقت سکہ جو مقردہ موت سے موخر کردی جا کے گا اب یہ مسئلہ موت پر اشکال دیا مد حصرت عزداً ملے سے معاطم ہو ۔ پر ا

الم شعران فراتے ہیں کہ ایک سیاح سے دوایت ہے کہ ان کی اولاد کچم توملک مغرب میں مراکش کے بادشاہ کی ہیں سے تنی اور کچم اولاد بلادع میں سی اور کچم بلاد ہند میں اور کچم بلاد شکرور ہیں تنے ابل دعیال کے پاس ہو بلاد شکرور ہیں اپنے ابل دعیال کے پاس ہو آتے اور الن کی صورتیں پوری فرما دیتے کتھے اور ہر شہر دالے یہ سمجھتے سے کہ وہ الن ہی کے آتے اور الن کی صورتیں متفرق مورتوں اور مختلف شکلوں میں آتے جاتے دہنے کی دجہ سے کسی عالم نے ان پر ترک جمعہ کا اعتراض کیا تھا تو بھر الن کو کم مکرمہ میں جمعہ برصے دیکھا۔ آپ کے صاحبرادے احمد فراتے ہیں کہ آپ اپنی لائھی کو فرات کہ ایک بہادو برصے دیکھا۔ آپ کے صاحبرادے احمد فراتے ہیں کہ آپ اپنی لائھی کو فرات کہ ایک ہمادہ سی بھیج دیتے سے سے کسی سرجا تو وہ فوراً اس صورت میں ہوجاتی اور آپ کو اس کو اپنے کاموں میں بھیج دیتے ستھے۔ اور بھروہ لائٹی کی لائٹی بن جانی ۔

سیر محد بن ابی الحاکل کہتے ہیں کہ ایک طالب میرے یہاں سے شیخ نفر ہین کے یہاں ہواگیا۔ میر جب وہ آبا تو ہیں نے پوجھا کہاں تھا اس نے کہا تربینی صاحب کے یہاں بھاگ گیا۔ میر جب وہ آبا تو ہیں نے پوجھا کہاں تھا اس نے کہا تربینی صاحب یہ مشربینی ماحب نہ آجا ہیں۔ میں اس کو ادرے کے داسطے آئے بڑھا تو تشربینی معاحب اس کے مربد کھڑے سقے اور فرایا کہ میں سفادن کرنا ہوں میں نے چھوڑ دیا تو شیخ غائب ہو گئے اور آپ جب دریا سے عبور کرنا چا ہتے اور طاح کہنا کہ کرایہ لایئے۔ آپ فرات اے درولیش ہم کو

سله یداشکال نرمو کم تمع مے دن تواس به برفرض بیج اگر صیرمثالی نے کم کم رم میں جمبع اور کی توفق اوا دوگا کے کیز کمر میں تج توفق نر اکوں کے ایس کی توفق ہوا تا ہوا و دصیرمثالی بیماں دہا ہولیکی بردکوں کے ایسے واقعات سے جو دغابا ذم کا دس برکل نوگ جمت یلتے ہیں کہ کا دسیں کر بھتے اور کہ دستے ہیں کہ کم کم مرقبہ جی وہ صورک دھو کہ نوتا ہے۔ یہ مقام مہل حاصل ہو جائے جن لوگوں کو اصل ہو جائے جن لوگوں کا یہ مرتبہ ہوتا ہے اور ذیا ان سے دعوی کرتے ہیں۔ ندان سے حالات ایسے ہوتے ہیں میر دنیا کو تو وہ تھے ہیں میر دنیا کو تو وہ تھے ہیں ہے دنیا کہ تو وہ میرک اور خلط دعوی معلی ہے لہٰ ذا یہ جرم دھو کہ اور خلط دعوی خوض متعدد گنا ہوں کا مجرم ہوجا تا ہے الشر بچا ہے۔ ۱۱

دیاً اورکہا کہ تمہادے اس ظلم نے تو ہیں تنگ کر دیا ہے ۔ نینج نے فرمایا سجال السّراور لوٹے کو جاکا اور دریاما تام یانی اس میں سے میا یمال یک کرنشتی زمین پر کھری ہوگئ طاح نے توم کی اور معانی مائی تو آپ نے لوا الٹا کر دیا اور تام یا فی جیسے عما کوٹ آیااورجب آکیے گھرمے گیا جہالاں کے واسطے شہر دورھ دغیرہ کی ضرورت ہوتی آپ فادم کو فرماتے یہ لوٹے سے ماؤاور دریا کے یا ف سے بھرلاؤوہ بھرلاتا تواس میں شہر دودھ دغیرہ میں ک حرورت مِدْ قَى وَسِي يَاتِيِّ - مَكُمْ مَكِرِمُهُ كَا أَيْكَ خَطْيِبِ آبِ يِهِ اعْتَرَامِن كِمَا كُرّ مَا تَعَا أيك دن وه ممبر برخطبه پڑھ دیا تھا کہ اس کو صدیث ہوگیا یا یہ یادا گیا کہ احتلام ہوگیا تھا اور اس نے عسل سین کیا شیخ تشریف فرا ہے آب نے اس کی طرف ہاتھ برھایا تو اس نے آپ ک سستين كوم كيور ي طرح إلى وه أس ميك كلسس ميًا تو و بال يا في اور لومًا ملا و بال جاكر ياك سركر یشخ می اسین سے کل آیا اور اعتراضات سے باز آگیا اور آپ نے ابن عثمان بادشاہ کے فاتی ر طریق سے مصریس داخل ، زنے کی تغیر دو سال پہلے دے دی متی اور فرمایا کرتے تھے کہ تم یر دارجه منڈرے چڑھ کر آگئے مگر لوگ بی جراکہ (جن کی حکومت اس وقت بھی) کے انتظاات ا شمکابات کی وجہ سے آپ ہرمہندا کرتے تھے اور آپ محبس میں یادیار یہ کہا کرتے تھے کہ ٨ صفر كله كو الله كا ايك بنده انتقال كرے كا جوشحف اس كے عنسل كا كھ يا بى ليے يا کا :وراسینے یاس تبیتی میں رکھے گا اور برض والے کوامی اندھے اور بیاد کو نگا وسے کا مرض اور ادندھے یں سے شفا ہوجائے گ حی روزان کی دفات ہوئی اس روز لوگوں کومعلوم ہوا كم اس سے آپ خود ایم كو بى مراد لينے سے تو آپ كينسل كا ايك قطره كيى زيين ير منبير گرا۔ مالا کم لوگوں نے تقریبًا جار مٹکے آیہ کے او پر ہمائے اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ غیبی لوگ آپ کے عشل کا یا فلسے ماتے ہیں۔ آپ کی وفات جیسے کہ آپ نے خیردی تھی ۸ مِفرِکٹا میں ہوئی ہے اور شربین کی خانقاہ میں دفن ہوئے ۔ اس کو غزی نے بیال کیا ہے ۔



#### أينيش لفظ

ا جباب و قارئین کی د عا، و تو جه کا نمره سبے کد مالده صیرة العرفان گذشة چند ماه سے مقره وقت پر طباعت و امناع می مزلول سے گذرکم آپکی فدمت میں پہریخ د ما ہے نظام میں ورستگی کیلئے کی مشتمیں بہریخ د ما ہے نظام میں ورستگی کیلئے کی مشتمیں جاری ہیں یعین مخلفین کی محتب و توجہ سے الحدمث مرب میں معنی میں موئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے وعاد فرائیں کدرب العزت ہمیشہ اس نظام کو جاری اوقائم درکھے ۔

ا مشرکا شکرسے کربیفن مخلف احباب کی مساعی مشکورہ سے خریداران رسالہ کا بھی امثاثا ہوا یہ امریم ارسے سلے باعث مسرت وسعا دت ہوتا سے کہ حضرت مصلح الامریث سے علوم کی اشاعت سکے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم ہوں اور بندگان خدا اس جیٹر کفین سے سیراب ہوں

عارف بانتر صفرت و تدس مولانات و قاری محرمین صاحب وامت برکاتیم کوا دیرات الله صحت و عافیت سے ساتھ بای نیوس و برکات سلاست باکرا مت رکھے کر حضرت والا کی سعی بلیخ آوج اور دل سوزی سے حفرت مسلح الائم سے علوم فلا بری و باطنی کے سات چیسے جادی اور شغول فیصل رسانی ہیں۔ ایک طون فا نقاہ سے عشق و محبت المبی بمعرفت فلاوندی اور ا تباع سنت سنید کی تلقین کیجا رہی ہے تو دو مری طوق مدرسہ سے علوم و نیس کی اشاعت مود سی سے اور او مردسال علوم و معادف کی حنیا پاسٹسی میں مصروف ہے العرض الشرقعالی کے ففل سے حضرت والا کے زیر تربیت واستام فا فقاہ مدرمد، رسال و وائرة الانتاعة مختلف شعبول سے و مین متین کی فد مات جلیلدا بام بار بی ہیں۔ پیچ سے مودائر قالانتاعة مختلف شعبول سے دمین متین کی فد مات جلیلدا بام بار بی ہیں۔ پیچ سے مودائر قالانتاعة مختلف شعبول سے دمین متین کی فد مات جلیلدا بام بار بی ہیں۔ پیچ سے مودائر قالانتاعة مختلف شعبول سے دمین متین کی فد مات جلیلدا بور میں کنت د

دعار فرمائي كه اعترتها لئ ان خدمات كوقبول فرمائين اور برشعبه مين ترقى عطا فرمائين اور حجله كاركمنان ا داره كو معد ف وغلوص اورا بنى محبت ومعرفت سعه نوازين اور مصنوت معطا الأسن كى تعليمات عام مون ، امسته سلم كيلئه مشعل راه اور باعث فلاح دارين سبي -معتدية رو المارزون مرمد حداد درك كميمين معروق او قية دود. و تركي فرمور ماهى دين

حفرت والارداد مسرح لائ كومبيئ سے الآبا وتشريف سے آسے ميں اور المحدث م

بعا فیست ہیں ۔

(یک اذخدام)

## (مکنوب نمیژمه)

حال: اکولٹنآ پی فدمت سے والیس ہوکہ اس د فد حبب سے گھریہ آیا ہول ہر ایر اپنے بڑ وسیوں اور نتام دو ست وا جبا ب وغیرہ سے معنور والاک اصلاح سے مطابق بہت عاجزی کے ساتھ فرص نماز کے بڑ ھنے کے لئے کہا کرتا ہوں اور یہ فاکسا رحفترت والاک دعا سے نیعن کا طالب دل وجان سے سے ۔ خداکا تنکرہے کہ جمھے حضور کیخدمت سے از حدف ندے ۔

یس چا ہتا ہوں کہ آپس ہیں ہم سلمان بھائیوں سے اسچھ ا طلاق وعاجز و انکساری سے بیٹی آویں مگر نا آلفا فی ہمار سے بھیے لوگوں میں بہار تی ہمار سے بھیے لوگوں میں بہائراکرتی سے بیش آویں مگر نا آلفا فی ہمار سے بھیے لوگوں میں بہائراکرتی سے لیس آبکی دعا وُں کا طالب ہوں کہ حبب تک زندہ رہوں ا متدرتعا سلے حصرت والاکی فدمت نھیں ب فرماسے ا درفیض یا ب کرسے ا ورفائمہ ایمان کے ساتھ ہو۔

کختیق : آپ کے حالات جی خوش ہوا سرید برکت کی وعا رکرتا ہوں ۔ رزق بھی برکت کے لئے بھی دعا رکرتا ہوں ۔

#### (مکتوب تمبرومه)

حال : حفرت والای برت سے دالیسی کے بھی اختراعجب مال ہوگیا ہے بفن کی اصلاح کی فکر زیادہ بوگئی ہے ۔ معقیق : الحراشر-حال ، ہروقت معنرت والا کا فران یا دا تا رہا ہے جو کچھ مفرت والا سنے فرایا ہے اسکو احقر تکھکرلایا ہے واقعی مفرت الاسنے جو کچھ بھی ارشا و فرایا ہے اسس پر عمل کر نے ہی میں فائدہ ہے ۔ کخقیق : بنیک ۔ حال : احقر بھی عمل کرنے کی کوئٹش کرر باہے ۔ مفرت والا احقر کے مالات کی ورسٹگی کے لئے دعار فرماویں ۔ کخفیق : وعارکتا ہوں ۔ حال ، مفرت دالا ابتر ہروقت میں فکر دامن گرہے کہ اشریقا لئے کے ما تقدما ملات کس طرح صبح کئے جاویں اور مخلوق سے معاملات کس طرح مسجح کئے جاوی ذ

حسال ، یہ سب عضرت والا می کی توجہ اور دعار سے مدگا۔ حضرت والا دعاء فرادیں کہ اخلاص مبیدا ہوجا وسے اور صحیح عمل کی توفیق ہوجا سئے ۔ کھفیق ، آمین ، حسال : عضرت والا ابتو زبان سب ہوگئی سبے سوا سئے یا دِ استد کے اور د فتر کے کام کے اور کچھ کام کی فرصت می نہیں رہی

تحقیق ، المحدیثرکه بری بات تصیب موی

مال؛ مفترت والااحفرك للئه وعار فرما وس تحقیق: دعاركرتا جون حمال: اب توجس كما ب كه مفرنتاك الملاماً سبع كچه اور به بطف ملئاسه -محقیق: الحدمشد

حسال، عضرت والا احقرك حالات كى درستنگى كے كے دنا رفراكي -يعقیق، دعاركرتا بول -

### (مكتوب تمبز۹۹)

حال : خدمت مقدسه می عرض سعے کہ احقرکوا کے تعلی مرص سعے وہ یہ کاللب میں وساوس کی میں ہوتی سعے کہ احترابی تاب ندلاکر ایوس ودو یا ندہ موجہ آب ہوتی سے حتی کہ احترابی تاب ندلاکر ایوس ودو یا ندہ موجہ آب ہے ۔

محقیق ، وساوس کیطرف التفات ذکرد اور بڑھ جا آ ہے کیس فکرا دلیگ گاؤت کو اس سے دور بوجائے گا۔

حال ؛ دل کی نجتگی اور سکون نہیں ، ہروینی امریس تذیذب دہتا ہے ۔ اس کے قبل احقر انجنا ب کومطلع کر دیا ہیں کہ احقر تعلیم حفظ قرآن حاصل کر دیا ہے اور مہتت سی ہمرتن اس میں مصروف سے استع باوجود کا میابی نہیں ہورہی سے ہہت سی دعا نیں بطور معول پڑ حقتا ہے لیکن و ساکس کی ذیادتی اور بیتین کی کمزوری داہ مادویتی سے ۔

لحقیق: سب بروماسط کا ذکران کرو - وسادسس کیطرت التفات نه کرو حسال : انتهای کوشش کے باوج د کھی احقراب خصد میں کا میاب نہیں جور ہاسے - لہذا مضرت والا احقر کے لئے دعا ، فرما دس کہ احقر کو صدق ہفتین حاصل ہوجاسے - تحقیق : وعارکرتا ہوں ۔ آئین

آل ، اود احقرک تسکین کے لئے کوئی بجویز فرما و میک امپرکاربندم وہ اعقر کھی وہ اسکار الدم وہ اعقر کھی وہ کا اللہ کا سبب سنے ۔

لحقیق ، وقت مقرر کرکے ذکر اللہ کرد ۔

### (مکتوب نمبر ۱۹۹)

سال : انجلى انجلى والانا مرتظروان فرح ماس الطاحب كرمياد ورجيا وفي المناب

آ خر میں ایک تا ذیا ذکعی مقاسصے میں باعث رحمت سمجعتا ہوں ا درحعتور سکے اس تھومسی برتا و سسے شا دال ہوں ۔ ع جواب تلخ می زیب دلب تعل تسکزفا دا

حفزت والانے فرایا سے کہ بہت دیر میں نسبت باطنی توسے بوجیا ہے
اس سے زیادہ تکمنا نہیں چا متا مصرت کے اس بے نیازانہ کلام سے
ا حتیاج میں اور زیادتی پیدا ہوگئی کر عضور کھو بھی فرا دیں ، جھڑک دیں
لیکن اس در و ولت سے بندہ جانے والا نہیں ۔ ع

مرد ومستال سلامت كه توخنجراً ز ما يئ

مجعے امیدسے کہ مصرت اقدس نسبت باطنی کے متعلق منرد را دفتا و فرمائیرے کہ درحقیقت بیکیا ہے ۔

الحدمتر وزانه مناجات مقبول کی منزل قرآن سشریف کا کچد حصه اوردوازده تسبیح مختلف اوقات میں اداکر رباموں دعار فرا دیجئه استرتعالی تقبوت عطافرا دس اور مجھے صراط مستقیم پر جلائیں اور شیخ والاگ ابتاع کا انھیب ہو

#### (یه جواب بهیجاگیا)

تحقیق: آپ نے نسبت باطنی سے متعلق دریا فت فرایا ہے لہیں ہی دیکھ لیجے کہ اسکا علم تک نہیں ہی دیکھ لیجے کہ اسکا علم تک نہیں ہے ۔ حالانکہ خود مقرت والا مدفلائ نے مضمون ذکر میں اسکومفعسل بیان فرایا ہے جنائج حضرت گنگوئٹی تول نقل فرایا ہے کہ :۔

\* وہ کیعنیت کہ اپنے آپ کو روبرہ مالک مجبود کے جانے اور شم وحیا طادی ہوجائے اسکانا م حعنور ، یا د داشت سے ۔ اسی کو اسال شمط میں احسال کہتے ہیں اور نیمی تسبست معتبرہ سے کے مسلسل ملی آئی سے حبب اسکا خرب کمکہ ہوجا سے تو بہی امرسے کہ قابل اجازت تلقین

سے بناتی ہے "۔ انتہیٰ ۔

یعنی ابتلاء من الله تعالی و اختبار دکد فین ادی حقوق الله تعالی وحقوق الناس مع کثرة العلائق والعوائق بعثه الله تعالی وخقوق الناس مع کثرة العلائق والعوائق بعثه الله تعالی منازل الابرار و کان افضل مهن ادی بلاعوائق ومن ثمر رجح اهل المسنة ان خواص البشراعنی الابیاء وضل من خواص الملکة وعوا مهمد اعنی الاولیاء والصلحاء افضل من عوامهم اذ لاعائق للملائكة من طاعة الله ومن شعله الاموال والاولادعن طاعة الله تعالی واداء الحقوق و بعثه علی ارتکاب المعاصی و تناول الحرام رده الله الی اسفل الما فلین

(تفسيرمغلهري)

(مینی الداولاد) یه استرتعالی کی طوت سے ایک آن باکٹی میں اور امیں تعمادا امتحال میں اور امیں تعمادا امتحال مے توجی سے ایٹ سے ایک میں سے توجی سے ایک میں میں میں اور انع سے بادج دا وا کے استرتعالیٰ اسے ایراد سے در تجامی بہرنی دیں گئے اور یہ سستخص ان بوگوں سے افضل موگا جس نے بغیرموانع کے مقوق اوا کے

اسی فیگہ سے اہل سنت نے اس تول کو تربیح ڈی سے کہ تو اص بشر پیٹی انبیارعلیہم السلام تو اص طائکہ سے ۔ اورغوام بسٹر بیٹی اولیار و مسلحاء عام طائکہ سے افعنل ہیں اس سائے کہ انٹرک طاعت سے کوئی چیرطا ہیکیائے انبع منہیں سیے

## (مکتوب تمبر ۲۹۳)

سال: چیو سے اوا کے کو آپ کی دعار سے حفظ سترآن پاک ختم کرا کے فارسی پڑھاکر اب عسر بی شروع کوادی ہے۔ مگر حضرت اکچادگ اور رست دار قریبی بہت ہی نارا من میں اور طرح کے جملے کستے ہیں کہ اسس را کے کو طلا بنا ؤ مجے مسجد کا ۔ وگ بہت ہی کچھ کہتے ہنتے ہیں ۔ لیکن اسکی والدہ اور میں خود کھی یہ جا ہتا ہوں کہ یہ عالم باغل سنے ۔ آیین فتم آیین اسکی والدہ میں خود کھی یہ جا ہتا ہوں کہ یہ عالم باغل سنے ۔ آیین فتم آیین اسکی دالدہ میں نا میں اس میں ۔

هال ، لیکن دیشت دار منہیں چا سنته اور لڑکے کو بھی دینی تعلیم کا بہت ہ دوق وفتوں سے یہ سب کچھ حبنا ب کی توجہ کا اثر سبے ۔ مگر عفرست والا کمچھی کمجھی طبیعیت بہت پر میثان ہوتی سبے اسکا علاج کیا کرنا چا سہنے ۔ معنیت ، اضفات شکرو دعارکیا کرد 

#### بم نے قوا سے لوگ کہیں دیکھے ہی نہیں

فرایاکہ بہت کوان مصرات سے کوئی اور اسے اخلاق کے بجلہ ایک یہ ہنے کوان مصرات سے کوئی اور اسے ان کوبہ بعلا کہتا ہے تو یہ اس سے کچھ بنہیں ہو گئے اور اس کو بولئے کی فروریت ہی کی سے صحیح حدمیت میں سینے حق حالی کی فریت کی فریت کی فریت کی فریت کی استے جنگ کی فریت کی استے جنگ کا استے جنگ انگری و بیت استے جنگ کا انگر میں اور استے جنگ کی انگری اور اس سے بدلہ لینے ہیں تو پھران مفرات کو فرورت ہو محفرت مولا نا رحمۃ انگر علیہ سے سنا فریا تے تھے کہ ایک بزرگ بے حار سے تھے انکوکسی سے کچھ کہدیا ان بزرگ نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ انکوکسی سے کچھ کہدیا ان بزرگ نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ انکوکسی سے کچھ کہدیا ان بزرگ نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ انکوکسی سے ماد سے میں وہ شخص گھوکر کھا کرگر ا اور مرکبات

ان بزرگ نے ان برعما ب کیا کہ تم سنے اسکی جان ہے لی تم سنے کہا تھا کہ حلدی سے اسکو مارو و تم سنے کہا تھا کہ حلدی سنے اسکو مارو و تم سنے دیرکی تو اسٹر تعاسلے کے عما ب سنے اسکو کیڑا لیا۔

### حسن خلق كى تعربيت اوراسيح حصول كاطريقيه

نیزید سیمی کفلت نواه شست بویا سور در اصل تو ده فلت صفت اورایک باطنی سفی سیمی کیکن جوشخص کسی فلت سیمی مثنایات جوا کسی فلت سیمی مثنایات جوا کسی فلت سیمی مثنایات جوا کرتا ہے دیائی اس شخص سیے اسی کے مثا سب افعال کا حدور کلی جوتا رہا ہے ۔ چنائی اس شخص سیے اسی کے مثا سب افعال کا حدور کلی جوتا رہا ہے ۔ مثلاً کسی شخص میں اگر بخل موج دہیے تواس سیے مال کا اساک بھی صادر جوگا توج نکہ اس طا ہرکامنتا ہوی فلت جوتا ہے جوکہ قلبی چنر ہے اسلے کھی صادر جوگا توج نکہ اس طا ہرکامنتا ہوی فلت جوتا ہے جوکہ قلبی چنر ہے اسلے کے سا

بھا مربعی ای ای است الدال بسم المدول کے طوریر ، تعبیر کر دسیتے ہیں ا دراساک . كوبهى بخل كبد وسيت بيس مالا محد حقيقة مجل استع منشا ركانا محقا ركيس فلت ك باطنی مونے کے بیمعنی نہیں کہ ظاہرستے اسکاکوئی تعلق می نہیں سیعے اور شاسسکے سلے یہ صرودی سیسے کہ جیب کو ئی فلت کسی میں موجود ہو تو اس سے فلا ہر میں مجی مجمد ذکید افغال مداور می جون ایسا نئیں سے بلک مجمی ایسا کھی برو تا سے کہ ظا بریس تو اس شخف سع کوئی نغل منبی مور با سبے یا دہ بتکلفت زبان وغیرہ سے کچھ ظا ہر نہیں ہونے و بتا مگڑا سکے باطن میں اندر اندر وہ سبب کام مود ا سبے لیس طا بڑاکسی فلق کا کچہ اٹرنہ ہوستے ہوستے بھی ایک تتخص اسسے متعیف بردسکتا ہیے ، مثلاً ا یک متخص سیے ج فلن حن سعے متعیف سیے تو گو تلا برس ، سسے کسی ا بیسے فعل کا صدور بوتا نہ دیکھیں حبس سے اسکے اخلاق حسنه کا علم بوستے میچ بوسکتا سے کہ اسکوتوا ضع و توکل ا درا تا بہت ا لی اکٹر وغيره سب سمجه هاصل مؤاوران افلاق حسنه مين رسوخ حاصل مور آيبان ايك بات اور سمجہ کیجے کہ جس طرح خلق کے وجو د کے لئے ظاہرا فعال کا صب ورضرور نہیں اسی طرح کسی سے اگرا فعال حسن صا در مورسہے موں توا سے لئے یہ لازم نهیں کد اسکی اصل بینی مسن فلق اسکے دل میں کبی موکیونکہ موسکتا سے کہ قلب میں کی منہوا ور دہ محض تصنع اور دیا کا رس سے طرریہ ایساکر دیا مومبیاک نفاق میں ایسا ہی مواکرا كيونك مقعدواس سنعديه موتاسب كه صالحين اور مخلصين كى شام ت اختيا دكرست عوظا بر سے ممکن ہے لیکن اگرکسی سے بہے انعال صادر میورسے موں تو اٹھی اصل (بیعی ایلا ﴿ هردر، اسكه دل ميس موع وموكى بينهي سكناكه اسكا نشا رقلب مين بهو بكرة لمديدي رويد منرور وكالبرسط كالعل ا فعال مسند بى سى موا منافقول بى يى چىزىدر جداتم موجود تھى كە د ل سى كافر متع مرزبان اورفا برسع مؤمنين ومخلصين كى مشبامت افتياركرست تعادد پونکہ رجمعن تقینع کتا اس لیے بکوطے گئے ۔ روائل كاعلاج الملاق رؤيله كے معالج كے متعلق على الے مستدا يا ہے ك

سلعب مهالحین کو اس باب میں میں اسلامی عبا دّیں ﴿ ثما زوروزه م اور بزرگوب کی مصاحبت ہی کا فی ہوتی تھی لیگن بعد س علیائے فن نے علاج کے بارسے میں بڑی بڑی کتا ہیں تصنیف فرائیں مگرا سے متعلق صراط مستقیم میں ہے کہ

ادیاب ہم قاصرہ بمطالعہ آل محفز کے مہت لوگ بڑی بڑی کتابوں کے مطالعہ سے رسمجد لیتے ہیں کہ یہ احوال عالیدان ہوگو ک ا بن جوگذر کے ۱ ور مقبول بارمی و الہی موکئے ادردر حقیقت ده ۱ در می قسم کے لوگ تھے کرا شنے دیا دہ ۱ عمال کرستے تھے ادریری بری مشقتیں بردا شت کرتے تھے اورا بینے کو اس بہت دور مجعة من و اور لعف لوك غلط فني ست اين کو برسے افلاق سے بری اور اسکے فلا (بعیٰ ا فلاق ليستديه ) سع اسين كومزين اود آراسته منتجفتے ہیں۔

متطاوله می بند ارتدکه ایس حال رجالے است كرگذمشتند وبرعظيرة القدس پوستندوحقیقتی دیگر دا سشتندکه ر. مایس اعمال کیثره ومثات عسیره قیام ورز میدند و نَهر درا بمحل بعیب. ازان می انگارند و بعضی بغلط فنمی خزدرا متخلی آزار ومتحلی با عندا د آل که فضائل محضداند میدا نند

اسلے ابناء زمانہ کے مناسب حال بیٹ ك جس طيح معرفت الهلي بك پهونیجے کے سلع اشوال ومراتبات كريتے بيں اسى طرح ان ا مود کے لیے بھی مراتب اختیار کریں اور بغيرا سك باركاه تبوليت مين يبني كغيرمكن

ا سکے آگے فراتے ہیں ،۔ بس متاسب مال ابناء رد: كاراست كرجنا ككه اشغال ومراقبات بنا بروصول بعرضت الملى مى مناينة بمجني مراراك ایں امورہم پیش گرندو برون آف صو را به بارگاه قبولیت غیرمکن انگارند ( صراط مستقیم کلے مسجعیں ۔

اس میں مولانا سٹسپیڈنے متقدمین سے طرات علاج میں ایک امرکا احتافہ نرایا و و برکمیمی کیمی اسینے آن رو اکل کا مجھی مراقبہ کیا کرسے کہ اس سے قلب منا تُرْمِوگا اور ان کا ترک آسان مِن کا اور فرایا که سلعت نے جریشی پڑی کتابیں

العدى مير اب تنها و دكا في نهير مي -

اسی طرح عارف با متر مولانا شاه و لی امترصاحب محدث و مروی همتا

یں ایک بگر نکھتے ہیں کہ :
ببتدی را مشغول بودن بدنا
ریا دغیراں زیادہ ازآئی در ظاہر کتب
سنت معرو من دمشہور است نافع
سنت بلکہ حال ا در المختل می سازدو این
سخن بداں با ند کر شخصے بیر خودرا چنداں
ازگرگ ترسا ند کر خواب و سے برو د
واطمینان و سے کم گرد د بل چادہ اوانسن
کر مداخل تو یہ گرگ را برا سے او مسدود
ماز دو باحتالات ضعیفہ مشغول نگرد د
بمگی سمت و سے تبقویہ ولد مصرو منہ
باشد کہ مرد توی د فع گرگ ا زخود می توا

' کے مفرت شاہ صا حبّ بھی طریقہ کا ر مبّلاتے ہیں ۔

اسی طرح بہترا ورموٹر تربیت کے بار سے
میں یہ سبے کہ اسیسے ا ذکار واشغال ہیں ہو
باعث محبت اللی موں توج کوکٹا آپ کٹال
عالم بالامیں بہونی و سیتے موں مشغول کرسے
ا ور اولین مقصداسی صفت کوقرت بہنی ناہو

ویم احن و ابلغ در ترسیت آن ست که با ذکار و اشغال کمجرانیخ باشد فاطررا بجانب علوی منجذب از د مشغول کند و قصد داول تقویست ایس معنی باست.

عضرت مصلح الامة كى تحقيق أيس كمتا مول كدوائل سع فلاصى إف كاسبل طرية

ج کہ اقرب الی السنۃ بھی سہے وہ دِعاء اورتعو ذہرہے فیصال حسنہ کے سلے الٹرانی کے سے الٹرانی کے سے الٹرانی کے سے وہ دِعاء اورتعو ذہرہے فیصال حسنہ کے الٹرانی کی سے وعاد کرسے کہ میں صرف کرسے کہ میں صرف کرسے کہ اور میں صرف کرسے کہ اور میں صرف کرسے کہ اور میں سے بہا جت اور میں ویر سے ساتھ الن امور کو طلب کرسے تو تا ممکن سبے کہ قالت نہ بد سے اور اسکو نفع نہو۔ تو تا ممکن سبے کہ قالب کی احل تی حالمت نہ بد سے اور اسکو نفع نہو۔

مدین شربیت کوئی ما جست نہیں جہوڑی جکا انٹرتغا سے سوال ادشرصلی ادشہالیے اور دین و دیناکی کوئی ما جست نہیں جہوڑی جکا انٹرتغا سے سوال نہ کیا ہو اور اسی طرح دین و دیناکی کوئی معزت نہیں ترک قرمائی جسسے بنا و نہ مائٹی ہو آپ کا یہ اسوہ کیا امت کے لئے نہیں ہے ؟ پھرلوگ اس طربیہ کو کیوک نہیں افتیار کرتے جوعین سنت کے مطابق سے دسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نے قرما یہ افتیار کرتے جوعین سنت کے مطابق سے دسول انٹرا بھیے تو نے میری صورت اچھی اکٹرٹ کے شکنت خلیق کا خون خلیق (اسے انٹر اسے سے تو نے میری صورت اچھی بنائی سے میرسے اخلاق بھی اچھے کہ و سے اسی طرح آپ بھی کھے اور انٹرا کا بی سے عون کھے

بِهِ اللهِ المراصَ سے نکلے کے لئے احداث اللہ اللہ ول سے یوں وعادکرسیہ : ۔

انٹھُمَّ عَلِمَ وَکَلِیْ مِنَ الِنَفَاقِ وَعَمَلِی مِنَ الرِّنَا وَ اسامالہ اللہ اللہ مَا مَا اللہ مَا اللہ

#### مخوش خسبرى

ا حدرت صلح الامته على الرحمة كانها يت بليغ معركة الآدا، جامع ولسيط دعظ جُكَّد شة رسائل مي محست المتداور جومي النفس سي عنوان سعد ثنا يع جو يجله بيد الكي افا ديت سع بيش نظراب كمّ في تشكل مي تهذيب وتبويب اورامفاظ شكل كي تشريح كيرانة شايع كيا كيا جد -

اسل قیمت -/ ۲۵ رو پیئے قارئین رساله کیلئے خصوصی دیما مرا مواک خرائع بزمرحرید، ر

د کہیں جہاں میں اماں می جواماں ملی تو کہاں ملی مرسے جم م النے سیاہ کو ترسے عفو بندہ نوا زمیں

سو ۔ اسلامی زندگی کیلئے آداب نبوی زندگی کے تمام مسائل طبی بمعاشرتی اور شرعی معاملات مشتل شخ عبدالحق محدث و بلوی کی جا رہے تعنیعت آ داب الصائحین کا ارد و ترجہ ۱۰ اسوق العمامیر کے نام سے تیری ورنبادا ہے سے شایع موریج اسکامطالوہ و اواص کے لئے کیاں مغید سرے -قیمت : -/ ۵ میں رعایت ی رعایت اس رسم برائے یک جاری رمبیگی -

دائرة الاشاعت فانقائه ملح الامتر ونشروا شاعت كو درية وين كؤ ايك جنبي و دى گذار منى انجام مدر است الى تعاون كے لئے دكوئ المجن بطح انفرا اعانت بك بول كى اشاعت و فروعت بى دريد آمد نى سے فى الى ل مكتبر ميں دوك بي تا يغات معا اعانت بك بول كى اشاعت و فروعت بى دريد آمد نى سے فى الى ل مكتبر ميں دوك بي تا يغات معا اور ترفيد الفقرار والملوك ترجر ملك السلوك فاص تعداد ميں موج دمين جبى وجرسے ايك خطير تم شفا اخبا اللى طاف توج فرايش رائل في موفولت يوملى كرسكة بي كريك بين ابل وين اور فرا، طاليين من قيم فرائك

#### يشيم الكني الرَّحُعُنِ الرَّيْمُ

(ال کی مجداس وقت و نیاکا اسم زین مسکد بن بوئ سبے بھال تک مال کی فروز كاتعلق سب وه أيك ناقابل انكا دعقيقت سب وليكن عومى طوريرا و إن مي ترادي مظبره کے متعلق بہ خیال ہاگڑ ہیں ہے کال اور دنیا قابل زمت اور قابل نفرت ہیں۔ لیکن اس غلط فہی کا اصل منٹا رتعلیات شرعیہ سے نا وا تغیبت اور احکام شرعیہ سے جِالت سے ۔ آپ حودغورفرا سیے جب زکاۃ وصدقات نا فلہ انفاق فی سبیل انشروغیره طاعات مالیه برقرآن ومنت می احروثواب کی بشارت سسنائی مارسی سے اور ایکی ترغیب ولائ مارسی سے توال جس کے وردیوسا دسے احالی کے وجود مير آست مي مبغوص كيس موسكة سب - المدانفس ال اورونيا مطلقالات مذمت سیے د قابل مرح ملک اس کے مرح وذم کا تعلق استے حسن استعال اور سود استعال سے سیسے جنائے اگرکوئی شخص رسول احترصلی احترعلیہ وسلم کی جایات کے مطابق مال کواسنے وین وآخرت کامعین بنا وسے استے کسب و تحفیل مفا وميانت انفاق ومرف كمتعلق بدايات رباني اورشارح عليالصلواة والسلام ك ادمثاً كا وبيش نظر د كلي اور الترتفاسة كى مرمنيا ت ميى مال صرف كرس تونقينياً و الدح اودلائل مستاكش سن استكر ملاف مال كو اكر فلواطورير استعال كيا جائد است كسب وتعبل اورا تفاق وفيره مي مدود شرعيكا فاظ دكيا ما ما نزوا با نرست به بروا مورظل وعفس وعيره حرام ورا نع سع بصيديمي موال حاصل کیا جا سئے اور سے محل اور سے موقع اسسے صرف کیاجا سئے اور ماکسے متعلق حقوق التراور حقوق العباد منايع كرد سيت عائيس اوروه مال طغيال العن مركتى مي مبتلا كردب يامنع مقيق سع عافل بنا وسية وفا برسيم كراهيا الد ا ورا فيني وشيافايل مندنقرت اور نرست بركى لهذا يسجعنا مرا مرفلط فين ير جىسى كالاوروقامطلقادم ودواجب الاحترادي

امكى تشريح مدمحرم معنرت صعلح الامته قدس مرة ككمات طيباكى دثين میں ملاحظہ فراکیے ادفتا د فراتے میں است

مال کی دینا بی مبیری کچه منرورت سبے ده اظرمن اشمس سبے کیز کوانسا

« ترجه» ا ورتم کم عقلوں کواسینے وہ مال مرت و وخبکوانٹرتعا سے محتما رسے رہے ما يئه زندگى بنا يا سبے ـ اس ميں مال كوقوام زندگى فرما ياگيا سبے (هب كے او يرانسان كى حیات ا دی ا درمعا شرتی کا دارو مدارست ، کسس اس کے بعیرود نیاکی نگاری میل مى بنيرىكى كيد بحد ممارا كمانا \_ يينا - يبننا - مكان - انات البيت - غرضك ممارى مّام منروریات زندگی کی تحصیل کا ذریعه مال سے ۔ لہٰذا مال کی تراس دیا بہب تدم زم پرمنرورت سے اور اسکی صرورت کاکوئی بھی منکر نہیں نہ کوئی عالم اسکا ایکا ر کرسکتا سے دکوئی جا بل حتی کے وین و ذہرب سے بھی اسکی صرورت کوتسلیم کیاسہے ملک اگر ہے کہدیا ماست کدا سلام میں مال ماصل کرسنے کی ترغیب معج دست تو غلط مرد کا بیب ا میں مینددوا یا ت بیش کرتا ہوں جو میرسے اس معایر شام عدل ہیں -

۱۱) حضرت عروبن العاص مسيحة بين كدرسول امترصلي المثر عليه وسلم سف عجه بلوابهيجا حبب بين ما صرضدمت مواتو فرما ياك جا د کیرسے بین کرا در مجمعیار سے کر آ ور میں نے تقبیل مکم کی اور کیرما ضربوا اس و فت آب د منو فرا رہیے تھے بیلے تو اس سے مجھے اور سے نیچے تک دیکھا کیو فرمایا اسے عمرہ ميراخيال سعيكرتم كوايك تشكر ربسردار بنا كربعيجرت تأكرا مترتعا لأتمقيس مال فنيمت عطافرا ا ور مذاكرسية تم مجيح سالم رمور أور مجھ مخفار سيدلئ مال ميں رغبت صالح سبے تين مراحي چامتاسه که ممقادست یاس مال دیجیوں ۔ معزت عرو کہتے ہیں کہ میں سے عرف کیا یا دسول احتید صلی اعترعلیدوسلم ، میں مال کی خاطر قد مسل اَن بروانتہیں میں نے قواسلام كى خاطراسلام كوتيول كياسه ا ورواس ك مسلان بوا بول كدر ويا وآخرت بيساكي

میں بھے نعیب دہے۔ آپ نے فرایا عکم و نعطایا نمالالقبالح پلاتھی القائم یعن است عدانسان آگرنیک اورصائح ہوا ور مال بھی اسکو صالح اورطسیب سلے تو بھ صالح سخف کے لئے صابح مال کیا ہی اچھی چیز سے ۔ ویکھنے اس میں مال ملال کی ترغیب، اور درج موجود سے

ر ۲) ایک اور مدیث میں ہے کہ آپ نے فرایک مَنُ اَ خُذَہ بِحَقِّہِ فَزِنْ مُدَا لُدَعُونَدُ کُھُو ٰ بِعِنی جِرِسْخَف اِس ال کوا سکے حق سے ساتھ سے لینی جسا کُر طریقوں سے اسکو حاصل کرسے اور صحیح معرف میں اسکو نوزج کرسے آڈ ایک اچھا معین اور عدہ مدد گا رسے -

۳۱ عصرت سعید بن جُبُرِ راتے میں کر قرآن کریم میں دنیا کوج متابع غودد دهوکے کاسودا ) فرایا گیا سے توبیا سوفت ہے کہ یہ طلاب آخرت سے اضاف کو روک دسے لیکن اگر سے ویا افتر تعالیٰ کی رمنا مندی کیجا نب داعی جوا درآخرت کا ذریعہ سبنے تو پیم سی نینی المتاع و نِعُم الوسیلہ بھی سبنے بیعن مہا میت بی عمدہ برشنے کی چیزا در مبہت ہی خوب ذریعہ اور وسیلہ سبنے ۔

(روح المعانى صلاية)

ابّ بعزات من سن میں جوال کی یکودیت احادیث سے نابت کرد امر اللہ مکن سے یہ بات بھی آپ کونئ معلوم ہواس کے کہ دیااور مال کے تعلق مشہور تو ہی سنے کہ دین میں احتی مطلقا گئی کش نہیں بلکہ یہ احود دین کے با نکل منافی میں ۔ میں سنے اس غلط فہی کے ازالہ سے لئے اس بحث کو کچولول دید یاسے اب اس بحث کو کچولول دید یاسے اب اس بحث کو جولول دید یاسے اب اسکے بعد رہ جھنے کہ آخر یہ غلط فہی ہوئی کہاں سسے ۔ بات یہ سنے کہ دین کے پیش نظام قصود میت سے در سے میں تو صرف آخرت سبط اور دینا کی جیٹیت اسکے بیش نظام قصود میت کے در سے میں تو صرف آخرت سبط اور دینا کی جیٹیت اسکے نزدیک حرف و سیل کی سی سبطے تو اگر کسی نے دینا سے ایسا تعلق دیکھا جو دین کے سائمین ہوتی ایسا تعلق دیکھا جو دین کے سائمین ہوتو اموقت تو یہ دینا نِف تر الْمَدُونَةُ اور نِف مَدَا الْمَا عُونَةُ اور نِف مَدَا الْمَا عُونَةُ الْمَا عُونَةُ اور نِف مَدَا الْمَا عُونَةُ الْمَا عُونَةُ الْمَا عُونَةً اور نِف مَدَا الْمَا عُونَةُ الْمَا عُونَةً الْمَا عَلَا عُونَةً الْمَا عُونَةً الْمَا عُلَامِ الْمَا عَلَامُ الْمُا عُونَةً الْمَا عُلَامُ الْمَا عُلَامُ

ساای اور بہترین ذریعہ ہے (رمنار فدا و ندی کا ) نیک آدمی کے سلے الی صلال عدہ چیہے اور آخرت سے دورکرتے والے ورآخرت سے دورکرتے والے طریقی بین استعال کی تر بیک ایسی دیا کی قرندست کیجائی اور اس استعال کی تر بیک ایسی دیا کی قرندست کیجائی اور اس اور اس احترازی کیا جائے اجبیا کہ حفرت حلی رمنی الشرعة کا ارشا دہے کہ جی کیت مشمّا احترازی کیا جائے اور سک تا تا تا مسل بین چونا تو ترم ہے اور سک قاتل سکتان ہوتا تی ہے اور سک اسکان ہوتا تی ہے لیک اسکا اشرات بر میلک ہوستے ہیں۔

دیکا اس میں تفریح سبے کہ ال اور دنیا میں ووٹوں ہی بہلویں میں ایک حیثیت سے اگریہ قابل مرح بیز سبے تو دوسر سے اعتبار سیفیش ذم کی میں میں ایک میٹ ایک حیثیت سے اگریہ قابل مرح بیز سبے تو دوسر سے ورنہ تونفنس دنیا کوئی قابل مذمت اور نفرت کی چیز نہیں سبے مساحب روح المعانی فراتے میں کہ د۔

ولااری الاستدلال علی دنیک دمت جنر نعیت می دادد می آن کی دمت جنر نعیت می دادد می آن کی دمت جنر نعیت می دادد می درد آن می مقام المن می وقت می می درد آن می مقام المن می وقت می درد آن می می درد آن می می درد آن آن می درد آن می درد

(دوح المعانى مي ب

اب معاش کی امیست ، مجارت اقدس فردامتر مرقد ہ کے زیر نظر مشہون میں کسب ال تجھیل معاش کی امیست ، مجارت محدت مزد وری کی ترغیب اور سوال کی خوت عماد میں است مستعلق وا منع جا یات ، فیرمنقول جا ندا و سے برنے فیرمنقول جا نوج معاش کا اجتمام نیز خوید نفاق و حرف سے منوا بطا ور اسکی ترتیب رسول کرم میلی احتمالی امراکی ترتیب رسول کرم میلی احتمالی ا

اودا شخ جان شارمحا برکرام دمنوان اخترعلیم کے اشا وات عالیہ اور آثار المرکزام کی روشنی میں طاحظ فراسیے جس کے مطا توسعے یہ بات بخ بی احتجام کی روشنی میں طاحظ فراسیے جس کے مطا توسعے یہ بات بخ بی احتجام میں کہ مثر بعیت مقدسہ ایک میکسل حنا بیطر حیا ت سبے اور ا ضاف سکے تمام معا بشرتی امور کے متعلق اسمیں مرایات موج دمیں اور حیات اشان کا کوئ کوشہ تشد نہیں دہ کیا ہے۔ ا

معکش واساب زندگی

خَتُدُهُ وَنُعَرِقَى عَسَلَىٰ رَسُولِهِ الكَرِيُ.

المركی كا آج مسك است اسم مسك دنوی دندگانی میں مجدشت یا معاش كا بوجد که ظا برسم مسك الله مسل الله مسك الله الله مسك اله مسك الله مسك الله مسك الله مسك الله مسك الله مسك الله مسك الله

<u> ذربع رمیاش کا استام ا درسوال کی آدمیت</u> عن دنس بن مادی تر ان مرجلا

نالا نضارجاء الى النبي سلى الله يه وسلوديث لله فقال الله في الله و الله فقال الله في الله في

حضرت اس بن الكرمش الله تعالى عند سے روایت ایک فضرت اس بایک خص حضورا قدس سلی الله طلیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لئے آگ توجفوصلی الشرطیہ وسلم منے فرایا ، تھا رہے کو میں کچھ ہے یہ کہا یا اس ایک جات ہے جیکے بیعن جصنے کو اور مشابول اور معنی کو بھا ہی اور ایک جات ہیں اور ایک جات ہیں اور ایک جات ہیں ہے جیکے بیعن جصنے کو اور مشابول اور معنی وسلم سے جات اور والی جینوں کو میں انتظام کی ایک دو اور انتظام کی ایک دو اور انتظام کے ایک دو اور انتظام کی ایک ایک دو اور انتظام کے اور انتظام کے ایک دو اور انتظام کے اور انتظام کے ایک دو اور انتظام کے انتظام کے ایک دو اور انتظام کے ایک دو اور انتظام کے انتظام کی دو اور انتظام کے ایک دو اور انتظام کے انتظام

ا في إلا عن الما ودفرا ياكه كون تحفل ان وولول جيرول كو خرية اب ايس تفس ف كماكم بي اسكوايك ورجم مي ليا بول حضورصلی السّرطلیه وللم ف دو تین مرتبه فرایا که کون ایک درم سے زیادہ ویا سے تواکستعف نے کمایں ان چیزوں كو دوورهم مي ليتا بول كبس حصنور كك ديديا اور دولون ورم کونیکر دسائل ، النساری کو دیدیا اور فرمایا که ایک درم سے مم غلرخرید کراسنے گھروالوں کو دید و اور و ومرے سے کھاڑی خرید کرمیرے پاس لاو توانعوں ایسا ہی کیا- پھر آیے اپنے درمنی سے خود اس کلماری میں عمدہ طریقہ سے ایک مکرمی لگاوی اور فرااکہ ما و مکر یا ن مع کرد اورس بندره دن یک مکومیان نه د کمیو رسی اس مت مین بیان درمنا اور مرادات ترک اکشاب ک ما نعت منی ندرويت كى كذا فى المرفات إلى وه لكرا يا حمع كركم بيني لكى كو د نوں کے بعدا م ال میں آئے کہ دش درہم ان کے یا س ہوگئے تھ توحفور فرايكه اسك مص على خريد وا ورعض سيكرا فردا بهراس كربعد فرايكه يهتهاك سؤبتر باست كمقياسك ون تم آواس ال مي كموال كابرا نشان مُتاكي چبرك بربود يم حضورے فرایک بینیک موال کرنا لائی بنیں ج گران لوگوں کیا جو تنديد فقوفا قدمي متبلا بوس ياجن كراور قرمن كا باركران جو ياسك ومرايساخون بوج وردوا لممس ولسك والابو بمطلب ہے کہ قاتل کے خون کردیے کی وجے اسرویٹ لازم آف ادلا دیت اواکرسفیر قادرنه جو توسوال کرے اواکرنیکی احازت ب

من يشترى هذين فقال مرجل اثا اخذهاب رهدقال س يزيدعلى درهمرموتين اوثلتا قال رجل انا اخذهابدرهين فاعطاهااياه فاخذالدرهين فاعطا هسا اله نصامى وقال اشترباحدها طعاما فابتيفه الى اهلك واشتر بالأخرق ومافائتنى بهفغيل فلخك وسنول التارصلي التاه عليده وسسلعر مشد منيه عود أبيده ومتال اذهب فاحتطب ولاأراك خمسة عثويمانجعل يحتطب ويبيع فجاء وقل اصاب عشرة دراهم فقال اشتربعضها طعاما وببعضها ثوبا تعرقال هذاخيردكس ات تجئ والمسئلة نكتة في رجدك يوم القيامة لن المسشلة لا تصلح الالذى فقرسدقع اولذى غهم مقظع اودمرموجع ب

(ابن ابرماه)

ف - اس حدیث سے س قدرا جہام بکلتا ہے معاش کے درست کرنے کا نیزاس مدینا سے سی قدرا جہام بکلتا ہے معاش کے درست کرنے کا نیزاس مدینا سے سی قدر ندمت نابت جوتی ہے بوال کرنے کی درمیت مائل کے چرب پر قیاست کے دلا برنیا واغ ہوگا۔ اِن جن مواقع پر اِزروئ تشرع موال کی اجازت ہے وہ اس سے مشتی ہے۔

اماء اور و المامان مارت فن ابی هویده رصی الله تعالی عنه قال امر رسول الله صلی الله طیه و ا اله غنیاء با تخاذ الغند مروا مسر الفقراع باتخاذ الد جاج وقال عند اتخاذ اله غنیاء الد جاج یاذن الله کملاك القری

حضرت الوہريرہ رضى المتُرصَّه روايت فرطت جي كرحضوا اقدس على المترطيدو علم نے اختياء كو امرفوا ياكد بكرياں دكھيں اورفقراء كو حكم دياكہ مرغياں ركھيں سنيسنز فراياكہ جب اختيا مبمی مرغيوں كو اختيار كرلس سحے تو بيعسد الشرتعالی قرئی كو بلاك ہو حاسف كا امرفوا ديں تھے -

دابن ما جرمث ۱۷)

مطلب اس کا یہ ہے کہ مرغیوں کے رکھنے یں زیادہ صرفہ کی ضرورت نہیں ہوتی اوراس کی نسل مبی اس کی ہے مرغیوں کے در آمدنی کا ذریعہ بہت جلد حاصل جو حاتا ہے بخلات بکریوں کے کہ اس کے دکھنے اوراس سے تجارت کرنے کے لئے رقم کٹیر کی صرورت ہوتی ہے۔ اس پرافعنیاء ہی قادر جو سکتے ہیں۔ پس اگر افعنیا بھی مرغیاں بالنے لکیس اور اس کو ذریعۂ آمدنی نبالیس تو پھر خراء کا ذریعہ معاش ختم جو جائے گا اور وہ مجبوکوں مرجا نیس گے۔

عت سبحان اللهر كميا عمده انتظام معاش ہے۔

وسلوقال لها اتخذى غناً منان فيها بركة في منقول عا مرا دكا قاصم رابن ساجه عن حذ يقدة بن اليمان قال

عن أم هافي ان البني صلى الله عليه

عن حن يقدة بن اليمان قبال تال رسول الله صلى الله عليه ويهم سناع دارا وليم يجعل ثمنها في سنها ليمر يبارك لية فيها.

حضرت صدیفہ ابن المیان کتے ہیں کہ حضورصلی انسُّو علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مکان کو فروخت کیا اور اس کی قیمت اس کے مثل دیعنی غیرمنقول شنے ) میں صرف انس کیا تو اس میں برکت نہ ہوگی۔

(عجلمن))

حضرت معیدا بن قریفسے دوایت سے کہ بیسنے حضور صلی انٹرطیہ وکلم کو یہ فرمائے ہوئے ساکر جس سے کسی مکان کی زمین کو ذر خت کی اور اس کی قیمت کو اسی کے مثل شخت کے قریب

یں صرف میں کیا تو لایق ہے کہ اس بیت میں برگت نہور

في شلككان قن ان لايباوك فيه . (ابن ماج مسلا)

مطلب یوب کے حضور اقدس ملی اختر طبیر وسلم نے زمین و مکانات کو فروخت کرے اس کی قیمت دوسری چیزوں میں صرف کرنے کو الب ند فرایا ہے اس لئے کو زمین و مکانات متعل جارا و بیں ان میں منافع کثیر ہیں اور ضرر کے احتمالات کم بیں مشلا سرقہ وغیرہ - بخلاف و وسری چیزوں کے کہ اس میں جوری غارت وغیرہ کا خطرہ لگا رہتا ہے ۔

کے کہ اس میں چوری خارت وفیرہ کا خطرہ لگار بہتا ہے۔

عن اور خطا ہر ہے کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے جو کری کی تجارت میں برکت اور زین فیرا کی بیج کرکے اس کی تمیت کو دو سری چیزوں میں صرف کرنے سے عدم برکت کو فرایا تو یومین مرفی اللی بھی جوئی شائیطی عَی الْکُولی اِنْ هُوَالَّة وَحَی تَوْجَی تَوْجَی الله کِیمران ارتبادات پر جو ہا ہے محال کے متعلق میں کیوں نہ ایمان لایک اور کیوں نہ اس برعمل کرکے فائدہ المخالی واس سے کسقدر معاش کا ابتمام اور شفقت علی الامتہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اہل دعیال پرال میں کرنا باعث اج

والمشكوة إب الوميتر

(45) (45)

نيسرك صلارحي كراا من متعلى متعلى حل نفائي فرات بي وَالْمَتُو اللهُ الَّذِي تَشَاقُلُونَ بِهِ وَ الْآوْحَامِ لِمِينَ النَّرسِيعُ قُرُومَ عِبْكَا وَاصْطَرُومِيكُمُ تم وگوں سے موال کرستے ہوا وردست کا بھی غیال دیکونین صلہ رحی کرد ج مقدا است كادداكزا في مكافئ استرم إنَّ اللَّهُ يَأْمُوكُمُ اَتُ مَوَكُدُهُ الا مَا نَاتِ إِ فِي اَ هُلِمَنا \_\_\_\_ يعن التُرتَّعَاسِكُ فَرَا مُعْدِينَ كه الشيختين حكم وبيًا سب كه اما نتول كوا ما شت ديكلفه والول كو والبس كرو يا مخ مي بي كسى فخفى كى اطاعت معصيت كے كام سي ذكروعت تعاسط فرماستے ہيں كد وَلَا يَقِيْنُ أَلَى لَهُمُنَا لَهُمنًا الرَّبَا بَّاحِنُ وُوْتِ اللَّهُ كُلِعِمْ إِنْهَاكَ وَمُرْسِه بعن ا منانوں کو احترسے ما سوا حاکم اور رب نہ بنائیں ۔ تعیشی کہ استفاعن كي نوا مِثْبَات بِرن سِطِط ا مَثْرِتْهَا لِي فِرْمَا سِتِے مِيسٍ وَ نَعِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ بعنى وه تفخف خنبتي سبے جوامترتعالیٰ کی مینٹی شعر ڈرا اور حیب سفے استطاعت کو برائ سے دوکا ۔ ساتویں برک اوٹرتھا سے کی طاعمت میں کو سٹیش کرسے اور امتُدنَّوا لينسس ورسيه ١ و ١ ١ س سي ثواب كي اميد رسك ١ سيلي كه ا مترنَّوا لي سنه فراياس يَدُعُونَ رَبَّهُمُ مُؤَمًّا وَطَهَعًا وَمِثَّا رَزَقْنَا هُمْ مُنْفِعِتُون بين الله کے نیک بندسے وہ میں ہوا سکو خومت و رجا و وٹول لتوں میں پیکائیمون ا ور جر مجھ م سنے انغیں بختاسہے ممادی داہ میں استے نوی کرنے ہوں ۔ لیسیڈ ا مرا شان پروا حبب سیے کہ وہ اسٹرتعانی سے درتا رسبے اور اپنی معلا المار این معلا المار اللہ المار اللہ دست استلخيمعا لمدمخت سبت

مدمیف میں دوا بیت کیاگیا سبے کہ حضرت عیشی علیہ السلام ایک بنی سکے
اس سے گذرسے اس بنی میں ایک بیاڈ میں دو سف اور چیفنے کی آواز آر ہی تھی
آب سف بستی والوں سعے پر چھاکہ یہ بیاڈ میں دو سف اور چیفنے کی آواز کمیدی آوی سے یہ وگوں سف ومن کیا کہ است عیسی ( علیہ السلام ) ہم وگ توجیب سع آباد
میں اس ایستی میں اسی وقت سے اس بیاڈ ست یا فود وقل اور دو سف کی آفاد

من دہدے ہیں۔ معنرت عدیلی علیہ السلام فدا تعالیٰ کی جانب متوجہ موسے اوروض کیا کہ اسے پرور دگار آپ اس بہاڑ کو فکم و یکھے کہ وہ مجھ سے بات کرے افتد تعالیٰ انے اس بہاڑ کو گویا بنا دیا۔ اس نے کما کہ اسے عیسیٰ آپ مجھ سے کیا معلوم کرنا چا ہے ہیں ؟ آپ نے فرایا کہ تم مجھ اپنے دوسنے اور چینے کا سبب بناؤ ۔ اس نے کہا کہ اسے عیسیٰ میں ایک بہاڑ مول کو سے آپ کو کھوڑ کر اسی پہتر مول کر میرے بتھ کو کہ اس سے کہا کہ اسے عیسیٰ میں ایک بہاڑ مول کی میرے بتھ کو کو اس کے کہیں انٹر تعالیٰ بھے بھی جہنم میں مذفر الدی پرتش کی میرے بی خوا اللہ کر اللہ کی کہیں انٹر تعالیٰ سے قرو جی النہ کو الدی کو وہو کہ النہ تاک کہ اس کے وہوگا اللہ کر اللہ کہ کہا ایندھن انسان اور پہاڑ سے فرا وہی ہیں کہ کہ اس پہتر ہوگا۔ پس انٹر تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام پر دمی ہیں کہ اس پہتر ہوگا۔ پس انٹر تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام پر دمی ہیں کہ اس پہتر ہوگا ۔ پس دی کھوکہ تپھر اپنی سختی اور صلا بت کے با وجود انٹر کے عذا ب سے کہیا ڈر رہا ہے ۔ پس کیا حال ہے ۔ اس کین اور ضعیف افران کا کودہ سے کہیا ڈر رہا ہے ۔ پس کیا حال ہے ۔ اس کین اور ضعیف افران کا کودہ دور نے سے کہیا ڈر رہا ہے ۔ پس کیا حال ہے ۔ اس کین اور ضعیف افران کا کودہ دور نے سے نہیں ڈر تا اور اسکی بنا ہ انٹر تعالیٰ سے نہیں انگا ۔

اسے ابن آدم دوزخ سے ڈرادراس سے ڈرتا یہ سے کہ گنا ہوں کو ترک کاس سائے کہ گنا ہوں کو ترک کاس سائے کہ گنا ہوں کا سبب سنتے ہیں جس کے سہار کی طاقت محقار سے افدرموج د نہیں ہے۔

اورحفرت انس بن مالک سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حب اللّٰدُنّا کا یہ قول نازل ہواکہ و گذا دلگ جَعَلْننگہ اُمَنَة وَّ سَطًا آیِنگُونُوا شَهَدَا اَ کُلُونَا اللّٰ سِکَوَیکُونَ الرّسُولُ عَلَیکہ شَمِیت ہی ایسی طرح سے ہم نے تم کو ایک عادل است بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہی دو اور دسول کو مقادسے او برگواہ مقرد کیا ہے (جب یہ آیت نازل ہوئی توبیول استرصل اللّٰیالیّا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰیٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰیٰ اللّٰہ الل

کی دونول انکیس ویرباآیس ا وراستے فرایا میرود ا میرتها سے سے نبی ورسول

بناكر بعيما اور اسينے نبی كى است سننے كے لئے كتما را انتخاب فرايا اور مجيكو كتما دا مواه مقرركیا ورمقیس دوسری سب امتول اورگذر سے بوسے وگول كا كا ا مقرد فرمایا - به سنکرا نصار میس کا اگیک شخص جسکانام قبیس بن عرده تقا مکورا موااور عرص کیاکہ یا دسول امٹر ! ہم کیسے امم سابقہ پرگوا ہی دیں گے ورائ لیسکہ نه مم لوگ استحے زمانہ میں ستھے مذوہ لوگ ہمارسے زمانہ میں ہوسئے۔ رسول املہ صلی المشعلیہ وسلم سنے سنر مایاکہ اسے عروہ احبب قیامت کاون ہوگا اور ا وربه زمین ایک و د مری زمین سے بدل دی جائیگی ۱ در آسان سط کر دیجے جائیگے ج طرح د فتر ۱ ور رجیطرلیبط دیا جا تاسے - اور سب مخلوق جمع ہوگی *خبیں سے* بعضوں کے چرسے سیاہ ہوں گے اور تعفنوں کے سغید ہوں گے۔ چنا نجے بیہ سب دگ یالیس سال تک کھڑے رہیں گے ۔عرض کیا گیا کہ یا دسول امٹر صلی المٹر علیہ وسلم لوگ کس چزکا انتظار کرتے ہوں گے ؟ آپ سنے فرمایا کہ ایک تیز اور بلند آواد كا بيياك النَّدتا ك ن فرا ياست يؤمَثِ ذِينَيْبِعُوْنَ الدَّاعِيُّ لَاجِوَجَ لَهُ وَخَشَيَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلاَ مَتَنْهَمُ إِلَّا هَمْسًا لَيْن مِن دن كروكي بلانے والے کی پکار پر جاویں گے جس میں کو ٹی سٹبہ نہیں سومے اور ساری اوا د الترتفاسك كى عفلت كى بنارى جون زده رمىي كى چنا ئخ تم سواستے بھيمسا برٹ كے ا در کھ درسنو کے دینی ہونٹ سطے ہوں گے اور بول جال نرسائی بڑے گی اور اس وقت لوگ ایک ایسی زمین کیطوت بھلتے ہوں سے جس پر خوں دیزی ہوئی ہوگی استے بعدستے پہلے جا نور لاسے جا ایس کے اور بعض کا بعض سے بدلہ پیا دیا جاستے گا ( بین اگر کمسی سیسنگ والے جانورنے وٹیا پی کی میپنگ والے جانور كو ارا بوگا توبهال اس بيدسينگ دا له كوسينگ عطاكيمائيگي ا دركيامادي كأج تواسكو ارسلى بعرسب فالوردن سن كها جاست كاكرتم سب متى بوجاد يى مراد سبع المترنقا ك سم اس ارشا مسارك وَيَعُولُ أَنكا فِرُ لِكُنتَ فَي كُنْ فَي تُرَابًا يَعِنى كَا وَرَكِيهِ كَاكِرًا سِيرِكَامْسَ مِي مَنَى بُوجاً ا ( يرخيال اسع مَا نُورونَ عَمَ

معناظاست. اور این داکی مزاکو دیکتربوگا) پلاایک ایک بی ادر اس کی است كولايا جاسة محاا وران امتيول يسمت كرساته فيصلدكرويا جاست كا اور ا کی واقع کو جنت میں اور ایک فرات کو دوزخ میں بھیجدیا جائیگا کیومن ادی اعلان كرسه كاكرنوح عليدانسلام كبال بي وه بيش كي جائي محد المندنعا لي فرائی سے کہ اسے نوح تم نے دسالت اداکردی تلی اور اما نت بہنجاد استا وہ وقل کریں سکے بال اسے بورگاریں نے دونوں کا م کردسنے سکھ اس سکے بعد ایمی قوم بلائ جائیگی اورکها جائیگاک آسے نوشے کی است یہ نوح موج وہیں میں سنے انکو مختاری جامنب کلمہ ا خلاص کی دعوت دسینے کے لئے ہمیجا مغت ا مغوں نے تمکو وہ بات بہنجائ یا بنیں وہ لوگ کہیں اسے ہمارسے پروردگار . مَا جَآءَ نَا صِنَ بَيْنِي وَ لَا نَذِيرُ يُونِين مِارسِ إِس نَهُ وَكُونُ بِشِيرًا إِنَّ نَذِيرٍ حت تعًا لی فرا ئیں سے اسے فرح بیمتعاری است تو متعًا دا امکارگر دہی ہے پسیں کیا مختار اس کوئ تا ہر سے جہتماری موا نقت میں گوا ہی دسے ۔ نوح ملیداک الام ومن کرس سے بال موعلیہ السلام کی است میری گوا ہ سے ۔ پس ا کی مناوی اعلان کرسے گاک اسے جرامت جونوگوں کے پاست جوگئی

کیسے گوا ہی دسے دسے ہوجکا زمانہ تم نے پایا نہیں ۔ امت تھریہ جاب دی کا فتر مقا سے است تھریہ جاب دی کا فتر مقا سے استے نبی مفترت میں افتر علیہ وسلم پر جوک بنا زل فرمائی تھی بعین قرآن نتر بھین اس میں موج و سبے کہ اِنّا اُز سَدُنا وَحَوَّا اِنَیٰ قوصِیہ اللّه بِم نے اَن آ یَوں کو پڑھا مقا (اس سائے آج گوا ہی د سے دسے میں اسس پر است میں اور نہ تا ہی ارشاد فرا میں سے اسے امت محد اتم سے کہدر سبے ہو، میں نے اپنے طریریہ تقم مکھا رکھی سبے کہ کسی کو بلا دلیل عذاب ند و دیجا کیس ا سے امت محرمان الله علی ہوا تھا دیں مان تلافی کراوا ور میں نے ان حقوق کو جو میں سب معاون کر دیا ۔ ۔

اکیانوے وال باب شطان کی دستمنی اور اس حفیہ جالوں کا بیا

، سلط المثرتعا سے اس سے محفوظ دست کا جوطریقہ دسول المترصلی الشرعلیہ وسلم کوتعلیم فرمایا حفرت مولعت اسکو بیاب بیان فراستے میں

عامب موجا اسبے اور اسے حببہ سے من جا تا ہے۔ ر قل ہرہے کر شیطان کی اس عملداری کو دیکھکرا ضان گھراسکتا تفاا کے مومن کی سلی کے لئے مولف نے آگئے دمول اسٹوسلی اسٹوعلیہ و کم کا یہ ارشا ذمقل فرایا ) دمول اسٹوملی اسٹر علیہ وسلم نے ارشا و فرایا کالوگوسنو!) میں داعی اولی

افتیادا ود اسپنے فعل سے ہوتا ہے۔ ہی دجہ ہے کہ وہ تیا مت میں ہی حما من کل جائیگا اود کھے گا کہ میراتم ہر کھے آدور متوڑا ہی کفا میں سنے تو حروت ایک چنر کو مزمن کرکے کا کہ میراتم ہوئی کی تم ہی سنے اس برعمل بھی کرلیا للذا سمجھے ملا مست کرکے متحا دسے سائنے جو دا سپنے کو ملا مست کرو) حب معاملہ یہ ہے تو آ کے مولف ہے فرماتے ہی کہ کہ فرماتے ہیں کہ

ا نسان کو چاسیسے کہ اسپنے نفنس سسے وسا وس سکے و قع کرنے ہیں کوشش كرسيه اوراسينے حقيقى دسمن كى كبرلور مخالفت كرسه اسلك كرود الشرنعا سلط كا ارشا دسم رِنَ الشَّيْطَانَ كَكُمُ عَدُوٌّ فَا تَكْخِذُ وَ لَا كَالُ قَالِيعَى بِالسَّبِيشِطِان تمقارا ونشمن سبنے ۔ للندا اسكواينا وسمن بناؤ بيني ابنا مخالفت جانواوراس سعے التياما رکھو ۔ اسی طرح عاقل کو جا سیئے کہ اسپنے دوست اور دستمن کو بہجانے تاکہ دوست كاكما الف اور دستمن كى بات كى جانب التفات دكرك كيوبكد كما جاتا سب كر السفاد صفولد: ما بل کی جار علامات میں ۱۱ ایک بیک بلادم یعنی سے محل غمہ کرسے (۲) دوسرسے یہ کہ باطل ا ورخلافت شرع ۱ مودس ا بینے نفس پرسیلے (۳) تبیسرسے ید کہ ہے موقع اور فلا مت ع مجہوں پر مال صرف کرسے ۲۸ م پو ستھے برکہ دو سست دسمن کی اسکوتمیزنبو بلکہ دوست ہی کو دشمن جا سنے اور دشمن کو دوست سمجھے ا ور ۱۱سی سلسلہ کی ایکٹ کڑا تھی ہے کہ شبیطان کی تو اطاعرت کرسے ا ور ا دنٹرنغا لیے کے اکام کوبس بیشت وال دسے رینانخ اسٹرتعالیٰ کی طاعت کوشیطان کی طاعت سے برلناکتنا برا تبا دلہسے اسی کوانٹرنقا لے نے فرمایا سے آفٹیجنگ وُ نَهُ وَ دُرِّتَیْتِ کُ اولياءَ مِنْ دُو فَى وُهُمُ لَكُمْ عَدُ قَرْبَشَ بِعِظَّا لِمِينَ بَدَ لَا يعنى كياتم سشيطان إود اسكَى ذرميت كو دومست بناست بوسجه جهوا كرحالا بحديه سب مخعار سے دشمن بي جوال

الشيطاً كا تَسْعِيدُهَا مشيطان كى چاليں بودى اودكر در بوتى بي ركب مسلمان كومس، ير ايمان دكھكرمشيطان سے بارد ما ننى چا شيئے بلكدا سكو برا دَسنے كى بمت اور مقين دكھنا چاست

فل لم میں کیا ہی براان کا بدلہ سبت بعنی فداکی ولا بیت سکے بد سفر سٹیطان کی ولایت ان کے عصد میں آئ بھیے کو تنیبا۔

اسی طبع سے عاقل شخص کی مجلی جارٹ نیاں ہیں۔ ۱۱) جابل کے ساتھ ملے ہے ہوا تو ملے سے ساتھ ملے سے ہوا تو ملے سے ہوا پیش آنا بیدنی اسکی جفاکو ہر داشت کر لینا اور برد بارسی افتیارکر تا (۲) منوا ور باطل کام سے اپنے آپ کو بچاسے رکھنا (۳) منرورت اور موقع پر مال عربی کرنا (۳) ووت اور دشمن کو میجا نا اور تمیز کرنا۔

معنرت و مرب بن منبه نے ارثا و فرمایک ایک بار البیس کی الماقات عفرت محفرت کی بن زکریا علیه السلام سے بوئی اس سے حفرت کی علیا اسلام سے دریا نت فرایا کہ بہتر بنا اور ان اور کی طبیعتیں تم نے کتے قسم کی یائی ، کہا کہ معنرت ایک منعت تو آپ جیسے موگوں کی ہے ۔ بینی معموم جو کر معمیدت کرنے پر قاور ہی نہیں ہیں واسلے بھی را سالے بھی ارا ان پر کوئی لبس منہیں جہا کا

دوسری تیم ا نسانوں کی وہ لوگ بیں جو ہماری طبی بائک اسی طرح سے بی جیے بچوں کے ہاتھ میں مطائی ( ان سے میں تبی خوب متلا ذہوتا جوں اور انکی جا نب سے میں بائکل سے فکر جوں اس سے کہ بورسے طور پر میرسے ہی اختیار میں انکی نکیل موتی ہے جد بر جا بیتا جوں گھا تا دہتا جوں )

تبدری قسم انسانوں کی ایسی سبے جہم پرسب قسموں سے بھاری پڑتی ہے اور
یہ وہ لیک ہیں کہم بڑی بڑی فتکوں سے توان پرقابی پاستے میں اور بالآخر اینا مقصد
ماصل بھی کر لیتے ہیں بینی ان سے گن ہ کرا دیتے ہیں لیکن ادبرا تکوا ہی غلطی کا احساس
ہوجا تا سبے اور وہ توب واستغفار کرکے ہماری کل محنت پر پائی پھیرد سیتے ہیں (اور
میں جمنجملا کررہ جا تا ہوں ، اب ایسوں سے دتو ایوس ہی ہوئے بتا ہے (کیونک کتا ہ تو
کری لیتے ہیں ) اور در ہماری مراد ہی پوری کھنے (کر ظالم توب کے سب کا مول کا ناس ارفا

ممایہ کا پیمشر سمتا کہ منہ کئی عطائے تو در کبشی ندائے تو جا سندہ متبلائے تو ہرچہ کی دخائے تو مرجہ کی دخائیں تو جا ن آپ بر ندا۔ دل آپ کی عبت میں مبتلا ہوچکا ہے جو کچھ کجی کریں مرض آپ کی ۔ ( بیٹھے اس میں کچھ دخل نہیں ) وہ ہر چیز میں حضود کی مرض کو دیکھتے سکتے۔ اکنوں نے ایا دن اون تو سواد ہو لکے تو حضود میں اتنی تو اضع کرمی مولد ہو کہ کے تو حضود میں اتنی تو اضع کرمی مولد ہو کہ کھا ہے کہ کے تو حضود میں اتنی تو اضع کرمی مولد ہو کہ کا ہر

ی ترجمعی | توہم کو بھی اجری ضرودت ہے تو اس کی بہتر تدہیر اس کے ساتھ تد ہر ہے۔ بادے بھائیوں اسے لئے تد ہر ہے۔ بادے بھائیوں

کردوئیوں کے لئے تو یہ شغریاد سبے کہ ہے شرط عقبل سیت جستین از دریا

در محقل کا تکقاضہ سبے کہ اسے رزق کے درواروں سے کاش

کیا جائے "

نیکن آخرت کی دوٹیوں کے لئے کچر کھی یاد نہیں۔ مالا کم مدانے پہاں کی دوٹیوں کے لئے کچر کھی یاد نہیں۔ مالا کم مدانے پہاں کی دوٹیوں کے لئے تو یہ فرمایا سبے ۔

وَمَاهِنَ رَابَيْ مِنْ الْاَرْضِ الْاَعَلَىٰ اللهِ رُدُ قُما-

الم ترمین یرکوئی الیما جلتا کھر آنہیں ہے کہ اللہ کے دمداس

کا رزق نه بو یه

الدو إلى كے لئے ارشادسے مُنْ عَمِسُ صَالِحًا فِلْنَعْسِينِ وَهَنْ أَسَاءَ فَعِيلُهَا۔

مرجس ستے نیک عل کیا اسینے سلنے کیا ادرجس نے برای کی

اپنا *را کیا*۔"

تو یہاں کے لئے تو اس قدر فکر اور و باں کے لئے متوکل تو اگر ایسا بڑا توکل ہے تو دنیا کے لئے توکل کیے کے دنیا کے لئے توکل کی کھے تو یہ الله توکل کر آخرت کے ساتھ ہے اور میم یہ توکل کی حقیقت دہی تو نہیں کہ عمل کو چوڈ بیٹھے ہاتھ پر توڑ کر بیٹھے دہے توکل کی حقیقت دہی ہے جو توکیل کی ہے تو حب آپ کسی کو دکیل بناتے ہیں توکیا آپ بے فکر ہو ماتے ہیں .

اب اگر دکیل کے کہ شاہر لاک اور آپ کہیں کہ جناب اب فیمسے کیا واسطوب
کہ میں آپ کو دکیل بنا چکا ہوں تو سرشف آپ کو نادان کیے گا تو دکیل بنانے کا
فلاصہ یہ ہے کہ جس کام کو یہ نہیں شمیر سکتنا اس کو دوسرے کے سپرو کم دیا ہے کہ
اس کے بتلانے کے موافق کرتا دہے، پس توکل بھی یہی ہے کہ ضما کے سپرو
کام کر کے تد ہیر کرو اور وہ جو تبلانا جا وسے کرتے جا دُاب توکل اس کو سمجھا کے کہ
با تھ بیر توڑ کر بیٹے دہیں۔

م نوف توکل یہ ہے کہ جو مدانے تبلایا ہے دہ اس کے بتلانے سے کودشلاً یہ تبلایا ہے کہ جو نماز برصے کا وہ جنت میں جاوے کا تو نماز برصو ملاصہ یہ ہے کہ اجرکی سب کو صرودت ہے تو اس کی تبلائ ہوئی تد بیر اضیاد کریں اور وہ تدبیراورطریقہ وہ ہے جو اس مقام بر دکم فرایا ہے۔

فالقوالله مااستطعتم الخ

یں اس میں ایک امر تو یہ ہے کہ خواسے ڈرو جتنا تم سے ہوسکے، دومرا امر فرطا ہے کہ سنو اور سیرا امرے اطاعت کرو اور چوتھا یہ ہے کہ خوت کرد تہادے لئے ہیتر بدگا اور یہ یا تو اخیر کے ساتھ ہے یا سب کے ساتھ ہے ہیں یہ جاد امر ہیں اور فاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ او امر سب الگ الگ ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہی تو ہم مفالقہ نہ تھا میکن واقع میں اس میں و بط مجی ہے اور اس سب تحویم سے مقدود ایک ہی جنرے جو کہ اصل ہے لیعنی اطاعت

ادریہ دوسریے او اسرکے طرق ہیں ۔

## أي كل كا تقوي

تغفیل الحاعت کی یہ ہے کہ اول دیکھا جا دے ک ہاری ترکیب کتنے اجزاء سے سبے توانسان میں

دو پیزس میں ایک جوادح ایک قلب یا ایک طاہرادر ایک باطن تو خدانے اس اطاعت کی تفصیل فرائ کہ اول ا تفتو ا اللہ فرایا ہے ۔ یہ تو قلب کے متعلق ہے نہ مبیدا کہ آج کل ہادسے بھائیوں نے تقویٰ کو ماص یا ن کی احتباط میں بیاسے نفس تھی بڑاسمجدادسے کہ یانی میں تقوی بخویر کیا ۔ کیونکم یانی سستاہے ۔اسی داسطے ہادے بھائیوں نے کمبی کھانے میں تقوی نہیں تجریز کیا ۔ یا ف کی دوتسمیں کیں طام نجس ۔ لیکن کھانے کی ایک قسم سہے کہ سب ملال سیے ۔ بہن کا دکھ او وہ بھی ملال ہے چندہ کا رویبیہ کھا جاد کوہ مجی ملال سے البتہ اگر اس میں گمی نہ ہوتو وہ حرام سے چنا پنے دمرکی میں ایک واعظ معاصب کئے ایک نتخف نے ان کی دعوت کی \_ کھنے سکے کہ بچائی میں تو ایک خاص تسم کا کھا نا کھایا کرتا ہوں اوراس کو ہماری مامایکا 🦰 مکتہے اس سلئے میں وومری جگہ نہیں جا سکتا نقد دیرو مگر اس نے کھانے ہی پرامراً کیا ۔آخر کھا نامیسے کی امازت دی گئی وہ کھانا لایا تو داعظ معاوی نے اِس کونسجر میں دکو کر سب نمازیوں کو دکھلاما کہ دیکھو بھائی یہ وعوت کا کھا نا ۔ کمی کتنا کم سهے۔ بوٹیاں برلاؤ میں تھی نہیں بن ۔ غرف وہ دسوا کیا کہ خدا کی پیناہ ۔ وہاں سب لزگوں نے عولولوں کو ہما تھیا کہا نگر واتّح ہیں وہ مولوی نہ تھے بین وہ مساحب علم نه تقع كيونكم علم كے ساتھ اگر تقوى بھى نه ہو ۔ ما ہم ده ايك كال سے اداماجي کال می واوره کال کیسا ہی اوق ورجہ کا ہو، ایک طرح کی الشاسیت اور غیرت ہدتی

حق کم ایک برصی جو کم ادنی درجہ کا ہے اس میں بھی دیک شال استغناء کی ہمت تو کیا علم دین میں کچی شال استغناء کی ہمت تو کیا علم دین میں کچو کھی شا ہرگا۔ باتی اس کا کچم علائے ہی نہیں کم کوئی داہ بخات دیکھ کم واعظ ہوجا دسے

اور جيلاداس كو عالم سمجين لكيس -

اس کا علائ من یہ ہے کہ آب کسی مولوی کا دعظ اس وقت سنیں جب اس کے پاس کسی مسلم عالم کی سند و پکھ لیں اور میں اس مشورہ سے ان کی روزی نہیں ماتیا دعظ سننے سے منع کرتا ہوں باتی خالی لینا دینا تو تم ان کو پسے دے دیا کروء تو غوض یہ ہے کہ یہ لوگ مولوی نہیں اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ لوگوں نے مولویوں کو دیکھا نہیں کیو نکہ آپ نے ان سے دروا ذول پر جانا چیوڑ دیا ۔ انفول نے آپ کے دروا ذول پر جانا چیوڑ دیا ۔ انفول نے آپ کے دروا ذول پر جانا چیوڑ دیا ۔ انفول نے آپ کے دروا ذول بر مال ہے کہ میں کیا بتا دُل کہ دروا دول سے مگر دہے سے کہ میں کیا بتا دُل کہ لیک مولوی صاحب جھگڑ دہے سے کہ میں کیا بتا دُل کہ لائے والے حساب کتاب سکا درسے کھے۔

غرض الیسے بیشہ در لوگوں کی نظر اس پر سے کہ کھانا کیسا تھا۔ اور ہا اسے لیسے کو اشیشن پر آئے تھے یا نہیں توغرض جب سکھے ڈیموں کی یہ حالت ہے توعوام الناس اور دنیا داروں کی شکایت کیا۔ ان کو زیادہ حق ہے کہ طلل ہونے کا معیاد صرف یہ مجیس کہ اس میں گئی ہو البتہ یاتی کا تقویٰ سہل تھا اس کو اختیاد کر بیا اور وہ بھی ہندوستان میں سے ۔

میں نے بچ کے سفریں دکھا کہ ایک مع حب نے جو کہ یہاں جُرے متنی سے، وہاں یا نی سے استجا ہی چوڈ دیا تھا تو ادی مدسے ذیادہ نہ جُرسے ۔ ہتر تعیت نے اعتدال سکھایا ہے ۔ غرض یا نی میں اس لئے تقوی ہوتا ہے کہ دہ بہت ہے ادر کھانا بہت کہاں اور بچرطال کہاں اس لئے اس میں طال د حرام سے تقد ہی کو مذت کر دیا اور خوا میتوں کو خوب وسعت دیے دی ۔ حتیٰ کہ ہادیے بھائی تبعی ایسے کم دیا اور خوا میتوں کو خوب وسعت دیے دی ۔ حتیٰ کہ ہادیے بھائی کم لئات سب بھی میں کہ دہ بغیر گوشت کے کھانا ہی نہیں کھاتے مگر صاحب ا دنیا کی لئات سب بھی میں خواہ وہ کھانے کہ ہوں یا ممکاہ کی یا باتھ کی ، لوگ ان کو خفیف سمجھتے ہیں بھی خواہ وہ کھانے کہ ہوں یا ممکاہ کی یا باتھ کی ، لوگ ان کو خفیف سمجھتے ہیں خواہ وہ کھانے کہ ہوں یا ممکاہ کی یا باتھ کی ، لوگ ان کو خفیف سمجھتے ہیں خصوص تمتعات شہوانیہ کو لیکن ان کے بادہ میں کسی نے خوب کہا ہے

لب برلب ولبران میوش کردن آبنگ سر ذلف مشوسش بردن امروز خوش ست ليك فوالوش نبيبت خود دا جوخسے طعمہ اتش کردن اد چاند جیسے معشوقوں کے لب پر اوسہ دینااود ال کی ذلف - ایدادسے کھیلنا اوراسے بھاڈ دینا۔ یہ سب آج اچھا لگ د باسے دسکن کل دور قیامت یہ بات امجی نہ ہوگ کہض و خاشاک کی طرح آگ کی خوداک بنیں <sup>یا،</sup> یعیٰ کل کو جہنم میں جھکٹا اچھا نہ سکے گا ایک بزرگ کو کسی باوشاہ نے مکما کہ ہم مرع کھاتے ہی اور تم خشک روقی ہم حریر پینتے ہیں اور تم گراری تو تم سحت معیبات میں ہور ہارے یاس آجادہم خوب مدمت كرس كے ۔ انفول نے بواب ميں لكما رہ خوددن کو مرغ نسیمن وسٹ طعمهٔ مانا نکو جوین سا نوشش تواطلس و دیبا حریر بخسر أرده خرقه كيشبهن مسا ور منہاری عذا فربہ مرغ اور جام مے ہے۔ ہاری خوداک مرف جو کی روی ، تمهادی پوشاک اطلس دیدا و حریری بادا يشيمنه كاخرقه معولى سلان كاسه اخریں فرائے ہیں مو

لك جلنا

میکر ہمین ست کہ سے بگذر و
دافت تو محنت دوستین ما
باش کہ تا طبط تمیامت زمن نہ
اس تو نیک کیدو میا این مسا

وو آخر دونوں ہی چنریں گزد جا گیں گئ ، تتہادا عیش وعشرت

مجی اور ہاری گزشتہ محنت و مشقت ہی ۔

ذرا صبر کرو اور قیامت کا طبل کینے دو دیکھ لوگ کہ

تتہارا عیش بہتر ثابت ہوتا ہے یا ہاری کلفت اور وریح ہو ۔

یعن اس دوز معلوم ہوگا کہ دہ مالت انجی تھی یا یہ ۔ حضرت اِ نہ تو تام تمر
کیا ب بیٹ میں دہتا ہے نہ سوکھ کموے تو انجام پر نظر کیجئے تو تقوی توال

عَنَ زیادہ ہونا چاہیئے۔

نیز یاف میں تو وسعت بھی ہے۔ اگر کہیں حنفیہ کے بال ننگی ہے تو شانعماد ایک سے بیاں وسعت ہے ۔ اگر کہیں حنفیہ کے بال ننگی ہے تو شانعماد ماک کے بہاں وسعت ہے ۔ بخلاف کھانے کے کہ مثلاً دشوت جاروں ہی ندسب میں ممنوع ہے۔ تو جہاں وسعت متی وہاں تو یہ تنگی اور جہاں تنگی متی وہاں

وسعت موی کی حقیقت موی کی حقیقت سے تقوی دہ ہے کہ و مدیث میں سے -

الآراف التقوی همینا و آرشارایی صدریم 
ال کا بری درستی کبی اس پر مرتب ہوتی ہے تو اصل لغت میں اس ک حقیقہ

ہے - کورنا اور شریعت میں ایک مغنات الیہ کی تخصیص ہے کہ خدا سے فورنالب

تقویٰ تو انعال تاوب سے ہے تو فاتقوالد میں تو یہ فروا کہ خلب کو درست

مروت ہوکہ قلب کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد فروا ہے واسمعواء یہ جوارے کا
فعل ادر اس کی اطاعت ہے بس ماصل یہ ہوا کہ تم کا ہر اور باطن دولوں کو

ا **فاعت میں مشغول کرو۔** 

یہ ہے املاح نگرہم دیکھتے ہیں کہ بعن نے تو صرف طا ہرکی درستی پر اکتفاء کیا ہے کہ واڈمی اور یاجامہ درست کرایا اور ووسروں پر مزادوں طعن کری گے آگر پہ تلب کی حالت کیسی ہی ہو۔ حدیث میں ہے کہ ایک توم ہوگ کر بہرسوں جلود الفران والسِنتھ کے اُکھی اسکورو قلوم ہور ایکسیوں جلود الفران والسِنتھ کے اُکھی اِسکرو قلوم ہور ایکسیوں البزران

ود وہ بھرگی کمال بہنیں کے ان کی زبانیں شکرسے زیادہ سیمی ہونگی ادر ان کے دل بھیراد سے زیادہ سلخ ہوں گئے ۔

اور بلیسون کے یا لا یہ معنی ہیں کہ فقیراً نہ نیاس پبنیں گے یا یہ کہ ظاہر ہیں ایسے نرم بنیں گے یا یہ کہ ظاہر ہیں ایسے نرم بنیں گے مگر تلوب ان کے گرگ سے سخت ہوں گے۔ ایک بزرگ فراتے ہیں رہ

اذ ہروں چوں گود کا فریر ملل وا ندروں تہر ضرائے عسنروجل

" ان کے باہر کا مال الیسا ہے جسے کا فرکی قبر کہ باہرسے مزین ہے اور اندر فدائے عرومل کا قبر نازل ہور با ہے ۔

کہ کا ہر تو ایسا اور یا طن ایسا نہیٹ تو ایک طبقہ الیسا ہو گیا اور دومرالک لمقہ ان کا متعا بل سے کہ رہ

> درعل کوسٹی ہرچر نواہی پوسٹ دوعل میں کوسٹسٹ کرد میرجو چا ہو بیسنو "

لیکن کہی انٹوں نے ذائے کی کے ایک نہیں پہنے ۔ معاجو اِ اس مقابل کے دیوئے اِ دو جزد ہیں۔ ایک تو نعوص سے اور جزد ہیں۔ ایک تو نعوص سے فلیل ہوگئ، دو مرا جزد یہ کہ باطن مطبیک ہونا چاہیئے تو یہ ددست مگر یہ لاکران کا باطن درست ہے کیو کہ طاہر نابع باطن کے ہوتا ہے اگر باطن

درست ہوتا تو طاہر جا کا ہے ہے دہ کیسے ندورست ہوتا اگر آب کسی طاکم کے سائنے جادیں اور آپ کی طاکم کے سائنے جادیں اور آپ کی خبت دعظمت سے پرسے تو دہ حاکم کیے گا کہ ہرگزنیں مکبی نہیں کہ تعلب میں محبت وعظمت ہو اور بھر کردن ندھجک جاوے تو اگر کا مجر فعاب ہے تو یہ ولیل ہوسکتی ہے اسکا کم یا کھن مرکز درست نہیں ۔

مرزاقتیل کی ایک مکایت یاد آئی که یه نبایت آداد کے سی صوفی المشرب ادر کلام بی صوفی نه نبایت یاد آئی که یه نبایت آداد کلام سے دصوکم ہوا کہ یہ بخص صاحب حال سے اور مرزا سے طاقات کا شوق ہوا ۔ آخر وہ و می آئے اور آکر اس مالت میں دیکھا کہ بیٹھے دلیق ترشوا دسے ہیں اس ایرانی نے کہ کہ آغادیش می تراشی (جناب آب، فواڑھی منڈوا دسے ہیں) مرزاقتیل نے جواب دیا کہ بیٹ دیا تھی تراشم میکن در آئی می خراشم ۔ آئ کل یہ بہت زبان ددسے کہ س

مبائل در چارار مربیه کراه م که در شریعت ماغیر ازی گناهے نبیت

در کسی کے دیج کے درہے نہ رج بھر بو جا بو کرد ۔ کیونکہ ہاری شربعت میں دل آذاری سے بڑھ کر کوئ گناہ نہیں .

اس مسافر کے نی البدیمہ یہ جاب دیا کہ آدسے دل رسول الشری خواشی۔
دبی ہاں آپ دسول الشرصی القد علیہ وسلم کا دل کھا دہے ہیں ) کیو کم صدیت
س سے کہ سفتہ میں دو مرتبہ آپ پر اعمالی بیش ہوتے ہیں اس سے مزدافینل
پر ایک مالت طاری مہوئی اور آنکھیں سی کھل گئیں موش آیا تو بزبای حسال
کہا کہ مہو جذاک المشر کم جشمی باذ کر دی

مراباجان جاں میمراز کمدی

در خدا تہیں جاد خیر دیے تم نے تو میری آنکیس کول دی ادر جے میرے عبوب کا ممرافر بنادے "

رصى عنثرا د با موں مسكى كسى كاول نہيں وكھاتا ہوں ۔ وليقيد آ شندہ )

# محربن عبرالرحم المناسبل

الم شعران کیتے ہیں کہ آپ کی کرامتوں میں یہ ہے کہ جب آپ کا نرع شروع ہوا میں نے بھائ ابو العباس عزی کو اطلاع کی سب نے کہا کہ ہم بھی ان کی عیادت کے لئے جلیں گے ۔ اور یہ لئے ہوا کہ فجرکے بعدجو کچے منٹ ہیں بہنے باوے دو باب النصریہ پر انتظار کرے ۔ میں بہنچا تو بواب نے کہا کہ ایک جافت بہاں ممہری متی کچے و پر انتظار کرے خانقاہ کے داستہ پر جل دی ۔ کھے خیال جاکہ پر شیخ ابوالعباس عزی ہوں گے ۔ میں ان کے بیجے جل دیا ۔ داہ بین ایک وردلین کر جس کی وضع قطع اہل میں کی سی تھی ۔ میں ان کے بیجے جل دیا ۔ داہ بین ایک وردلین میں نے کہا میراکہ ما انتظام سردی کا داروں کی اور دی جھے خیال اسردی کا داروں نے کہا میراکہ ما انتظام سردی کا داروں نے کہا میراکہ ما انتظام سردی کا داروں نے کہا میراکہ ما انتظام سردی کا دروسی بہنے داروں ہوا تو وضرت شیخ صاحب کو درع میں یا یا تمین دوذ سے بات بھی نہیں کرسکے تھے ۔ فرایا کون ہو عرض کیا عبدالو باب فرایا بھائی تم نے مصرسے آنے کی شکیف اطحائی ہے ۔

میں نے عمق کیا جی إلى د کھر میرسے سلے کئی دعائیں کیں ۔حن میں سے ایک یہ بھی کتی دعائیں کیں ۔حن میں سے ایک یہ بھی کتی دمیں اللہ سے دعا کرتا ہول کہ ذمیا و آخرے میں تمہادے ساتھ بہہترین متادی فرمائیں ۔

المرکے بعد میں نے دخصت کی اجازت کی اور عصر کے بعد کک فافقاہ میں ماضر ہوگیا۔ بھر حضرت ابوالعباس آئے اور یہ خیال کیا کہ میں اب کک شخ کے اس مہیں گیا ہوں ۔ فرایا جبو میں نے عرض کیا میں تو شنج کے پاس ہوآیا ہوں سلام کر آیا ہوں اور علامت یہ ہے کہ ان کے سرکے پنچ سرخ دیگ کا تکیم ہے تو یہ حضرت شنخ کی ہی کرامت میں کہ یہ معرسے اس قدر دود کی مسافت

کہ عادۃ مسافرون کے اخیریں بینچتا ہے۔

علام منادی کہتے ہیں کہ یہ ان بزرگوں ہیں سے ہیں جوع فہ کے دن عرفات میں گنبگار جاچیوں کے باب میں شفاعت کرتے ہیں اور الیسے تھے کہ جوشخف ان کو ستا اس است است جلد بلاک ہوجاتا نفیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ امام فودی ککت الردمنہ کو حفظ کیا کرتے تھے ۔ اپنی خانقاہ سے قاہرہ دوز آتے اور ابن امام الکالیس کے درس میں حاضر ہوتے اور با وجود لیار مسافت کے اسی دوز اپنی خانقاہ والیس سوحاتے تھے۔

## محدالسروى

مشہور بر ابن ابی الحائل عادفین کے استاد ادلیا دی الملین کے امام تھے تنا

وغیرہ نے ان سے علم حاصل کیا ہیے ۔

ام شعرای فرات بین کم میں نے فود ان سے ستاہے تھی فرمانے تھے کہ میں ایک دفعہ فارسکوری جامع مسید کے مینارہ میں تھا کہ کچے ہوا میں آنے والے درولیٹوں کی ایک جاعت گزری تو مجے بھی الڑنے کی دعوت دی میں بھی ان کے ساتھ الڈنے لگا۔ مجھے اپنے جال پر عجب بعیدا ہوا تو میں دساط کے دریا میں گرم پڑا اگریں خشکی سے قربیب نہ ہوتا تو غرق ہوگیا ہوتا وہ سب بھے گئے اور مجے مجوور کے امام شعراف فرائے میں کہ قبلس ذکر میں جب ان پر سخیت حال کا غلبہ ہوتا تھا الحک کو میں کہ فرائے میں کہ فارسکور کی جامع مسجد میں ان پر ایک حالت طادی ہوئی تو آپ کو دیکھا ہے کہ فارسکور کی جامع مسجد میں ان پر ایک حالت طادی ہوئی تو آپ ان کا نیموا ہوا کہ ہاتھ پر اٹھا لیا دی کے بات کا دیمور میں ان پر ایک حالت طادی ہوئی تو آپ ان کا بھر پر اٹھا لیا ہو میں گئے بھر پر اٹھا لیا ہو میں لئے لئے کھرے کے دیمور میں ان پر ایک جاتھ پر اٹھا لیا ہو میں میں لئے لئے کھرے کے۔

علامہ منادی کتے ہیں کہ آپ ٹرب عالی ہمت اور بڑے ہوا ہیں الدے والے مداک تغیرسے دوسرے شہر ہیں الدی کر چلے جاتے تھے۔ شب مین ال پر حال کا بر ہوتا تخالو غیر عربی عجی مبدوسائی اور توبہ وغیرہ زیا ہوں پر تکلم فراتے اورکبی دی نائٹ قان قان کیتے دستے۔ اور کھر ایسے لاکوں سے جو نظر نہیں آتے تھے اس اور کھر ایسے لاکوں سے جو نظر نہیں آتے تھے ایس اس کونت رکھی اور میں انتقال فرایا۔ بر انتقال فرایا۔

ایک ماکم نے اعراد کر کے آپ کو بالیا اور اپنی جگہ سجمایا آپ سے حیت بندی

له تنظادای منواد فقیه احداد قید مات مشقال ادر مشقال ما در من اشاره باشد کا به تاب تواسی که میرست منطار تعین میرتیم و میراند به دار ۱۲ میرست میراند م

کی دی و کیما تو فرایا یہ حیت بند ہاں فالقاہ کے لئے منابعہ بے اور اس وقت کمہ خالفاہ تعیر نہیں کرائی کی کو حیت بند خرید کے کہ خالفاہ تعیر نہیں کرائی کسی کو حیت بند خرید کے کہ بھیجا تواس نے بازاد میں وہی جیت بند کھتے یا یا وہ خرید لایا وہی حیت بنداب تک ہے۔ فرایا کمت حصے کہ جب ورولیق پر حالی کا غلبہ ہوتا اور پیر فرور ہوجاتا ہے۔ اس کی حالت نئیر کی سی ہوجا تی ہدیں۔ وہ ہرشنے کو بچھا کا کمانے وروز الیا حق کہ وہ ہوت کے ہوت و حواس بحال نہیں دہتے )۔ اور آب مریدوں کے گئے ولا کما الخیات کی مزلوں کو ناب ند فرات سے اور فرایا کرتے سے کہ اس سے دلوں کا انجاد اللہ النا اللہ مبیا نہیں ہوتا۔ اور فرایا کرتے سے کھی طالب کو نہیں و کول کما الخیات کی منزلوں کے بارضے سے رامال مقبولین سے مقالم کو بہنے گیا ہو۔

ایک شہر والوں نے آب سے خو بودوں کے کھیت میں چوہوں کی کمڑت کی شکا بت کی۔ فرایا اس کے لنقیب میں یہ نداویروکہ محدی ابی الحائل کا فلم یہ سیے کہ تم لوط جا ڈ تو اس کھیت میں ایک بھی جو آ نہ دار الن کے نئیروالوں نے سنا تو اس کی وجہ پوھی تو فرایا اصل اجادت سے وہ نہیں ہو گی ( لیعن کو گی ڈارہ بغیر من تو ایک کی ڈارہ بغیر من تعالیٰ کی اجادت سے کرکت نہیں کرسکتا۔ یہ جربے تبی اجادت سے کرکت تھے میں سنے وعاکی اور وہ اجادت نہ دہی تو یہ باز آ گئے ۔ یہ بزدگ ہوا میں الرائے تھے اور یاف کے اور الیسے چلے جاتے ہے اور یاف کے نظر اسے فائب ہو جاتے ہے کہ دولوں بان خون سے تر بشر کھے ہوئے والیس آتے اور فرات کہ ہم ایک شخص سے لئے گئے کھے جس کو دریائے شورائل والیس آتے اور فرات کہ ہم ایک شخص سے لئے گئے کھے جس کو دریائے شورائل

مل بعن جوصرف منرلیس پُره لیتا ہوادد دکری گرت ندر کھنتا ہودہ مقبولین مے یا یہ کونہیں بیج العام الاالشرافعنل ترین وکرسیے جو مدیث میں نابت ہے اور دلائل یا اوّد نہیں ہو محکو لڈاب درود شریف کا سے کا ۔ ۱۲

گرفتاد کو دکھا تھا۔ ہم نے اس کوچیوڈ دیا ہے اور کافروں کی ایک جاعت کوفتل کو ڈالاہے آپ کی وفات مصرمیں سوعا ہے میں ہوئی ہے اور اپنی خانقاہ میں دولؤل شہر نیا ہوں کے درمیان وفن ہوئے ہیں۔

### محمدالشنادي

بڑے عادفین اود کا مل و مکل مرشدین میں سے تھے۔ امام شعرائی کہتے ہیں کہ آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ سے یہ ہے کہ آپ نے میدہ کو جو جاج بن یوسف کے شہروں میں ہوتا بھا۔ باطل کر دیا کیو کہ اس میں ایک بڑی مخلوق مرجا تی کھی اس لئے کہ جاج بڑا دسمن اور طالم کھا۔ ان شہروں پر مسلط کھا سلطنت کی باگ طود اور مسیلہ کے تمام کشراس کے ہاتھ میں کھا اس پر کسی کا دعیب نہیں تھا تمام شہروں سے لوگوں کو زبر دستی ہے جاتا کھا گئے تو پیاس سے مرجا ئیں ۔

یشخ شنادی نے فقراء و مساکین پر ترس کھا کراس کا مقابلہ کیا جاج کے دل ہران کا اثر ہوا اور اسے خیال ہو گیا کہ شیخ ان شہروں میں اس کا ج کچرمعول ہے اسے باطل کردیں سکے تو اس نے اٹک کھانا ذہر ملاکر تیار کرایا اوشٹے اولان کی جاعث کے سامنے بیش کیا جب سب لوگ کھانا کھانے بیٹھ سکٹے تو وہ کھانا شیخ کی برکت سے کیڑے ہی کیڑے بن گیا۔

۔ امام شعرافی کینتے ہیں کہ جب میں نے آپ کوسیدی محد بن ابی حاکل کی خالقاہ میں دخصت کیا تو فرایا یہ آخری طاقات نہیں ہے ایک مرتبہ ملاقات اور صرور ہوگ جب آپ کی دفات قریب ہوئی تو تجہ کو رویا سے علم ہوا کہ میرے دل میں ایک دادنے درود کیا اور یہ کہا کہ محلہ روح کو چلو میں اجینے دل کو اس خیال ہو عمل کرنے سے دوک نہ سکا۔ آخر شیخ کے اس فرمانے کی مقدین کے لئے کہ ایک مرتبہ ادر طاقات صرور ہوگی جل دیا میں آپ کی خدمت میں حاصر ہوا تو نوع کی حالت ادر طاقات صرور ہوگی جل دیا میں آپ کی خدمت میں حاصر ہوا تو نوع کی حالت

تروع بوجی می آب نے آنکسیں کولیں اور فرایا کہ میں وعاکرہ ہوں کہ الد تعالیٰ ہم کو این تعالیٰ ہم کو این تعالیٰ اور اپنے سامنے تمہادی ستادی فرائیں بھراسی دات آپ کر وفات بوگی اس کو کو طبقات میں فرایا ہے اور کتاب المتن میں فرایا ہے کہ وفات بوگی اس کو کو طبقات میں فرایا ہے اور کتاب المتن میں فرایا ہے کہ آپ کے پاس جند میمان بھیاں شخص کے قریب دلین سے آگئے بھراس کو جامع لذہر کے پاس کے لاگوں نے اس میا تو وہ کھی آگئے بیمال میں کہ آپ کے بیال المدین کھی اور کھی آگئے بیمال بی کہ آپ کے خدا اسروی کی فالقاہ بھر کی بھرا کور کے واسط بوری کے بیال بی کہ میرا اور میری بیری کا کھا نا ہے فرایا بورین کے موان کی جان ہے والی اس کی کہ کھا المدین میں نہ کھا نا ہے فرایا تم اس میں سے جب تک میں در آجاؤل بیالہ میں نہ کا لئنا بھر آپ نے اپنی فاور اس برت پر فرحا کی دی جس میں کھا نا مقد اور چھیے سے بحالنا شروع کیا ۔ حتی کہ ممام ماضری فا لغاہ اور تام باہر کے لوگوں کو وہ کھا نا کا ف ہو گیا۔

ام شعران کیتے ہیں کہ یہ میں نے بخیٹہ خود دیکھا ہے۔ غزی کیتے ہیں کہ ان کو صفرت احمد بیردی سے بہت زیادہ عقیدت کئی اوران سے بندت المہ عاصل کی یہ باز ہان سے گفتگو کیا کرتے تھے اور وہ قبرے الدرسے جواب دیا کہتے تھے۔ شعراوی کیتے ہیں کہ میں نے خود سناہے کہ یہ حضرت احمد سے باتیں کوت کے اور وہ قبرے اندرسے جواب دے دے دہے مقعے۔ طبقات وسطی میں بیان ہے کہ میں من بیان ہے کہ میں من بیان ہے کہ میں من بیان ہے کہ میں مقرود میں دون ہوئے ہیں۔ آپ کی دفات سات میں دون ہوئے ہیں۔ آپ کی دفات سات میں دون ہوئے ہیں۔ آپ کی قبر معلوم ہے اس کی ذیادت کی جاتی ہے۔

المحدلندج لاالادبيء ميدادل يودى سوئ

44

ر بهتید انتاع سنت بسنسلهٔ گذشته

شخ در شدح بنایا جاتا ہے تواسی سلے کہ وہ رسول امٹرمسلی اسٹرعلیہ وسلم ک معرفت کراسے اور شیخ کی جواتباع کیجاتی ہے تواسی سلے کہ اس سنے رسول الٹند، مسلی الٹرعلیہ وسلم کی ابتاع کی سہے اور انباع کے طریقوں کو جانتا ہے۔

معابہ منے جوحفودی زیارت کی تھی تو محف جم کی نہدیں اصل چیزا تباع سے اللہ آپ کے علوم ومعارف کو بہی نا تھا اسکے مطابق عمل کیا توصابہ کو اس قدر ففیلت حاصل ہوئی یوں جبم مبارک کی تریارت میں کفار دمنافقین سبھی برا برتھ مگر تصدلیت وا بہان نہ لاسئے اس سلے انکو اس زیارت سنے کیا نفع بلکہ اور زیادہ لائن عذاب اور شق عقائع ہوسئ

صحابہ منسے عبیبی کچھ اتباع یا اطاعت کا نمونہ است سکے ساسفے بیٹی کیسا سکی نظرتو مل ہی مہیں سکتی ۔

بعدس بنی آب المشرک مالات کو ملاحظ فرا سیے کو کہیں اتباع ہرا مریس فرائی سے ۔ بزرگوں میں میں وستور رہ سے کہ جسخص رسول النوصلی المشرعلیہ وسلم کا ایادہ متبع رہا ہے ۔ در اصل یہ حضرات الیادہ متبع رہا ہے اسی کوکام کرسنے کی اجازت دی سے ۔ در اصل یہ حضرات الیادہ اللی کرسول المترصلی المشرعلیہ وسلم کے نا شب میں بلکہ المشرق الی کے نا شب میں ادبیا نے صاحب ترصیع الجوام المکید فرائے میں المشرق کیوخ فرائے دنیا میں المشرق میں ما مشرق میں میں المشرق میں میں میں میں المشرق میں سے نا شب میں المسترا میں المشرق میں سے نا شب میں المدرس المدرس میں المدرس می

۱ ده خداکان سے اس کا با تھ خسد اکا با تھ سیے )

قلاف ہمبر کسے رہ گزید کہ مرکد بھزل نہ ہوا بر دسسید مايل مضايين تصوف وعوفات ماهنا وإفادات وصى اللبي كاوا مدترجان



زيرَسَرُمَوِيدُينَ حَضَرِمُولَاناقَارِي شَاعِينَ مُبُينَ حَمْكَ ظِلَالْعَالِيُ

جَانَشِينَ حَضرَنُ عَصْلُوا لُوُمَتُ عَ

فيرجه مدى: احت سَدمكين عفى عن التجارزويبيا

شَمَارِهُ ﴾ ﴿ لا ربيع الأول سلاميلا عدمطابق ستمبر القوليء ﴿ فِي جَلَّهُ مِهِ ا

#### فهرست مضامين مفتلح الامة حضرت مولانا نثاه وصى الشرصاحب قدس مرك ٧ - تعلمات معيلي الامة ٣ ـ مكتو ماست المبيلاحي ہ ۔ محانسس مصلح الا منة مولانا عبدالرحمل صاحب جامي ۵ منوبرالهالكين حكيمالات حفرت مولاتا الترف على صاحب مخانوى قديمه سه ٧ - التقومي ، . كمالات ا تترفيه حضرات بولاتا كحالمينى صاحب رحمة احترعليه

اعرادي ببلشرصنيرسين بابتام وري عبدالمجيد متااسرار كري يرس الآبادي جهراكرد فترا منامه وهية العرفان ٢٧ كنش بازار الآباد سعشا ييكيا

فتوميها وكايته ومولوك وح مكد هيها سانكنت ادارات والمديدان

### پیش نفظ بیمامزار من الرمیم

اس جہان دیگ وہیں فکرد نیا سے ساتھ ساتھ کا خرت بھی نہایت اہم اور صروری ہے اس جہان دیگ وہیں فکرد نیا سے ساتھ ساتھ کا خرت بھی نہایت اہم اور صروری ہے اس جہان ہے تبات کو ارامتہ کرنے اور سنوار نے کی فکر سے تواس عالم دوام سکے حن و تزئین کیلئے نزید فکر وا بنا م کرنا چاہئے۔ انسان کا فطری وطبعی تقاصا سے کہ وہ خودا پنے اور اپنی آل واولاد ک بہتری کا حال و تقال میں خواہاں ہوتا ہے بلکہ والدین کا فرص اور انہرا ولاد کا حق سے کرستے پہلے انہی صلاح و فلاح کی فکر کرسے اسکے بعد دو سری طرف متوج ہو

اولادی محبت اور انکی مجعلائی کی فکر آنکی آسائش اور فراخی رزق کی و عار مقام بر ورسائت کے بھی منافی نہیں ہے ، اوٹر کا فلبل جہاں اپنے رب کے فکم کے آگے اسپنے لینت بگر کو قربان کرنے ہے گئے تیارہ آن ہی و وہری طرف اپنی اولاد کی دنیوی آسائش وراحت اور امن وعافیت کے لئے دعائیں کر دہاہت میں واعیہ شفقت ومحبت مقاکہ دنیا نے وہ مسب ہوتے ہوت ہوت اپنی اولاد کی دنیوی آسائش وراحت ہوت ہوتے ہوت ہوت اپنی اولاد کو وہ چیزوینا چاہتے ہیں جوانکی نظریس ستے تیمنی شے اور سب بر میں فری ستے تیمنی شے اور سب بر می نفریس ستے تیمنی شے اور سب بر می نفریس ستے تیمنی شے اور سب بر می نفرین اسلام می حفرت ابراہی فلیل انٹرا وربعقوب علیما الصلواة والسلام بر میں برمزا چاہئے ۔ حضرت ابراہی علیما اسلام نے اپنی وربت وربت بین وربت ابراہی علیما اسلام میں برمزا چاہئے ۔ حضرت ابراہی علیما اسلام نے اپنی وربت وربت کی میں نفرین کر دیت کو مین و دوام کے لئے بار بار التجا ئیں کیس کر تبنا و الحج عکنا میں کہنے گئے ۔ ویون و وین و دوام کے لئے بار بار التجا ئیں کیس کر تبنا و الحج عکنا میں کہنے گئے ۔

## الشرتعالى بغيرطهارت كعتماز تبول بنين قراست

فرا یا کہ حدیث تربین بی بیجا و افرای گی ہے کہ کا کھیک انسکا ہے کہ یک کو گھیک انسکا ہے کہ یک کو گھی کے دوس کی اور ایک باطنی و اس کی اور ایک باطنی و آئی کا کہ میب اعمال سے لئے ایک باطنی طبارت ایمان کو کہتے ہیں اور بیسلم سبے کہ میب اعمال سے لئے ایک مقبولیت کے لئے طبارت طاہری بھی شہر طابع بغیرا سے نماز در ست مقبولیت کے لئے طبارت طاہری بھی شہر طابع بغیرا سے نماز در ست دربوگی ایمان کو طبارت کھنے کی ولیل بی آیت ہے کہ ایک نئر ان بلید ہیں ان مارت کے اندر ندا سنے کی ولیل بی آیت ہے کہ اور ایمان بلید ہیں ان سے معلوم ہوا کہ شرک نجاست سنت اور ایمان طبارت فرا رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شرک نجاست سنت اور ایمان طبارت میں سے اس حد سنے کا مطلب بھی واضح ہو جا آ ہے کہ انظام کے انسان ہو است موا کہ شرک کا طبارت نصف ایمان ہو اسے کہ طبارت نصف ایمان ہو تا ہے کہ طاہری طبارت سنے دہ اس میں سے معلوم ہوتا ہے کہ طبارت نصف ایمان ہے کہ کا طاہری طبارت سنے۔

### قرا ست مومن

فرمایا کہ مومن کے اندر ایک لود مہوت سے اور وہ اس سے اسی طرح اور اک کرتا ہے جس طرح طاہری آبھدسے و بچھا جاتا ہے اور بھا شنتے ہیں ہیکیوں ہوتا ہے یہ اسی طہارت کا انر ہے ۔ فراست ومن کے بارسے میں ان بزرگ کا واقد سے نایا مبغدل نے ایک بہا بہت سن العسودت اور خسنن المنظر جوان کی بابت فرمایا کہ یہ میروی ہے اور شیخ کو بہ کر میاوسے مربرین کوشاق گذرا کھا کیکن بودی ہے اور شیخ کو بہ کر میاوسے مربرین کوشاق گذرا کھا کیکن بودی کا یہ ہودی کھا۔ فراست مومن کی آ زبائش کرستے آیا کھا۔ تھدلی بودی کا دو میہودی کھا۔ فراست مومن کی آ زبائش کرستے آیا کھا۔ تھدلیت

پوسنے پ<sub>ی</sub>سلمان ہوگیا ۔

یه دا قدسسنا کرفرها یا که و کیکھنے ایک شخص فیرسے اس پرتوسنیخ کی کرا کا یہ ا ترم واکہ وہ سلمان موگیا اور جو ہروقت سے حاصر باش مریز تھے وہ اسی کیوم سے منکر موسکے اور اسیسے منکرس اوردا عققا و سرز ما نہ میں بزرگوں سے پاسس جمع رسے ہیں ا ورو جداسکی یہ سبے کہ یہ لوگ طا ہرہیں ہوستے ہیں اور انکی نظرظا ہری میں مقعبور رمہتی ہے لہٰڈا وہ طا ہرکے خلات جویا ت بھی وسیکھتے ہیں اسکا اسکا ا كر مباستے ہيں يه اعتقاد اورعقل كى كمى سنے كيوبكة اگراعتقاد موتا توسيحقے كه موگى کوئی بات ج ہمادی مجوس نہیں آت سے نہیں باقی اس معالم س ہوگی مشیخ کی کوئی مصلحت ا در اگر عقل ہوتی تو کم از کم لونہی موجیّا کہ اگرتسی معالی میں مماری عقل کے خلاف ان سے کوئی یات نہوتواں کی عقل اور سماری عقل میں فرق ہی کیا ہوا اور اگر ہماری عقل سے بالا ترکوئی بات ہوتو سمکواسکو بلا چون وجدا مان لینا میاسیت ۱ ور ۱ سی موقع بر اعتقادا در بد اعتقادی کامیمی ا ندازه م و تاسید کیونکه اگرعقل کی موافقت کیوجهست ما نانو اعتقا دکو بلا و جه متعلیفت دسینے کی حزورت ج اعتقا و تواسی جگر کے لئے سے جیال عقل سسے ا سکی مزاحمت برور آج لوگ اتناکھی پنیس سمجھتے۔

بررگوں کے بیاں آ دمی جائے ا در ابھی کوئی بات یا معا ملہ ابنی عقائن م کے خلافت پائے قر اگر ابنی عقل سے اسکی تا دیل نہ کرسکے توسب سے آسان یہ بات سبے کہ انفیں حضرات سے اسکو پو چھ سے یہ حضرات بتا دیتے ہیں۔ اوب سے پوچھ سے کہ آ پ سنے میرے ساتھ فلاں معا ملہ فر ایا کیا مجد کو اسنے والانہیں سیجھتے میکن ہے ا دبی نہ کرسے یا انکار نہ کرسے۔

یاطن پرکلام کی حنرورت

فرایاک باطنی ا مور پرکلام کرنا بناست صروری سمے اگرعلما راس بر

کلام نذکریں گے تومسلمانوں میں سے بہ چیز ہی ختم ہوجائیگی اور صرف ظا ہرجی ظاہر رہ جاسئے گا۔ آخر جس طرح لوگ نما زروزہ کو علمار ہی کے بتا نے کی وجہتے جانتے میں توکیا اگر علما ران کو باطن کی باتیں بتلا ئیں تو وہ نہ ما نیں گے صرور مانیں گئے۔ مناسبت اور اسکی تحصیل کا طریقت

مند ایاکہ بیل وقت میں بزرگوں کے پاس رہنے والے اور اسلام کھو اسے کے بچل کوا سیے اسیے باریک مسلے معلوم سے کہ اب مولولوں کی سجھ میں کا میں سے کہ اب مولولوں کی سجھ میں سے کہ بات سمجھ میں آتی ہے منا سبت سے اور منا سبت بہدا ہوتی ہے کسی کا م کو بار بارکرنے سے اور حبس کام کو کہا ہی نہ جا سے اس سے اجنبیت رہیگ کچرمنا سبت کہاں آج لوگوں کو دین ہی سے منا سبت نہیں دہ گئی ہے ہی سے منا سبت نہیں دہ گئی ہے ہی سے منا سبت نہیں دہ گئی ہے ہیں دہ گئی ہے ہی سے منا سبت نہیں دہ گئی ہے

و نرما یک تیسری با در مفرت خصرعلید السلام نے مفرست موسی ملیدالسلام کو یہ جو فرما و یا کہ ہا کہ افراق بنینی و بنیات ( یہ وقت ممارسے اور محفادسے ورمیان جدائی کا ہے ) تویہ انملیس کے حکم بیعمل کیا اس سلے کہ مفرت موسی علیہ السلام نے فرما دیا محقا کہ دِٹ سُٹا کُٹٹک عَن شکی کبھ کَ کَف کَ اَلْ کُٹُ کِک کَا اَلْ الله مِن کَلُ فِی کُٹک کَا الله من کَلُ کُٹک کَا الله من میں میں اسے بیدکسی چیز کے باریہ میں تھا جنہ بینی طون سے عذر کو بیو نے چیکس بنی میں اسے بیدکسی جنہ کے باریہ میں اپنی محق بنی میں تو مفرست خطرعایا سلام کو حب معاوم جوا این محق میں بنی میں تو مفرست موسی علیدالسلام کی باتوں کا بڑا احترام فرائے میں میں تو مفرست موسی علیدالسلام کی باتوں کا بڑا احترام فرائے متح مگر چونکہ افتر تفاسلے میں میں تو مفرست موسی علیدالسلام کی باتوں کا بڑا احترام فرائے متح مگر چونکہ افتر تفاسلے می مور تھے اس لیے این سے اسس قیسم ملا میں گاؤگریا ۔

## حسن ظلی المهربت محرومی کی اصل وجدر ذاکل میں

على محققین نے بیان فرایا ہے کہ سالکین پرنین رحما فی کے نزول اور عزایات بردا فی کے درود کا ایک بڑا مانع استے نفوس بہیری کا روا کل اظلات مثلاً بخل و حدو کرر حرام وغیرت و کینہ وریار و کذب وطبع و حرص وغیرہ سے ملوث ہونا ہے لیس جبتک ان میں سے بحل یا بعض موجو و ہوں گئے انکا قلب مصفیٰ نہوگا اور فیض رحما کی اور عنا بیت یزوا فی کا فرول نہوگا ۔ اوریہ اسلے کہ ان میں بعض صفات تو بہائم کی میں اور اب و و نول کو اور نیمنا کے انکا قلب مصفیٰ صفات کو بہائم کی میں اور اس و و نول کو اور شدتعا لئے سے کچھ تعلق نہیں ہے انکا جرشخص ان صفات سے متصف موگا و و کھی فیصن وعنایات ربا فی سے محردم منا اور سے گئا ۔

ما صل اسکایہ مواکد انسان میک اور مہا کے موہ ہیں سکتا جبتک کہ اپنے
ا فلاق کی اصلاح کو سے جیاکہ مدیب شریب میں ہے کہ رسول الشرصلی الشہ
علیہ وسلم سے دریا فت کیا گیاکہ لوگ جنت میں کس چیزی وجہسے زیادہ جا ئیں گے؛
تز فرایا کہ تقوی الشہ اور مسن فاق (الشر تعالے کا تقوی اور اچھا فلاق) علام
ابن تیم کہتے ہیں کہ تقوی اللہ ، صلاح کما بکین عبد و ورتیب کا نام ہے (یعنی تقوی ادن معاملات کے در شت کرنے کا نام ہے جا اللہ اور اسکے بند سے کے در سیان ہیں ) اور خس الحقاق ، صلاح کما بکین عبد و الناس کا ۔ ( ایمنی حسن فلق ان معاملات کی در سی کا نام ہے جبد ہو اور دو سرے لوگوں کے در میان ہیں ، اور اس مجموعہ کا نام صلاح ہما بنین عبد اور دو سرے لوگوں کے در میان ہیں ، اور اس مجموعہ کا نام صلاح ہیے ۔ تقشید گرانگا کم ایک تیم بیک یہ بیت عکیفی مین حقوق و انتہا در مقوق الشرادر مقوق العباد دونوں کی ادائی کا استسام المینی در محمول کی ادائی کا استسام المینی در محمول کی ادائی کا استسام در محمول کی در محمول کی ادائی کا استسام در محمول کی در محمول کی در محمول کی ادائی کا استسام در محمول کی در محمول کی در محمول کی در محمول کا در محمول کی در محمول کر ادائی کا در محمول کر ادائی کا در محمول کی در محمول کر در محمول کر در محمول کا در محمول کی در محمول کر در کھتا ہوں ۔ در محمول کی در محمول کا در محمول کی در محمول کر در کھتا ہوں ۔ در محمول کی در جب شدہ در محمول کی در جب شدہ دونوں کی در جب شدہ دونوں کی در در کھتا ہوں ۔ در محمول کر در کھتا ہوں ۔ در محمول کی در جب شدہ دونوں کی در جب شدہ در جب شدہ دونوں کی در جب شدہ کی در جب شدہ دونوں کی در جب شدہ در جب شدہ دونوں کی در جب شدہ در جب شدہ در جب شدہ در جب شدہ دونوں کی در جب شدہ در جب شدہ در جب شدہ دونوں کی در جب شدہ د

نیزعلمارفرهاتے میں کہ تخبی بالفَصَائِل اور تخبی عَنِ الرَوَا عُل دَفَعَالُ ا فلا ق سے آداستہ ہونا ا ور ا فلات ر و ملہ سے پاک ہونا ۷ بمنزلہ هِ برارا درنقیہ سے س كذو د كزد انسان كومقام مقصود كك بيونياً دسيتيس ا دركهمي اس بارگا ٥ سسے اس من فلن كيوم سه ، ايك ايبا مذب بوتا سبه كراعمال كى مشقت كهى زياده نیں اعظانی بڑتی اور انسان فائزا المرام بوجا تاسید - جیباکه اس مدسیت میں سے کہ:-انبان اسینے من فلن کی وجہ سسے آخرت کے بڑسے بڑسے درجات اور استرین منا زل ماصل کرلیتا سے مالا نکر عیا دت میں وہ ضعیف ہوتا سے - اسی طرح سے اسینے ر افل کی جہ سے جہنم کے نجلے طبقہ کاسنحن موجا ناسیے حالا بحد وہ عبا دست گذا دموتا سے رسول افتد صلی الشرعلیه وسلم کے ان ارشا دان اورعلمار کی تنتری کات سے ص فلل کے درجات کا کچھ اندازہ موال سے مگرا ج مسلانوں نے دین میں سے سے شعبہ كرسب سنے زيا د ۾ فاسدگرليا سبے با د جود يجہ وہ نها بيت انهم تمقيا وہ بهي ا خلاق سبيے -ناز، روزه - كتبيج وتلاوت - ذكرو وظالكت كى جانب توكيد تو جهي سب كيكن من غلق کی حقیقت ۱ ورمفهوم تک معلوم بنین تابعل چه رسد و د اسکی و جریه سامے که کا مکاتعلق انسان کے باطن سے سبے اور لوگوں کی تنطقت ظاہر مزتم صورسہے اسلے اِطن ابَی سجو میں میں منہیں آ تا میرا خیال سی*ے کہ لاگوں کی اسی بد*ا قالماتی کیو<sup>ریے</sup> نہ صرف یے ک اکا دین درست نہیں رہا بلکہ آجے انکی ویناکی تبا ہی کا سبب بھی ہیں بداخلاتی ہی ہے ۔

سرارفلاح کے جس اس ذمانہ میں دینی و دنیوی ہرتسم کی فلاح کا حصول موتوت ہے فلات کی اعداد کے حقیقت فلات کی اعداد کے جداد کے مقات موتوج ہے اور احداد کے بیان میں وہ سے ان کا علم آسانی کے بیان کا موالی کا اسکانی وہ سے ان کا علم آسانی ہوجائے کی اسکانی وجہ سے ان کا علم آسانی کے ساتھ ہوجائے گئے۔

۱ و د مچو ترک معبی سبل مو نبائیگا - مراقبه سے ان حضرات کی مرا د سی ہے کہ انکی حقیقت اور ان کی مراد سے کہ میرے اندر حقیقت اور ان فکرس نگا رسیے کہ میرے اندر ان میں سیے کون کون سی چیزیں موجو د میں مجھرانکا تدا رک کرے -

سشيخ کی داردگير

فرابا که علما د نے تکھا سے کہ شیخ کو ان تیاد سے گدیا ہنت شاقہ کے ذریعہ طالب کے نفس کو فنا ہوتا ہو اسے اس کے نفس دیا ہنت سے فنا ہوتا ہے اس طالب کے نفس کو فنا کرسے میں کہتا ہوں کو جس طرح نفس دیا صنت ایک طرحت اور اس طرح سخت وسست کہنے سے کھی مرحا آ ہے بلکہ ہزار دیا صنت ایک طرحت اور مشیخ کی مرزنش ایک طرحت جتنا فائدہ اس سے ہوتا ہے کہ کسی کو کہدیا جا سے کہتم بیوقوت ہوا تنا مجا ہدہ سے اس زمانہ میں نہوگا کے سے کہت کے کہی میں چاہیے کہ طالبین کے نفت کو اس طرح ما دیں۔

## (مکتوب نمبر۱۹۹)

ال : مضرت كى خدمت عاليه س اس مقيرمرا باتقصيرك مؤ د با ندالتجا سب کہ اسکے لیے دعارفرما تے رمیس کہ اپنے شیخ سے قدموں میں رہ کر غامیت افکا اور صدا قت کے سائفداسی زندگی گذر جائے ۔ محقیق: د عارکن اسوں سال : اسینے سے کی تعلیا ت کوسمح مکراس برعل کرنے کی نوفیت کامل عطا فرا سے مجه گنبگارگی بھی اسینے فالق و مالک کی جناب میں دعارر ماکرتی سے کہ یا اسلا صبروشکرکے سا تھ کسی اسیسے را سستہ پر نگا و بیجئے جس سے آپکی رصا سندی ا در خوستنو دی نصبیب مروجا سے اور اس بڑسے دن کی رسوا کی اور دلست الك يوم الدين كى ينا وعظيم سي المان مل جاسة - آمين - تحقيق : آمين ال : خصرت والأوامت بركاتهم كى وات والاصفات سيمتعلن عوام كى عقیدت وارا دت اپن مگر پرسلم سلے سرشخف خواہ کسی جماعت یا یارن سے متعلق موحصرت کا نام نامی ا وب و احترام سعے لیتا سے ۔ اس عقیقت سے کسکو انكاد بوسكتا سنے كه عضرت والاكومسلمانوں كى موجودہ حالت سے روحا فى تكليف ہے جوسوبان روح بنی رمہتی سیے جس کی اصلاح سے لئے عتی المقدور انتھا سعی فرائتے رسیتے ہیں اور عامۃ المومنین کے حالات کواسوہ حسننہ کا آئینہ وار دیمینا چا سیتے ہیں کاس طرح امرت مرہ مے ذندگی کی گاڑی بڑا پنی صیحے لائن سے برٹ کر تیزی کے ساتھ بلاکت و تبا ہی کے مین گڑھے میں جارسی سے سراط مستقبم برلگ جائے۔

یں : آپ نے ہرت اچھانکھا دل بہت خش ہوا ل : مجدا مشرقعالی اس سلسلے ہیں ۔۔۔ والے بہت عرش قسمت سکھ اکا احکسس بعندلہ تعالیٰ یہاں کے بچے نیچے کو سعے - یہ کوئی قعد کہائی نہیں کم مقیقت سعے جونا چیز فادم سے مشاجہ میں آچک سے - اس گنہ کا دستے معتر کی جرتوں کے طفیل آنا صرور حاصل کیا ہے کہ اسکو موجودہ سیا سست اور اکھاڑ سے سے نفرت ہوگئی ہے اس لئے ہر طبقہ کے لاگوں سے سلنے کا موقع ملتا ہے جنا ہی حضرت کی تشریعیت آوری کے سلسلے ہیں جب سے کلی بات ہوتی ہے نواہ وہ کسی ذات یا یا ۔ فی سے تعلق رکھتا ہو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت والا بادج منعت ا درمثا غل کر بڑہ سے ہراہ تشریعیت لاتے رہے اور اہل ۔۔۔ ۔ کے دینی و دنیا وی حالات کی اصلاح فرمات رسمے اور ہماری بدا فلاتی ا ورمعاللا کی زبوں حالی پر نبید فرماتے رہے اس سلسلہ ویرسے بند ہو جانے کا صب مر کی زبوں حالی پر نبید فرماتے رہے اس سلسلہ ویرسے بند ہو جانے کا صب مر سیال کے ذرہ ذرہ کو ہے اور ار مال کے ساتھ بو جھتے ہیں کہ حضرت والا کب سیال کے ذرہ ذرہ کو ہے اور ار مال کے ساتھ بو جھتے ہیں کہ حضرت والا کب کہ تشریعیت لا کیس کے ۔

#### (مکتوب نمیر ۹۹۳)

حال ؛ الحدیث ثم الحریث حفور والا کی عنایات خصوصی اور توجه کا مله کامورد بوسنے کی برکت سے اس دفعہ خصوصی طریقہ سے ایمانی افتراح اور حلاق کے ساتھ صحبت بابرکت سے سئتفع ہوا کا شکہ جوا کیانی دولت نصیب ہوئی سے ساتھ صحبت بابرکت سے سئتفع ہوا کا شکہ جوا تی اور اس میں ترقی تا وم آخب سے وہ قلب کی گرائیوں میں دوا گار ترج جاتی اور اس میں ترقی تا وم آخب میں بردتی رہتی ۔ اللّم ذوفرد ۔ آمین ۔ نحقین ؛ آمین

حسال: مقعود مقیقی کی تھیبل کے لئے انٹرورسول اور حضور والا سسے سچی اور پخت سنبت سے متصفت ہونے کے لئے یہ اشرضرور می سپے کہ حبث باطنی سے
مجھی قلب کومطبر دکھا جاسئے اور ان کے مقتضا کا عمال تمیمہ ۔ غیبت وشکایہ اور سور نظن - دو مرسے بھا ئیوں کے عیوب کے جسس سسے موشش دگوٹ اور سان کومحفوظ دکھا جاسئے ۔

محقیق ، اورکیا نہایت صروری سمے ۔

حساً ل ، مقتعنًا سُرُ خلوص کیم سے کہ مہلکات قلبی سے مکمل ا جتناب کیا جاسئے

در نه منجیات اور ملاوق ایمانی سے حرمان ہوگا - محقیق: اور کیا -ال: حق نعا سے اس نامراد ونی النفس ذلیل ونواد کو حضور دالا ہی کی خصیصی شفقتوں اور عنایا ت کریما نہ کا مورد ہونے کی برکت سے بامراد اور با فلاح فرائیں - آئین - کحقیق: آہین

ال ، الحديثة ثم الحرير مفور والا كے عنايات خصوصى كى بركت سے يا مقبقت على قلب ميں جاگزيں سبنے كہ يا وطابق بيں (ول قدم ا در آخر قدم با مراواور بافلا بوسنے سے سنے كہ يا وطابق بيں (ول قدم ا در آخر قدم با مراواور بافلا بوسنے سے سن و قد عمل فوق فل براو باطنا جمله امور بيں الشدور سول سے سى بون سے بھى اسپنے نفس كو مقدم كرنا تو زيرا در دمبلك توسمے بى فا داتى ب ولہجه اور بالمقابل اور اك وفهم سے متصفت رمنا بى سبے اور بى اور حرمان كا دركى ا

ل : بعینہ ایک اب صادق سے کئے اسپنے شیخ سے مقصود عیقی کی تحصیل کے لئے سنا دہ سے تفاوہ وا حدرا سنتہ ہے ۔ منا دہ سے تفاوہ وا حدرا سنتہ ہے ۔ منا دہ سے تفاوہ کی صورت میں ہلاکت اور مح دمی ناگزیر سے ۔ العبسا ؤ با متد - ہنے کہ بینے ک

ل: مفرتا! یه ناکاره فدمت یا برکت میں بجان ودل ملتجی اورمستدعی سبے که مفرر والا دل سے یه وعار فرما ویں کہ حق نقا سلے حضور والا سے سلگ لیسٹے ہوئے مسلمان میں میں میں میں میں کہ میں اور ظرفت عطا فرما دیں اکہ یہ ناکا دہ کام کا مسلمان دنیا سے رخصہ موا ور حملہ امور معالیہ سے متصف فرما ویں ۔ اور حملہ مہلکا میں ۔ اور حملہ مہلکا میں ۔ اور حملہ مہلکا میں ۔ کا مین ۔ میں ۔ تو میں ۔ آئین ۔

، اور ایسی فکراور جدوجہدی توفیق سے نواز دیں کہ افترو رسول اور حضور واللے ایک بچی اور بین فکراور جدوجہدی توفیق سے فوار دیں کہ افتار بیکر مرصیات میکنادلیجا ایک بچی اور حضور داللہ اس وسٹ مطان کے ظاہری و نفیدسٹ رورسے مامون عندانشدر سنے اور حضور داللہ مترسل سے بالا فرفضل اللی کا مور دبن کر نجات یا سے ۔ آین ۔ محقیق ، آین

# (مكتوب تمبر(۹۹)

کیتفتی ، آب کے مالات،سے جی نوش موا ، اُند تعاسلے برکت عطا فرا وسے اور ق جو دیجھا کرتے میں بہت احیما سے

### (مكتوب ممبر۹۹)

حال ، عرص فدمت مبارک ہیں ، ہے کہ اعقر کے معولات میں ہو مہسستی ۔ اکثر ناغہ ہوتا ہے

منقیق بسستی عذر نہیں ہے اس سے ناغہ کرنا جائز نہیں ہے ہمیادی البنا حداد ، حر، سے اعقرے مدرستان ہے تقریباً ایک مفتد سے یف نفنس پرا

ممت سےمعمولا شہ کو ا د اکرر ما سہے ۔

محقیق : بہ قبض سے اس میں معمولات کا داکرنا صروری ہوتا ہے ۔ حالت قبض م ترتی اسی سے ہوتی سے

عال : گذشت عربینه بی احقرت مفرت اقدس سے قناعت کی حقیقت کے حقیقت کے حقیقت کے حقیقت کے حقیقت کے حقیقت کے متعلق پوچھا کا جس برحفرت والا سنے ادشا و فرمایا کفا کہ حرص مال کا کم کرنے تافیق کرنا اور حبنا سطے اس پر راحنی رمبنا ۔ حضرت من ! حسرص مال کم کرسنے تافیق احقرکو معلوم نہیں اسکا طریقہ حضرت اقدس ادش و فرما بیس کے توانشا انتظام بھرکو نگا تھینی ؛ آپ سے اندر پر مرض نہیں سے اسکی فکر نہ کرو

مال: بیزدما فرما یکن که استرتناک استقارت فی الدین کی دولت نصیب فرمانین - محقیق: د عارکتا مول -

#### مكتوب تنبر ١٩٤

حسال ، وس ماره دن سے مضرت والا کیخدمت بیں تبعن وا دش کے متعلق دعار وتو جہ کے متعلق دعار وتو جہ کے متعلق دعار وتو جہ کے ملے خط تحفیے کا برابر تقاضا ولی بور با کقا لیکن اپنی وادث وغیرہ سے موقعہ میں بہیں بور با کقا آئی المحدث ظر دست پیراز غائبال کوتا ہ نیست کے مطابق مصرت اقدس کی کوامت آئیز برکت سے حق نفا سے نے تمام مشکلات کو آسان قرما دیا ۔ کے مقیق ؛ الحدث ا

حسال ؛ ایک تو مولوی ۔ ۔ ۔ ۔ سلم کبطون سے بعض برعنوانیوں کا منطا ہرہ ہوا بیں نے مصرت والاکی تعلیم کے مطالب حسن اخلاق کا جا ہد ویا تو وہ بہت مشرمندہ موسے انکا خیال مقاکہ انگی بڑی برعنوانی پر میں بہت ہی برمہہ ہوجا وُ میکا انکفوں سنے کسس وہم برایک اچھا محاذ قائم کرنا چا ہا تو میں سنے

ن سے مبات عرص کر دیا کہ نو دسمتھا رسی ورخوا سست برگ مجھ سسے کچھ کو تا ہی سه در د مو تو نوب منبيه کميا کرو بر مي گرفت کرنا د با اس ميس ميري کونی غرص ننب سيم ا ب جب كه ميرا تجيد نبلانا تمكوخوا بمعلوم بروياً تدمي كيوب مفت مي وروسسر بوں اب تم سنے محض وہمی خیالات سے دوتین دن سے جرکھ کیاسے الحرث میرسے سینے کی تعلیم کی برکن سے ان تمام حرکتوں کی برداشت انتدسنے دی ہے۔ ا بیع ہی امتحان کے موقع پر پہنچ سے صحیح تعلق ہوتو وسن گیری ہوتی ہے فالص محقار سے ہی مصالح کے لئے محقار سے طروں کی تنبیہ کی مكوبر وانشت منيس موتى سبع رتم جاست موكهمقا رسے والدين اور الائن سرال سے لوگ سب سے سب محقا رسے تا بیج نیکر دہر کوئ تمغیباری طبیت کے فلات کچھ نہ کیے جانسے ہواسکی وجہ کیا ہے ؟ ابات یہ سسے کہ ا مشان بدا خلاقبول كا بيلا سنے ما وقتيكه تيخ تحفق سيے صبيح تعلنِ قائم نهوكوئى جيز اسكى بدا فلاقبول كا دقايه منس موكنى - محقارا حال به سبع كالمجمعي وومهينون تین مربنوں ہیں ایک یمی خطوہ وسی میرسے فاطر کھ کرمطمئن موجاتے موریقی يهم كونى طريقة سبط ؟ ول سع اصلاح جاسب والوسكا توطرز مى اور سوتاسي

حساً ک : اگر اب کک کچھ فلوص پیداکرتے اور دل سے اصلاح کے طالب سوت توکچھ سے کچھ بن جاتے دکھیوا بیجی موقعہ سے کچھ حاصل کرلواسینے کو شاسنے کی صرودت سے ۔ . کے قبت : بینیک

حسال : کفنس کوچھوٹانے کی صرورت سیے جوشخص اسپنے بڑوں سسے مہنیں و بتا آ فراسپنے چھوٹوں کے بناا سکو نصیب ہوتا ہے ۔ حبکوا سپنے بڑوں کی بانوں کی تا بہائیں کک دن آ خروہ ترام باتیں اسپنے چھوٹوں سے سننے کی نوبت آتی سیے سے

اسکی را توں کا انتظام بذبوجید جس نے نہس منہں کے دن گذا رہے ہیں کے خفیق : بیٹک حال ، ابنی برا ظلاقی کا جواب مسن اظلات اور سمیشه کے معول کے ظلاف و کھیکر بہت پریشان اور ناوم ہو سے یعقیق ، الحدث ر

حال ، وعده کیا کہ میں اب سے بالالتزام حضرت والاسے نعط وکٹ بت کروں گا اور پیر مجھی اس قتم کی بدا خلاقی نہ کروں گا۔ کتفتین : جبر

حال: میں نے ان سے کہاکہ کوئی اضان بداخلاقی کولیٹندنہیں کرتا لیکن طبیعت کے بیجان کے وقت ہے انعتیار سا ہوجا آ سے بھرایک وقت تقاصاً طبیعت رعمل کلیتا ہے ۔ کیفیت: یا نکل تھیک سیے ۔

حال ، تو د دباره اسکورو کے سے اپنے آپ کو عا جز ساسمجھنے لگتا ہے مضرت والا سنے نود کنوار سے نام کے والانا مہ میں ایک جگہ ارشاد وزیا یا کفاکہ غدد کے مقتضیٰ پرعمل کرکے با ہرسے تفاضے کو کمک پہونچاتے ہو سپلے بھی ایسے بار ہا و عدے کئے ہواگر بچرامیا مو قع دربیش ہوتو اسوقت سنجھلنے کی کیا سبیل مرگ جب تک طبیعت سے نقاصفے کے فلا ف عمل نذکو سکے اور آیک عرمہ تک یہی دستورالعمل نہ ہو فاکرہ نہ ہوگا۔ لعتقیق: بینیک ۔

مال ، اور و و مجھی شیخ کی تعلیم کے مطابق مہ

اینفنس را نشکند اندر جهال میمیج چیزے جزکه سایہ ممرال اب الحد مشر بطا ہر کھے فکر سپدیا مو فی سبت ایسا معلوم ہوتا سبے ۔ محقین : الحدمثند مسال : اور حفرت والا سسے خط وک بت کا سلسلہ بھی شروع کردیا سبے ۔ تحفیق : ال مال -

حال ؛ حضرت والا وعار فرما يس ـ

### (مکتوب، نمبر ۹۹)

مال: عرصه سع معنرت والاکی فدمت میں ندا منت وسترمندگی سعے

ولعیف نظف کی ہمت نہ ہوئی لیکن قلب پر برابر کی سے نگفت د سے اور سی بہلو چین نہ آیا ۔ ۔ ۔ ۔ عضرت اقد س کے مکدر کا حبب خیال جاتا ہے ول مجھ پر بزاد نفرس کرتا ہے ۔ کسب اللہ تقالی سے دعائیں لاتا موں کہ اللہ باک محفیکو اس لائق بنا د سے کہ مضرت والاکا دل میری طون سے منتشرح ہوجا ہے ۔ عضرت والا بھی اسپنے اس کا لائق وناکا و علی مناشرح ہوجا ہے ۔ عضرت والا بھی اسپنے اس کا لائق وناکا و علام سے سلئے دعاء فرما میک کہ اطار تنی ارزانی فرمائیں اور بریا دیوں سے شکلنے کی بھی توفیق ارزانی فرمائیں

#### لحقتيت

مزاج نیرست سے دستے کہاں پاناہے ، آپ لوگ اسکو فیریت دستے کھی کب و بینے ہیں ۔ یہ آپ نے صیحے صنبرایا کہ ۔ قلب پربابر کچو کے منگتے د ہے اور تسی بہتو چین نہ آیا ۔ یہ تو لا زمرُ ا نسانیت ہی ہے کہ آ د می حبب کسی جگر کہ و دوں رہتا سہتا ہے تو اس سے ایک گونہ تعلن فاط ہوہی جا اسے ، بھر اسس کے وزت ہوجانے پر دل کچوشا کھی ہے ۔ لبس اسی سے سمجھ لیجئے کے کسی تو قع پر بوگوں کو میب ال رکھا جا تا ہے اور حبب آب لوگوں کو پر پر ز سے نکل آ ویں تو سب لوگ ابنی ابنی ابنی ابنی ابنی ایک اور میں ہو تا ہو کہی کسی کو تکا بیف اور میں بی سے مبھی کسی کو تکا بیف ہوتی ہوگی یا نہیں ؟ اور میر بے تو بہ کو بیک اور میر بے تو بہ کو بیک اور میر بی اسے بھی دعا د فرائی کے اور میر بی اسے بھی دعا د فرائی کے دو موسے سے بی ہے کہی دعا د فرائی کے دائی تھا ہے کہی دعا د فرائی کے دائی دیا ہے کہی دعا د فرائی کے دائی دیا ہے کہی دعا د فرائی کے دائی تعالے مجھے لوگوں سے دھو سے سے بی ہے دیا گھی دعا د فرائی کے دائی دیا ہے کہی دعا د فرائی کے دائی تعالیا مجھے لوگوں سے دھو سے سے بی ہے درکھے ۔ دیا دہی ہے دولا کہ دیا د فرائی کے دائی دھو کے دیا د فرائی کے دائی دیا د کھی دیا د فرائی کے دائی دیا د فرائی کے دائی دیا د فرائی کے دولا کے دولا کے دائی تھا کے دولا کی دیا د فرائی کے دائی دیا د فرائی کے دولا کی دیا د فرائی کے دائی دیا د فرائی کے دولا کی دیا د فرائی کیا کہ دولا کی دیا د فرائی کے دائی دیا د فرائی کے دولا کے دولا کی دیا د فرائی کے دولا کی دولا کے دولا کی دولا کے دولا کی دو

د کیمے حضور اقدس مبلی ادلتر علیہ وسلم نے حضرت سعد فرکل ال بلکہ نصف ال سکے صدقہ کی بھی وعیت سے من فرا دیا اور یہ علت بیان فرا ئی کہ اپنی اولا دکومفلس اور محتا ہے جوڑ نے سے یہ بہترہے کہ غنی اور الدار جھوڑ جاؤ اکہ وہ لوگ سوال کی ذلت سے محفوظ رہیں ۔ اور حضور اقدس میں اللہ علیہ وسلم کا یہ فرانا منجلہ اخبار بانغیب کے نفا اس سئے کہ حضرت سعد رم کی اس مرض میں وفات نہیں ہوئی بلکہ شفا ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دس سے بھوزیا وہ بیٹے ادر بارہ لڑکیاں عطا فرایش نظام رہے کہ اگر سب مال کی وصیت کردیے تو ان بول کاکیا صفر موق اور بارہ لڑکیاں عطا فرایش نظام رہ کہ اگر سب مال کی وصیت کردیے تو ان بول کاکیا حضر موق

نود کھنے جیے صوم دسلوۃ جے دغیرہ کو فرض کرکے جائے معاود داخرت کا انتظام فرادیا دیے ہی سب مال طبیب کو فریفیہ فراکر بیاری دنیا اور میشت کا کال انتظام فرادیا۔

جنانچہ صحابہ تجارت بھی گرتے تھے زراعت بھی کرتے سفے چھو بنیں کر اسکتے تھے تواجرت ہی برکام کرے رزق علال وطیب عاصل کرتے تھے -

مه کسب ملال کی فرمیست اس آیت مجی معیم ہوتی ہے گھڑایٹ کیتیات ماک فرمشک می اسٹے کہ اختراقالی کے اکار میں اسٹے کہ اختراقالی کے اکار میں اسٹے کہ اندر اکار میں اس سے اکل میں العلیبات موقوت ہے کسب طیسب پر بس اس سے کسب ملال کی فرمنیت بھی نکل آئی اس سے کہ مقدمتُر الواحیب واجیب ۔ سنہ پزطلہ العالی سے مربے کرنا ۔ سام خربے کرنا ۔ سام خربے کرنا ۔

الله برده چيز سي گذريبري جاديد. سه كانا

/ حضرت على كاكسب بامشقت /

یدنا حضرت علی کرم افتر وجر کے متعلق ایک روایت ابن ماجرین آئی ہے دسینے و ابن عباس قال اصاب حضرت ابن عباس فراتے ہیں کہ بی کریم صلی الشرعلی و کم افتر علی و فرا کری کو بی تقی اس کی فب سر خطرت ابن عباس فرا کے بیال فقو فاقر کی نوبت آپونجی تقی اس کی فب سر خطرت علی و فرا کسی کام کی تلاش میں باہر کل بڑے و بی بیار کل بڑے میں اس کی اجرت سے حضور صلی افتر علیہ و کم کے لئے طعام کا انتظام کریں۔ اِلا خراک ہودی کے اِن عین آئے و کال پیتر و فی ایک میں ایک و کول پیتر و کی کہ اس کی اجرت الاجول من الجھود میں اس کے بیان تو ہودی نے بحوہ گھورس عمرہ عمرہ جبکر میں انتظام کی اجرت الاکر حضرت علی نے فدمت میں انتظام کی اجرت الاکر حضرت علی نے فدمت میں انتظام کی بیتر کا ایک و اور ہر دول کے عوم ایک میں انتظام کی اجرت الاکر حضرت علی نے فدمت میں انتظام کی اجرت الاکر حضرت علی نے فدمت میں انتظام کی بیتر کا ایک و ایک و ایک و ایک قور اللہ میں وہول کے ایک وہ اس کی اجرت الاکر حضرت علی نے فدمت میں انتظام کی بیتر کردیا۔ حضور اقدی میں انتظام کی بیتر کردیا۔ حضور اقدی میں انتظام کی بیتر کو ایک میں وہول کے ایک وہول کے وہو

فرایا(اس سے اس کا استحان نابت ہوا )
حفرت الو ہریہ رضی استرتائی عندسے دواہے کہ ایانساؤ
حضور کی فدمت ہیں آئے اور کہایا ربول اسٹرکیا بات ہے کہ آپ
کچہرہ مبارک کو شغیر کھتا ہوں تواپ نے فرایا مجوک دیسنگر
انصاری اپنے قیام گاہ پر آئے و ہاں بھی کچھ نہ یا یا تو طلب کرتے
ہوں باہر تکے بیں ایک بیودی کود کھا کہ اپنے کجوروں ہیں با نی
کرد ہاہے تو میووی سے کھا کہ میں ہمتا ہے کہ جوروں ہیں با نی
ویدوں باس نے کھا ہیں۔ توافعاری نے کھا کہ ہرڈول کے
ومن ایک کبوراجرت ہوگی اور یہ شرط کیا کہ ہرڈول کے
اندر سیا ہی والی یا خشک یا ہے نبی کی نہ جونی جا بیئے
اندر سیا ہی والی یا خشک یا ہے نبی کی نہ جونی جا بیئے
تو اکفوں نے قریب دوصاع اجرت کے بعت دد
کہور کی اور وہ کبور میں
حضور کی فدمت میں پیش کو ہیں۔
حضور کی فدمت میں پیش کو ہیں۔

عن ابن عباس قال اصاب بنى الله صلى الله عليه وسلم خصا فبلغ دلك عليا غزج يلمس عملا يعيب منه ليقيت به وسول الله صلى الله عليه تسلم فاتى بستانا لرجل من الهود فاستقى لەسبىت عشر د لواكل دلوبتمرة فخيرة اليهودى من تمرة سبع عشرة عجوته فجاء بعاالى نبى الله صلى الله عليه في وعن ابي هرميرة قال جاء ر**جل من الانضاد نق**ال يارسول للم مالى ادى ونك منكفتًا قال الخمص فانطلق الايضارى الى دحله فلمريجد في سحله شيًّا فِي ج يطلب فاذا هـو بيعودى يسقى نخلافت ال الانضامى يلهودى اسقى نخلك قال نعىرقال كل د لو بتموته واشتوط الانضادى ان وساخف خديمة ولاتارنءة ولاحشفة ولاياخذ الاجللا فاستقئ بنحومن صاعين فجاء

(اس مدمیف سے بھی اس عمل کا استحسان تا بہت ہوا ۔ 🟲 ه الى النبي صلى الله عليه وسلم. (ابن ماجة مدوا)

سبحان ابپنرحضرات صحابه کوکس قدرا خلاص اورتعلق حضورا قدس صلی انته علیه وسلم کے سانم تها عضرت علي كو توحفور ملى الترعليه وسلم ك خصاصته و فاقدس كر ربابي نهيس كيا اور فوراً كسه ال وطعام كے لئے گھرسے با بركل يُرك اور ايك بيودى كے إغ كى آبياشى كرے سيكرہ کبوری ماصل کیں اوز فرنست اقدس میں لاکر پیش کردیا۔ مخلص سے انگرار مال کاجوانی ا۔ الضاري كا اخلاص و يجهد كه چيره الوركومتغير د كهدكر بتياب بورك اور وجر تغير دريافت کیا توحضور الله علیه و ملم نے بھی ان سے غایت اخلاص و محبت کو و کی کم ال تکلف اظهار مال

لیس اس سے یہ مسلم معلوم ہوا کہ معلص حقیقت حال سے سوال کرسکتا ہے اخلاص کے منا فی نہیں ہے اور مخلص ایک صحیح حال کا اظہار بھی جائز ہے کچھ مضائقہ نئیں ۔ نیزان دونوں ردایتوں سے ضرورت پرکسب حلال کی انتہائی نصنیلت اور ایمیت ابت

ہوئی کہ جارے اکا برنے اس سے ذرا بھی تکلف نہ فرمایا اور بے جبک کسب الحلال فراجنة

برعال ہوئے - میرمم اوگ ان اکا برکی کیوں نہ اتباع کریں۔

ان چند احادیث ندکورہ سے اپ اوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضوصلی الدعليہ وسلم سے زدیک معاش کاکس درجرا بہمام تھا اور امت کے تدبیر معاش میں کس قدر سعی بلیغ فرا ئی۔ ب ملال وحرام ہی بر اکتفا منیل فرایا ملکہ ونیوی زندگی کے سٹے جو تجارت افع ہے اس کو افتیار کرنے کی ترغیب دی اورغیرنا فع تجارت سے منع فرمایا ۔

نیز جس بیے میں برکت ہوتی ہے اسکوا ورحس میں برکت سنیں ہوتی اس سے بھی اُگاہ فرایا۔ اس سے اس منعب سے لئے جوشفقت لازم ہے وہ نابت ہوتی ہے اس طرح میرمعاش معبی معام العلاح مبادت بن جاتا ہے ۔ اطلب معاش كمتعلق اقوال معاليكرام ب

اب ہم صحابہ رضی السُّرعنهم کے اقوال جو یقیناً اس زرسے سکھے جانے کے لائن ہی کنزانعال سے نظل کرتے ہیں جس کے جارے اس معنمون کی مزید تا یکدو توضیح ہو مائیگی۔

عن اماسته الباهلي عن ابى بكو روايت ب حضرت المر باعلى س كرحضرت الوكر صدیق رضی استرتالی عندف فرایک متادادین توکتناسے

نملين قال دينك لمعادك و

علث لمعاشث ولاختوف امرع

#### ترمياانسالن

عن على قال خيا دكعرمن لعر ع اختصل بناه ولا دسناه اخرته

عن حذيفة قال ليس خياركم ورتوك الدنيا للأخرة ولامن رك العنمة للدنيا وككن خيادكم س اخذمن کل ۔

عن مديفة قال خيا ركم لذين ياخذون من دنيا حسر ولمغوتهم ومن أخرتهمرل يناهم " وكنزالعال

قال عماين الخطاب أني لاكرة ان اری احد کرسیجد للا در فی عس دنياولا في عمل أخرة-

دالمعلالمعتاب معابرام کے ان ارتا واکرامی سےمعلوم ہواکہ دنیا ک مطلقاً جوندست کی جاتی ہے میں منیں ہے بلکہ اس ونیوی زندگی کے سئے بال صرورتی اور لا بدی ہے ۔ کھاما چینا مکان آنا خالبی فرمنگ جاری تمام بی مفروریات زندگی کی تحصیل کا فدید ال سے بنانچه الله تعالیٰ نے ارتباد فروا يسهد لا يُوالسُّن عَلَا والكُّرُ الكُون كُلُمُ الكُون جَعَلَ اللهُ تَعْتَمُ فِيكُ منّاء والدَّمْ كُم مَعْلُون كو الله وه الل مت ودجن كوامترتهال فيهما عدي زندى ووجن كوام بناياب،

یعنی ال جس کو احترتعالی نے ساان معیشت نبایا ہے اس کی پاری مفاطست کرنی چکی ادر اندنيد المحت سے بيانا چاہيد اور نا محد الاكول كو دين بين لفت وطنيان كا الديشہ ب

له گرکاسانان. شله بهیادی اورنشسان.

معاو (آخرت) کے نام معین سے اور تہا سے وراحم داموالی) بهار ر معافی کیلے معین ہیں میکے ہاس ال نیس اس سے کئی خیر کی تو تع بنیں۔

بحفرت على دمنى التأزقنائ عنرفراسة جي كرتم بي مسبست عمده تخص وه ه که د نیاکی خاطراینی آخرت کو نه میوس اورآخرت ك ك الى ونياكون جور بينه.

حضرت خدیفه دمنی احترانها لی عشد فرات بی که تم یس بستر تفی و ہمیں ہے جو آخرت کے سئے اپنی دنیا کو ضائع کردس اور نہ وہ جو و نیاکی خاطر آخرت سے بے اِتھ جوجائے عبکہ مسترم ہے جو داخرت و دنیا ، ہرایک سے حصہ لے۔

حضرت مذیفیری سے روایت ہے کہ تم سی سے بہتری وہ وگ ہیں کو اپنی و نیاسے آخرت کیلئے میں مجد حصسے رکھیں اور ا بی آخرت میں سے دنیا کے سلے ہمی۔

بعنرت عردشى امترهائى عنرس فرالي كدين بسلط وى کو دکھیٹا لیسٹند نئیل کرتا ہوکہ نہ تو و نیا ہی کے کام میں جو اور نہ تواخرت بی سے ۔

اس منے کہ جب بی ان کو نقع و نقصان کا خیال و ہوش نہ ہوجائے انفیس کا مال ان کو نہ دو کہ بہا تھرت کرسے ضائے کر دیگے۔ یہاں اولی ارکو خطاب ہے اور آموا لگئے سے مراویا می ہی کا مال ہے جو کہ اولیاء کی والم ہی ہی کا مال ہے جو کہ اولیاء کی والم ہی سے۔ توجب مال توام و سامان میشت ہے ہیں و نباییں تو اس کے بغیر کائری میں بہی سکتی۔ قدم قدم پر اس کی صورت ہے۔ نیز دینی بہت سے احکام اسی مال سے متعلق ہیں۔ مثلاً زکواتی ، حج و صدقات فی سبیل اللہ و نفقات مفروصنہ وغیرطا تو بغیر مال کاوی میں میں وین والمان کو بھی کھو بھمتا ہے۔ ایمان اور اسکی حفاظت شغیان توری کی نگاہ یں اس کے مقدان کی صورت میں دین والمیان کو بھی کھو بھمتا ہے۔ ایمان اور اسکی حفاظت شغیان توری کی نگاہ یں اس جائے حضرت سفیان توری کا اثر ایس کے سامنے بیش کرتا ہوں۔

حضرت مفیان توری فواتے جی کرال پہلے زائد میں اپندکیا جاتا تقاگراب تومون کا دصال ہے دیعنی اسی کے ذریع سے بہت سی معیب محفوظ رہ سکتاہے اور اپنی غرث آبرد کو برقرار کھ سکتاہے ) اور یمی فرایا کہ اگرید دانیر درو بہر بہیں ، جا کہ پاس نبول تو باوشاہ لوگ بہکومانی نبایس (مطاب کہ ان لوگوں نزوی فی بیل خوار جوجا بیں) اور یعبی فرایا کر جس کمک میں مجھ می نیاد ہوں تو جا جی کراسی اصلاح کے دینی اسکو تلفت نہ کرے بکر تجارت سے اسکو بڑھائے کہ اسکے کہ ہے دامیابدونی ن دا ذہبے کہ اگر کوئی مفلق مختاج ہوگا تو رمحمیل نیاکے لئے رہینے بیلے ، نے دین می کو صرت معنی مناس کو دیگا۔ اور فرایا کوال

وعن سفيان النورى قال كان المال فهامضى كمرة فاما البوص فهوترس المومن وقال لولاهنة الدنا فيرلمتندل بنا هؤلاء الملوك و قال من كان فى ميده من هذه شمى فليصلي فانك زمان ان احتاج كان ا ول ما يبذل دينك وقال الحلال لا يجمّل السرف.

دواج فی شوح المستنقی ملال اسراف کا اختمال منین کمتناہے ۔ بینی اسکی خاصیت یہ سے کودہ اسراف کے طور پراور بلاخرورت مشرعیہ کے صرف منیں ہوتا۔

الوال كافرق .-

مفرت سفیان قرای کے اس اثرے معلوم ہواکہ ہم کواصحاب خیرالقون کی ریس بنیں کن چاہئے اسلے کہ وہ معزات کا مل الایمان تھے۔ زانہ خیرو صلاح کا تقادیگواب وہ زمانہ نیں رہا ، لوگوں کے حالات متغیر جو گئے، ایمان میں ضعف ہوگیا ، فقری کمنی کا تمل بنیں ہوسکتا۔ اس سے دیں واپنان کی سلامتی اسی میں ہے کہ مال پاس دہ ورنہ ایمان ہی کھو بیمٹیں گئے۔

فراس بات پرممی غور فرایم که حصرت سفیان نوری اینے زائد کا یہ مال بیان فراہے یں جوزمان رسانت و دورصحایہ کرام کے قریب تر مقاجب اتن قلیل مدت بی حالات تے بدل گئے تھے تواب اس زاند کے برترین حالات کا پوھینا ہی کمیا ہے ۔ پس جس بناء بر مضرت سفیات نے اپنے زمانہ یں مال کی ضرورت محسوس کیا تو بھر ہمارے اس فاسدز مانہ یں كىسى مچھ سرورت ہوگی طاہرسے ـ

ينراس ارفياد سے ير مبكى معلوم ہواكه ال كى حفاظت كرنى چاہئے . بيجا صرف سيس كرنا چا ہیں اور نہ نضول رکھنا ہی جا ہیئے ملکہ اس کو کسی کار و بار میں لگاکر بڑھانا جا ہیئے۔ سحان الله کمیا بی خوب تضائح بی اگزان برعمل سرا موا مائے تو آج بھاری و نیا مجھی تھیک جوجائے اور دین تھی۔ یہ ہمارے اکا برسکے ارشا وات ہیں جوات کے سانے ہیں۔ یه حضرات جم سے دین و دیا نت یس سبت زیادہ تھے۔اس کو اس بھی سلم کرتے ہیں تو بھران کے اتوال کو جو ہارے معاش کی اصلاح کے لئے ہیں کیوں تنیں متحضر رکھا ماتا اور کیوک منیں ان کو شائع کیا جاتا تا کہ است سمجھے کہ شریعیت میں معاد کے علاوہ معاش کے متعلق تھی اما دیث نبویہ اور اقوال صحابہ کا اچھا خاصہ وَخیرہ ہے۔ اعلی فکری کا محققانه کلام:۔ سمیرالمهذب جو ایک مصری عالم علی فکری کی تصنیف ہے اسمیں اخلاق و معاش اور ا قتضاد ونیرہ پر احیمی خاصی بحث کی ہے اور آیات واحادیث کوموقع موقع سے لائے ہیں مجھ یہ کتاب بہت بسندیے اس کتاب میں ( الجد والسعی) کے عنوان سے ایک طویل ضمون بھاہیے جس میں آبات واحادیثِ اور آثار صحابہ سے کسٹ عمل کی نضیلت و صرورت کو لکھاہے جس میں آبات واحادیثِ اور آثار صحابہ سے کسٹ عمل کی نضیلت و صرورت کو نا بت کیا ہے اور کسل و بطالت کی مزمت اور اس سے تحذیر کی ہے ۔ سبھی مضمون احجاب مرنیتم کے طور پر اخیریں چند سطر لکھا ہے اس لئے اسکو نقل سرتا ہوں۔

والنتيجة الدخط الانسان من مامل كلام يدي كرانان كاعل وسي حرام كي موكى اس کے بقدر ونیا و آخرت میں اسکواجرد کامیابی حاصل ہوگ اگرسمی وعمل اچھاہے تو نیجر معی اجھا حاصل ہوگا اوراگر برہ ونیچم بھی برا ہوگا اور اگر کم ب تو کم اورزیادہ ب تو نیجہ بھی زیادہ مے گا جیا کمنقول ہے کہ انتر تعلی بندے کواس کے توق وہائت کے بقدر عطا فرماتے ہیں۔ نیز

المكافاة والعج فى الدينيا والأخرة سيكون على قدى مايين لدمن العمل والسعى خبيراً اوشراً قليلا اكتثيراً وجاء هذا المعنى الضاً ان الله يعطى العبيد على حدور

سله ياد سله تخصيل مال محنت ومشقت سله كابي ا درسكاري سمه بيخنى تأكيد

مدیث شریب بی عمل کے اہتمام کے سلسلہ میں وار دیے کہ بنی کریم ملی الشرعلیہ وسلم ایک ون حضرات صحابہ کے باتھ تشریف فرا تھے کہ لوگوں کی نظر ایک جوان پر بڑی ۔ جو اِتھ پاؤں کا قوی اور مضبوط تھا میں ہی صبح کام کے بئے بحل پڑا تھا۔ سب حضرات کف گئے اس کا ناس ہو کاش یہ اپنی اس جوانی اور قوت کو الشریقائی کے داستہ میں خرج یہ اپنی اس جوانی اور قوت کو الشریقائی کے داستہ میں خرج جہا دکرتا تو حضورا قدس میں الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کو اس سے کہ شخص کی دو تھو نے بچوں کی خاطر سب میں کہ شخص کی دو تھا میں الشرعی ہے اسی طرح اگر اس سے کہ شخص کی دو تھا نہ کہ اس کی عفت کے لئے نکلا ہے توید نکلنا نہی الشریبی ہے اس کے فیا کہ اس کی عفت کو قائم دکھ سے دیعنی دلیل نہ ہو ) تو یہ نکلنا بھی الشریبی کے راستہ میں نکلنا ہی الشریبی کے داستہ میں نہ کا اس کی مفت داستہ میں نکلنا ہی الشریبی کے داستہ میں نکلنا ہی الشریبی کے داستہ میں نکلنا ہی الشریبی کے داستہ میں نکلنا ہی الشریبی الشیطان ہوگا ۔

الله دنیادی اسباب سه متدیدمعدونیت سته آخرت کے معاملات سته یکسرفراموش

بشه والمنكات الدى يوسي الاحاء كنوالا، إوروه مكاتب جبرل كمّابت كي ادامكي كاداره ركعتام اور وه شخفی عب کا ادا ده نکاح سے محف تعفی کا ہو۔

والناكح الذى يوب التعفعن\_

و کھفے اس ارتبادے معلوم ہواکہ جینے ناری فی سبیل انٹرک منجانب انٹر دو ہوتی ہے اس طرح جو تحف اپنے بدل کتا بت سے اوا کرنے کا ادا وہ کرتا کے یا نکاح سے تعفف کا ارا وہ کرتا ہے تواللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کی نصرت لازم ہوجاتی ہے۔

چنانچہ ہمارے سکف صالحین کی ان کے اُفلامل وصدق کی وج سے مختلف طرتیوں سے نصرت ہوئی ہے - مثال سے طور پر حفورا قدس صلی الترعلیہ وسلم سے ایک صحابی کا ا دینارگافضہ به

ابن ما جر میں روا میت نے کہ ا۔

عن المقلياد بن عمره إندخرج ذات يومرابي البنيع وهوالمقبرة لحاب وكان الناس لايل هب احدهم فحاجة الافي اليوين والثلاثة فانما يبعر كما تبعر الابل تعردخل خربته فبيناهوجاس لحاجته اذرائى جود ااخرج من حجرديناراً شردخل فاخرج اخو حتى اخرج سبعة عشردينا داتعر اخوج طرئت خرقة حماء مشال المقداد فسللت الخرقية فوجه فيهكا ديذا وافتمست نتمانيذة عشر دينارا فخرجت بهاحنى التيت بها وسول انتلعصلى انتله علييه وسلهر فاخبرتهخبرها فقلت حن صدقتها يارسول الله قال ارجع

حضرت مقداوین عمرو بیان فراتے بیں که وه ایک دز بقیع دایک قبرستان کا نام ہے ، کی جا نب تفنیک ماجت کیلئے تشریف یتیلے (اسوقت عام طور پرلوگ و نین روز کے بعد قصاك عاجت كييلة حاياكر ترقيق اس لينه كما ونث كي مينكني ک طرح خشک یا خانه موتا تھا) اور دیک کھنڈر میں و اخل ہوگئے تو ا چا بک کیا دیجھتے ہیں کہ ایک چوہے نے اپنے سورا خے ایک دينار إبركالا بهراب موراخ مي تمس حميا اور مهراك بنار بابرالایا اسی طرح سره دینار بکا سے مجمواس نے ایک سرخ كير \_ كاكونا مكالاً ـ

حضرت مقداد فراتے ہیں کہ میں نے اس کیرے کو کیمینی لیا اس میں بھی ایک وینار یا یا۔ اس طور پر میں نے المقارہ دینار ہورے کرنے مجفراس کو لے کرحفور کی خدمت میں ما ضربوا ۔ اور اکپ سے اس کا واقع بتلاكرعوض كياكه أب اس كاصدقه جو كيد جوك يم یارسول اظرر ای نے فرایا کہ اس کو سے ماؤ اس یں کیم بھی صدقہ بنیں والٹرنقائی اس بیں برکت دسا ( الى آئليل

سله یک دامن

ایک ملیم سنے فرا آگر میں سنے بہت غورو کرکیا کہ آخریہ شیطان اضا ن کے پاس کس در واز سے سے آتا ہے ؟ تواس نتیجہ پر مہونچا کہ وہ دس دروا زو سے دامل ہوتلہے۔

۱۱) ایک توبیک و و حرص وسورظن کے در واز سے سسے داخل ہوتا سسے چنانچ میں تے سد باب سے طور پر التر تعالیٰ پر اعتاد اور تناعبت افتیار کیا (تناعبت کی وجه سے حرص کا فائمة موكي اور الثرتعالی نظام عما و حاصل بوسنے کی وجهست سورظن کی جڑ کٹ گئی ) لیکن مجھرس نے خیال کیا گائی علاج جو س نے تو یز کیا سبے كتاب الله سے كلى اسكا كھ تبوت ملتاسے يانہيں ؟ تو الحد متدسجه الله تعالم كا يه ارشاد الماكر وَمَامِنُ دَاتَةٍ فِي الْاَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقَهَا ( بينى كو فئ مخلوق زمین پرسیطے والی نہیں سمے مگریک انٹرتفاسے کے دمہ اسلی روزی سرمے) ۱۷ د وسرسے میں سنے یہ و سکھاکہ وہ بقاسہ دندگی اور طول امل دمنفوب کے خیال کی راہ سے اضاف کے اندر داخل ہوتاستے ﴿ چنانچ موت کا دورمونا اور سنیخ چلی کے سے خیالات اور آرزوس کا ایک لا تنا ہی سلیال لا کھڑا کر سے دین سے اور خداتعالی سے بعیدر کھتاہے اور اشان کوان میں اس طرح تھنسالیتا۔ سے کرموت آجاتی سیے اور ان سے ربائی بنیں ہوتی ، جب میں سنے اس کے گرا بی کا یه دروازه د سیحا تو پورس نے تنبی ا سکا مقابله اس طرح سے کیا که ایا تک موت آجا سنے کے اندویشہ سسے قِلب کو مجرلیا جس کی و مرسسے طول اسل اورطول جل کے خیالا سے کا قلع قمع ہوگی لیکن میں نے یہ سو چاکہ آخرکس آ بیت سسے اسس پر ا مستدلال کروں مینی آیت وشرآن مل جاتی و تقویرت کا سبب نبتی تو سیمجھ الٹرتعا لے کا یہ اد ثناء الماکہ وَ مَا تَدُرِیُ نَفُسُ کِا بِیَ اَرْضِ تَسُوُّتُ لِسِ مِ**ں نے** استع وربيدس ان فيالات كوكيل كرد كهديا فَالْحَدَّمَةُ وَتَلِي عَلَىٰ وَالله

۳) تیسرے سی نے یہ و کھاکہ بیٹ یطان انسان کے پاس آرام طلبی اور نعمت یا بی کی داو سے کھی آتا ہے ( بین انٹر تعالی

عطا فرماستے ہوستے ہیں تو بجائے استعے کہ وہ ٹشکرا د اکرستے ہوسئے منعم مقیقی کنخ دمت کے لئے اورمستعدموما تا ہوتا یہ سیے کہ وہ اورسسست اور کا بل ہو جا تا سیے یا ارام اور را حست حاصل کرتے کے لئے جمیشہ زیاد تی دنیا سے چکر سی رہتا ہے ا ورخداکی یا و کے سلے اسکو فرصیت میں نہیں ر مہیں تو میں سنے زوال نعمست ا ور فناسئة ونياكا مراقبه كياا مكوخو سبنمتحضركرليا اورنفنس كويسنجها ياكه وتكيهوا لشرتعالى سن سنرایا سے کشنعَکُ یَوْمَشِیْ عَکَن النَّعِیْم یعنی تم سے آفرت میں ونہی نعمت کامیمی سوال موگاکه انکالی عق ۱ داکیا کا او یک در کھوجس قدرنعمت زیا 🛪 موگ اسی قدر موال زباده موگا ورجواب سے خواب موسنے کا اندنیٹر دسنے کا - بھرمینے ا سنے متعلق بھی آ پست مستدا نی تلاسش کی تو سجھے انٹرتعا سے کا یہ ارشا د ملا ذَدُهُمُ يًا كُنُوا وَيَتَمَتَّعُوا الآبة اليعني آب ان كفاركوچور سيت كنوب كماليس اور امور ديا سے نفع اکھالیں اور انکوان کے طول اہل سے فدا اور آخرت سے غافل بنارکھا سبت الچھی بات سبت ال کو اسپنے اس سکے کا انجام معلوم ہوا جاتا سبت (مودُ حجردُوع) ا ووحق تعالى كايوفهان الملك آفراً كينت إن تَمَنَّعُنْهُ حُر سينينَ ثُرَّجَاءَهُمُ مًا كَا نُوا يُوعَدُونَ ‹ شعراء ، المجعااب يه بتائيه كه اگر مم ان كومين دسال تك متاع دینا سے تمتع انگھلنے کا موقع و سے تعبی دیں تو بھراس کے بعد آخرا یک زایک دن وه سنے موعو د تو آگردسے گی (مطلب یک زندگیوں کا طویل ہونا انسان کوس سے اور فداکی مبتی سے تو مذبی سکے گا ) ۔

کبس ان دوآیتول کے ذریعہ میں نے اسپنے نفس سے دا حست طلبی اور انحدیث پروری کے بیڈ باست کا فائم ہی کرلیا اور الحدیث کے اسس طرح سے ایکا بھی انسدا و ہوگیا

۱۷۱) پوستھ یہ کومی نے یکی غورکیا کہ یہ انسان میں عجب اور بہنداد کی داہ سے بھی اُ تا ہے لہس میں نے اسکا علاج انٹرنغاسلے کے ففنل وکر مسل استحفنار اور ان سکے ہی احسان و انعام سکے تعدد نیزائجام کا خوصت اور فائم سے اندینے کوا پنے اوپر سلط کر لینے سے ساتھ کیا اسی نفس کو یہ مجعا یا کتم جن بندروں کوا پنا کمال سجود رہے ہو اور اسکی و مبرسے اس پر کغبول دسہ مہدت ان کا لات کی حقیقت بہنی نظر کرد کھر اسکے مصول اور بقا میں محقا وا کمتنا اختیار سے اسکوسوچ اور نشی ستعاد کو اپنی کمک کہنے سے شراو اور فواد کا اور و کوالیا نوک کا الک کی نظر کھر مباسے اور وہ اپنا عطیہ سلسب فرالیں اور کھر کم کورسے سوکہ الک کی نظر کھر مباسے اور وہ اپنا عطیہ سلسب فرالیں اور کھر کم کورسے کے کورسے رہ ہاؤ اس سے الحدث بات اسکی سجو میں تو آگئی کی کئی میں نے جا کو ت تبائی کا یہ اور نظر سے گذرا کہ فیمنے کہ شرقی کو تسعید ہوگی اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کن میں مول گا ۔

اور ایک سب میں کھی قرآن سے تا نیک ہو جا تی تو اچھا تھا چنا کپنے حق تبائی کا اور ایک سب میں مول گا ۔

اور ایک سب میں موگی اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کن میں مول گا ۔

پس میرسے اتنا کھنے سے وہ پانش پائٹ ہی تو موکردہ گیا اور اس طریعة سے الحدیثہ میں اس وذیلہ سسے بھی نکل گیا

رھ) پانچویں یہ کہ دیکھا میں سے کہ اس کے دافل ہونے کا ایک دردازہ اسٹے (مسلمان) بھا یُوں کو مقیر ما بناادرانکے احترام میں کمی کرنا بھی سے تو میں سے اسکاکا ط یہ کیا کہ نفٹس کو ان کے حق کو پہنچ نوایا اور قلب میں ان کا احترام پداکیا ادرا مشر تعالیٰ کے اس ارشا دکو پیش نظر کیا کہ وَ یِکْتِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولُ وَ یَلْمُونُ مِنِیْنَ عَرِیْتَ تولیس امٹر تعالیٰ کے لئے اور اسکے دسول کے لئے ادرا بل ایمان کے لئے سے (اور اس طرح سے قائل کیا کہ دکھو خبب اورا بل ایمان کے لئے ہوئ وار اس طرح سے قائل کیا کہ دکھو خبب اور ابل ایمان کے لئے ہوئ وائٹر تعالیٰ فراد مہنے میں تو تجھے کسی مومن کو حقیرہ نومن کو مقیرہ اور اس کی سے دیس اس کی تعلیٰ کو مقیرہ اس برائی کا فائم تم بھی کو لیا ۔

ا ، بھٹے یہ کمیں نے دیکھاکہ وہ اضان کے پاس مستدکے باب سے بھی آتا ہے ( 4 ) بھٹے یہ کمیں نے دیکھاکہ وہ اضان کے پاس مستدموجا آ اسے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے کہ اسکے جرنعمت ما صل ہے ، ل رکمان یا حال مو د ذاکل ہو جاسے ہا کہ مکان یا حال مو د ذاکل ہو جاسے

كس اسى جلن ا در اسى اد معير بين رئتاسه اور اسيف دين كاناس ما دليتاسهم ا بلیس کی اس گرا ہی کا فائمتہ میں سنے یوں کیا کہ اس کے ساسنے انھیا عن اورالسری تعتیم برراضی رسمنے کو بیش کیاا در اسکو سیمجها یاکه اسے نا دان توجو استخصست حدکر اسبے تویہ تیری الفافی کی بات سے اور اسکو تو خسد ا تعالیٰ نے ایسا بنایا سے لمنذا برااس بر صدرنا کو یا خدانی تقتیم بر اعتراض کرناسم دمعادات در اب خیال تو کرئی بات کہاں تک پہنچی سمے اور حق تعالیٰ کا یہ ارست و مستراً ن سبع نكالكراسكومسنا و يك فرما يا خَنُنُ قَسَنْمَنَا بَيْنِهُمُ مَعِيْشَتَهُمُ إِلْحَيْوٰةِ ا لند نُبِاً ( بعِنی د نیوی زندگ میں لوگوں میں اشکے اسباب معیشت کو ہم سنے تقتیم کیا سبيد اورجس كے مناسب حال جوسمجدا اور جتناسمجدا اسكو ديا۔ لبس بیسنکرده تفنی از مراکبا ۱ در الحدیثراس طرح سے حسد کی آگ بجو گئی ( ) ساتویں بیکہ میں نے دیجھاکہ پیشیطات آدمی میں ریاکا رسی اور ستانشش بیندی کی را ہ سے بھی آتا ہے ﴿ بین عمل کرکے مخلوق کے د کھلاوا ا در ایکی تعربین کا اسپنستظرد متاسبے ، نومیں نے قلب میں اخلاص پیدا کرکے ہیں۔ رزبركا انسدا دكرويا ( يعن نفش كوسجها يكروين كاكام مخلوت سے سك كرسنے سے ٱخركيا فائدُه ۽ كام استح سلئے كرنا چاسبئے جس ستے بدلہ ملتاً سبے اورخداكى طاعت مخلوق کے سلط کرنامیس قدر نشرم کی اور افسوس کی بایت سیصے نیا مست میں امٹرتعام دیا کاروں سے فرما ویں گے جاور جن کے سے کام کیا تھا آج انجیس سے بدلہ مجھی او اس وتمت کباره جائیگی برسسرِ محترد سوا موجا و شکے ، اور انٹر تعا سلے کا یہ ارشاد اسكوسسنا ياكه امترسف فرا وياسم فَمَنْ كَانِ يَرْجُونِقَاءَ زَيْدِ فَلَيْعُمَلْ عَمَالًاصَالِيًّا وَّكَ اُنْتَهِ لِكُ بِعِبَا دُوْ رَبِّهِ آحَدً ١٥ يعنى وشخص البندرب سے الاقات كي آرزه ر کھتا ہوا سکو چاہتے کے عمل صالح کرسے اور اسینے رب کی عباوت میں کسی کو شرک نڈگرد انے ( آئیں تحقیل ا خلاص ا ورترک ریا ہی کا حکے سبے ، اس آ بہت سسے میں نے استنتح مِذبُ ریاکاری ا در تعربعیٹ لیسندی پیٹرب کا رنگام سکا قلع قبع ہی کردیا ۔ فَالْحَنَدُ

بِنْدَعَلَىٰ ذٰلِكَ -

سم جمتق بوليني عمل والامواور فداسس درتامو

الحدمثه کم علاج نافع ہوا اور تیرنشانہ پر مگالینی نفس کی تکرشی اور ٹر ائی کا فائمتہ ہوگیا (ور تواضع پیدا موگئی اور تقویٰ کا خیال ہوگیا۔

۱۰۱) دسوس یک میں نے دیکھاک وہ انسان کے یاس طبع کی دا ہ سسے مجھی الاسع بعنى دوسرول يرنظركرا سيع مخلون سع توقع باند معتاسي فدايراسسرا ر مھنے کے بچاسے انسان سے آسرا مگاستے دکھتا سسے تواسکی کا طامیں سے یہ کی کفش كواس بيرا ماده كياكه وه ا نسانوب سي توليس انس بفرر كه يا في نقترا ورا عتمار أمراادر بعروسبرتوقع اورنظرا بشرسي يركرست رجنا يخ سَجِه اسمعنون كي آميت قرآئي بهى مل كَنَّ ، ارشاد منسر ماشي مِن كَ وَمَن يَتَنْ اللهَ يَعْبَعَلُ لَّهُ مَعْزُجًا وَّيُزُرُقُهُ مِنَ حَيْثُ لَا يَحْتَمِبُ ( يعنى جِرْتَخص اللهست درست كا اوراس كواينا المجاواوي گردا نتے ہوسے اسی سے اپنی ما جست کیے گا اور برمیا نب سے صرف نظر کرسکے سنے چین اورمفسط موکراسی کی جا نب رج ع کرسے گا اور اسی سے و عار کرسے گا) توا مشرتعا سے اسکے لیے ( حاجت براری کی کوئی ذکو فی سبیل کال سی دیں گے اورافیسی میگه سے دوزی عطافرا دیں سے جبال سے اسکوشان و گمان کھی نہوگا چنا کچہ الطِنتنفع ہوا اور میں مخلوت کی جا نب طبع کے رذیلے سے مھی مکل گیا۔ سحان الله! ان بزرگ کا بمعوّلہ قرطاس قلب پر آب ذرسے سکھنے کے قابل سع ، برسے میں کام کی بات منیا بہت می دلکش عنوان سسے بیان فرمائی التُدلِّوا عمل كي توفيق تخبشيس - الجمالاً وه أبواب عشره برميس: - حسترص وسورظن بقاتے میات اور حول ابل روا تحت طلبی اور نعمت یابی عربی و بنارا تخفيقَ وتحقيرمهم - حتَّد - ريار و مدح خلق يخل أكبر وطبع ازخلق -فا ملا ، صاحب مقولہ نے یہ دس ابوا ب جربیان فرا سے ہیں تو ا ن سے ذوق کے اعتبارسے یہ انکا اینا انتخاب سے اور اس میں تنگ مہیں کرمہت توسبسے ساہم البیس کے آ نے کے چور دروازوں کا مجوان می پر اسخفاا

نہیں ہے ۔ مواقع اور نداق کے اختلات سے ان کے بایل بیں کبھی اختلافت میں استان کے بایل بیں کبھی اختلافت مرسکا ہے ۔ جنا کنے ایک بزرگ بر فرماتے میں کہ سے

خواجی که شو و دل تو چرب آئینه ده و چیز برول کن از درول سینه مرص دا من گرو کین که مرص دامل خواب کر از درول سینه مرص دامل عضب در دیج وغیرت بخل و حدد رئیار و کر و کین و کین این اگریم چا منط و منط داول ما نند آئینه کے صاوت و شفا وت مو چائے توان دسس چیزول کوا سینے سین سے نکالو - حرص - امل رعفنب - در و غیریت بخل - حد - دیار رکر - کینه -

اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ سے فواہی کو سے کہا گیا ہے کہ سے فواہی کہ شوی بہنزل قرب مقیم نے بیز پفنس فولین وز ماتعسلیم صنبر و نشکر و تناطیع میں مقیم نے توکل ورثمنا رو تسلیم ان نوباتوں کی تعلیم کرو۔ صبر۔ نشکر۔ قناعت ۔ علم ۔ یقسین ۔ تفویفن ۔ توکل رصابہ م

مات سب كى ايك سبط ادرعنوان مختلف .

روایات میں بیان کیاگیاہے کہ ایک مرتبرا بلیس حضرت موسیٰ علیالسائی کے پاس ایسے وقت بہونیا کہ آپ اسپنے درب سے منا جان میں شفول سے ۔ ایک فرشۃ نے اس سے پوچھاکہ او بے مخرے تیرابرا ہو حضرت موسیٰ کے پاس دہ بھی ایس فالت میں کیوں آیان سے تیراکیا مقصد ما صل ہوگا اس نے جاب دیا کہ جھے ان سے مالت میں کیوں آیان سے تیراکیا مقصد ما صل ہوگا اس نے جاب دیا کہ جھے ان سے بی اسی چیزی امید سے جو میں نے ان کے والد محرم حضرت آدم سے اسوقت توقع رکی می جبکہ وہ جنت میں ستھ ( چنا نے میں کا میا ب ہوگیا تھا اس طرح تا یہ بیاں بھی محمول میں میں منبوطی باز د ہوں ۔)
مقولہ ، کما جاتا ہے کہ حبب میں اوک منا مرد سے ذمین پر کھیل جاوا ورجہا جمال میں ارد سے ذمین پر کھیل جاوا ورجہا جمال میں ارد سے ذمین پر کھیل جاوا ورجہا جمال میں ا

دگ نماز پڑ مصنے مارسے موں ایک ایک تم میں سے ان کے پاس میو ترج جا وَاور ا پنی یدری کوسشنش تو اسی امرکی کروکه کوئی نما ز دیر سعف یا سئے چنا بخد ا سینے ا میرکا چیکم ا کر برشیطان ایک ایک تخف کے پاس آتا سے جمناز ٹرسطنے کا ارادہ کرتا سے ا در اسکو مختلف دنیوی مشاغل میں لگا دیتا سیصے تاکہ وہ نماز سسے رہ جاسئے اگرا س پر نهیں قا درموِّتا دیعنی وہ مردمسلمان نما زکا یا مندموتا سبھے لبُذا سب کا م حجوڈ کرنماز کے لئے کھڑا ہوجا آ سے) تر پھرا سکو سیحیا آسے فلاں کا م کرنا سمے درا ملدی منا زیر الله چنا یخداس سے رکدع رسجدہ مر قرأت رتبیجات دغیرہ حبلدی عبلدی اواکرا دیتاہیے لینی نندیل ارکان فوت کرا کے اسکی نمازکو ناقص بنا دیتا ہے ، اور اگر کسس پر گا درمنی*ی مویا تا تو منا ز*مهی میں ۱ س*تکے قلب کو*امور د نیاکی جا شیمشغو*ل کرد* ت<sup>ق</sup> سبت ( بینا نجه نیت مبدحی موتی سبت دکوع وسیدست بھی کمیے کہے اوا موستے میں اور بدن مسجد میں ہوتا سیے لیکن قلب بازار میں سمنجارت میں سمجھیتی ا دی س ، کیری میں اور مقابل کوشکست وسینے کی تدابر سوسینے میں نگا موتا ہے) اس طرح سے اسکا ختوع عتم کردیتا سے اور اسکی نمازکو سے رور بنا دینا سے اور اگر کوئی بنصیب شیطان ان در جات نلانه میسے کسی درم یر بھی قا در نہیں ہویا ہا ( تعنی جس کے اور بد جاکرمسلط ہوا سے اس سنے مثلاً المنترتعاك سے مدد طارب كركے نماز بھي برا تھي اور ختوع و خضوع سے سا یر علی ، تو البیس حکم دیتا سینے کہ اس شیطان کے باتھ بیر با ندھکرا سکوسمنسہ میں ڈالدیا جاسئے ۔ اور جواک میں سے کوئی کھی کا رنا مرکر کے آ آسہے تود الميس كيجانب سع توازا جاتا سع ا ورستحق انعام واكرام قرار ديا جاتا س ف علا ، دیمهاآب نے شیطان کی عداوت که اسکوسلمان کی نماز اورعبادت سے کسقدر وسمنی سے اسی سےمعلوم ہواکہ نماز استرتعا کی کومبرت محبوب اسى كے الليب كومبوض سے اور شايدىنى وج بوك برزاندس يه الليسى الشكرما منا زيوں كا دئتن راكياسے -

الماعت كى اقسام ايك تويدكه طاعات دوتم كى بير، ايك ما ايك بدنى، برخيد الطاعت كرو) بين سب آكة بين يكن يونكه حرص بم بين غالب جه بينانجه اكثر كالمأنا

 گرویدی لیکی فیرکی تو دی اور انفاق فی سیل افتر (راه فدایی خرچ کرنا) که ایک ایسی صورت کری بری بری بری بری کارول که کی بادی بنیس برات کویس نے اگا ده میں کھا تھا کہ تمارے گری بریت سی بیزی بریکارول کا توجم فی سیل افتر وی دیدو اس میں تماراکیا حرج ہے بجدافتراس برلاگوں نے علی کیا اور انکیا تھا کھینے کے فیلے آتے ہیں اور اس میں ایک فررا ورتوسیع کرلواس طرح کدایک تو وه چیزی ہی جو ناکاره ہیں ان کے متعلق تو تجویز بیش کری چکا اور ایک وه بی کر بی تو کام کی لیکن ان کی سال سال می فرورت نہیں ہوتی مثلاً میز، کرسی ، بائک حق کو بیض ایسی چیزی بھی بیس کدان کا برونا معلوم بھی نہیں کہ آیا جارے گھریں ہے بھی یانہیں ۔ تو اگر اسی جیزی بھی بیس کدان کا برونا معلوم بھی نہیں کہ آیا جارے ہی بائیس ۔ تو اگر اسی جیزی بھی بیس کہ ایسی اسٹیار کی کسبت خوب کہا ہے ۔

ورنداسبامعاش انجها در کارداریم اکثرے در کارندیت مائب ورنداسبامعاش انجہ ما در کارداریم اکثرے در کارندیت میں میم سیمی انگروس دھی جرص کو ) تناعت نہیں ہے ورنداسباب معاش اور گذربسر کے ذرائع جفیں ہم منروری سیمجھتے ہیں ان ہیں اکثر غیرمنروری ہیں

بہت دوردرازمعلوم بوتی ہے) تو نری یارسائی بدون شوق کے جلی بنیں بلک وہ حالت بروتی ہے کہ بزیں چوسمدہ کردم زذیں ندا برآمد کرم اخراب کردی توسیسیدہ ریائی بطوات کعبدنتم بجسسرم دیم ندا د ند توبروں درچه کردی که در دن خانه آئی (جبیں نے ذمین پرسجدہ کیا توزمین سے یہ نداآئی کردیا کاری کے سجدہ سے توسفی خیایاک کردیا۔ طوات كعبدك اداده سعجب ين چلا تو مجع حرم بي جائ كادامسة مذ ديا اوركماكرم سي باير كونسا ديميلا) كام كياب كرحرم مي آنا چاجة بو) تویہ مالت سے ہمارے اعمال کی جب قلب میں کوئی حصد عبت کا بذیوا ور وہ اس وقست آتى ہے كەفرى عبت نكلے ايك بزرگ كاقول ہے سه حب حق مود دل مسیس یا حب پسر معمی ان دونوں کو توھے۔ گزند کر اكترطبائع بى يدحب غر مرنگب حب مال زياده فابر مواسي است كياكرو وَاللَّهِ العظيمِ كُونَى بَلانِيس سكتاكياً خبريوسكتى سِيكى كومعانى في خواص كى . صاحبو إ حكمارصرف خواص اجسام كو دريافت كرسك ، كمرا نبيا عليج السلام نے فدا كے تبلانے سے معانی کے خواص کو بتلایا ہے ، مثلاً حب مال کے خاصہ کو دیکھ کراس کا علاج بتلا مام کرخرح کیا کروا در علاج مبی کیسا آسان کرمس میں مذمحنت مرد مذمشقت، میرخص کرسکے و ہ تعلیم نیڈیٹی غیر کی ہوتی ہے کہ اس میں اسی سخت شرطیس لگاتے ہیں کہ خداکی بناہ ایسے توگوں کی تعلیم سریہ یا دآ ما ہوگ خنگان را چون طلب با د قهت نبود گر توبیدا د کنی متسرط مروت نه بود ﴿ بِراینان حال بوگوں کوجب طلب بوا ور قوت نہ بو پیر بھی اگرظلم کرو تو بیمروت کے خلا بات بوگی ) اس كمعن تويه موت كه اس كا ايك بنده ايسابعي بعج اس تك بوغي ك قابل نبي مالانكه وبال سفرہ عام ہے۔ اور اس میں اس کی پوری دعایت ہے کہ ہے طغل داگرناں دہی برجائے سٹیر کفلمسکیں داا ڈاں ناں مردہ گیر چادیا دا متدد طب قت بادنه برضیفان متدر قوست کادند (تيرخاربيّ كواكر بجائ دوده كرونى كلا دَك توبيار الله كورونى ديرماري دا السك جالود

ك عام دسترخوان .

يروي بوجه لا د وجنا الماسكيل كمر ورول كو اتنابي كام ميروكر وجنى ال كى قوت بو) المعن والمراع في معن بن ال كروان المعن دوانيال بن ووده بني ده بي كام والكالم الله الله الله الله الم اورقرآن وسنت میں توسب کورے کیا پیغضب بی کرسب کوایک بی لکونی سے بانکامانے تھوٹ یہ سے جاتے گم ہے کیونکہ اب توسِر خص کو ایک بی لکڑی سے بانکے ہیں کہ بوی کو جھوٹر واولاد کوعاق کر د و، گونعی ایسے بھی ہیں جوان تعلقات سے مجرد رکھے جاتے ہیں ، گربعض ایسے بھی ہیں کہ نوک<sup>ی</sup> سمی کریں اورصوفی سی بنیں یہ بی نے اس کو خاص طورے اس نے ذکر کیا کہ آجکل لوگ اینے کو تھسیل كالات باطن سے اس بنا پربہت معذور سمجھتے ہیں كہ نہ تو ہم سے نوكرى چيوڑى جا وسے كى نہوى چوڑى جاوے گی، سوبے فکرر ہویہ چنری نہیں چھوائی جاوی گی ۔ باب یہ ضرورے کردشوت سے رو کاجا وسے گا نيزاي برمنت شاقدنه والى جا دے گى عبنى قوت بواتنائى بتلايا جا دے كا يانى جى تقى بى دەداكا قوت ا در فرمست کو دیکوکرتعلیم کرتے ہیں ا درسب کو الگ انگ بتلاتے ہیں اور اسی دجہ سے تصوّ ف ک تعلیم خغی ہے کہ سرایک کا حال جداسے ۔ توعلانی تعلیم میں احتال سیے کہ ایک طالب برا ہروس ووسر كى تعليم ير بلاا جازت على كرف لك . يه وجهب اس كعفى تعليم كى مذاس وجه سے جوكمشهورے كتفود كماكل مية بينه علاوه شريعيت كے چاتے ہيں ووسرى اس ميں يه حكمت ب كه خلوت أ بات خصوصیت کی مجمی جاتی ہے اور اُس کی قدر زیادہ مروتی ہے۔ توببر وال محقین کے بہاں برض کو اس کی حالت کےموافق تعلیم دی جاتی ہے ۔ قوی کو اُس کے موافق ، ضعیف کو اُس کےموافق جب اس بی اس قدرسپولت ہے تو یہ دولت اصلاح باطن سرخف کو ماصل بوسکتے۔ جنائي حبّ دنياكونكالن كے لئے ظاہر أكيئ شكل بين آئ تمى مكر خدا تعالى في اس كالبى كيساآ طريق بتلاً ديا كه خرج كيا كروتوابكين جامع تعليم بروكى كدم ض بتلايا دوابتلائي بربيز بتلاديان ان كواس جكم جمع كردياكيا اوربرايك بين مناسب مناسب اورمغيدرعايتي فرائي بين برأ مفعتل ذكركرتا مكر وقت كذركياب اورجلا ذكريس وكياب اس الع ميس سب كاقدر عدد بيان كرتابوب ـ

پسس اِتَّعُواادلله (النُّرِے وُرو) یں یہ قیدلگائی کہ مَا اسْتَکَعُتُمُ رَجَا اَسْتَکَعُتُمُ رَجَا اَسَارِکُوکَ جسسے معلوم بواکہ ہم کو اسی قدر کا مکلّف کیا گیا ہے جس قدر طاقت ہو۔ اگر اس پرکوئی کھنے ہم کو تو صرف ایک ہی وقت کی ناز کی طاقت ہے توجواب یہ ہے کہ مضرف اس کودیکا ہے ، دوسرے مقام کونیں دیکھا کرحق تعالیٰ نے بانچ وقت کی نازکا مکلف فرایا اور پھراس کے ساتھ ہی یہ بھی فرایا کہ لائیکلفٹ اللہ و نفش آ الاگوش عَها (اللہ تعالیٰ کسی برجمنت نہیں ڈالے گراس کی برداشت کے موافق) اس سے صاف معلوم ہواکہ جننے کا مکلف فرایا ہے اس کی طاقت ضروب بس اب جویہاں فرایا میا استقطع کم تو مطلب یہ ہواکہ جنناتم کو بتلایا سب کروا در بیعنوان دل بڑھا نے کے لئے فرادیا جیے کوئی نو کرسے کے کتم سے یہ کام تو ہوسک ہے توجو ہوسک سے دو تو گویا تھر کی است توجو ہوسک ہے دو تو گویا تھر کی است کہ کہ مسے یہ ہوسک ہے کہ مسے یہ کام تو ہوسک ہے تو جو ہوسک ہے دو تو گویا ۔

اب ایک اور شب ریا کہ یہ تو مثابرہ ہے کہ نہیں ہوسک تو یہ وعویٰ مثابرہ عکم کو جی کا بالکل فلط ہے۔ بات یہ ہے کہ آب ہمت نہیں کرتے اس لے کے تقل ( اوج ) معلوم ہوتا ہے جس کو آب نے سمجھ لیا کہ نہیں نبوسکا۔ اس کی مثال ایس ہے کہ آپ کو رات کے وقت خفیف ترشخ ( کم کی بارش ) میں بیاس کے مگر سردی کی وجہ سے آپ کو باہر جا نا ایسا و شواد ہوا کہ یوں سمجھے کہ ہم جا ہی نہیں سکتے تکن رات کو دو بح کے وقت ایک سوار آیا اور پر وان ویا کہ کلکڑ صاحب نے بلایا ہے۔ اب آپ نے معاً عکم دیا کہ کھوڑ اکسوا ور بارانی بہنکہ دوسیل جیا گئے اور راست میں رعد و برق بھی ہوا سب کے بروا مگر کے مفرور، تو اگر اس وقت یا نی بینے کہ نے باہر نکانا مشکل تھا تو اس وقت د کومیل جانا کیسے آسان ہوگیا۔ تو بات یہ ہے کہ فرق بینے کہ اول پیاس کے وقت عزم وارادہ نہیا تھا اور اب ادادہ کیا ہے تو جے کاموں فقط سمجت کا ہے کہ اول پیاس کے وقت عزم وارادہ نہی نہیں کیا۔ بس یہ ہے وج۔

حفرت مولانا استاذنا کی حکایت یاد آئی گرنمانی باره یم ایک حدیث ہے کہ ایسی نماز ہوکتی بی حدیث ہے کہ ایسی نماز ہوکتی بی حدیث استان بی نماز ہوکتی بی حدیث استان بی نماز ہوکتی بی مدیث استان بی نماز ہوکتی بی جو لیا کہ نہیں ہوسکتی ہے۔ مولانا نے کہا خوب فرما یا کیا کمی اداده کیا تھا کہ نہیں ہوئی یا ویسے ہی ہجہ لیا کہ نہیں ہوسکتی کرکے قود یکھا ہوتا۔

فلامدیر سواکه تمام اعمال میں پوراتقوی افتیاد کرواورده سب استطاعت میں ہے گرمشرط ادادہ ہے۔ آگے فرمایا ہے ، قائشہ عوا رسنو) اس سے ایک مسئلہ متبط کرتا ہوں کہ احکام کا سنتا ہی ایک ہیت بھر ایک ہوتی ہے۔ بھر میں جو زیادہ کی ہوئی ہے اس کا بڑا سبب یہ ہی ہے کہ علم حاصل کرنے گی فر القور نہیں اور ہے ہی تو صوف علم معاش کی طرف، اور ہیں معاش سے منع نہیں کرتا لیکن یشکا ضرور ہے کہ با دجو دید معاد خرص و دو غرمت طوح ہے۔ اور معاش محدود و فائی ہے ، پہن خصنب کہ نے محدود و قوت رکھے حتی کہ اس کے احکام کو معلوم ہی مذکیا جا و ہے۔ بیں تو ہما تنگ کہتا ہوں کہ اگر علی کی بی نیت مذہوت ہی علم حاصل معلوم ہی مذکیا جا و ہے۔ بیں تو ہما تنگ کہتا ہوں کہ اگر علی کی بی نیت مذہوت ہی علم حاصل کر و چاہی تو علی بھی کرنا لیکن یہ اخر بات ہے کہ اگر یہ ہی مذہوسے تب ہی علم حاصل بڑی بڑی بڑی بڑی ہوئی کرنا ہی تو مال کے جبہت اظمال پر یہ اثر ہوگا کہ بھی تو فیق ہوئی عمل کی تو راہ تو معلوم ہوگی ، مثلاً نمی کو فارش ہوا وروہ علل کرنا نہ چاہ ہوگی ، مثلاً نمی کو فارش ہوا دروہ علا کہ اس برنا رہ تہ ہوگا کہ ہی تو بی ایمان جا دے کہ اس تو بی علی الواس سے بہر نہیں ہوئی ۔ مثلا کس میں مقام میں بیروہ کا اور برم کا خفی عنہو جا نا کو سبب برا رہ تہ نہو ، فو دیہ بھی ایما اسلام تعدود کی تو توقع نہ ہو مگر خفی عنہو جا بی کہ اگر کسی مقدم ہیں ہیں وری کرنے نے حب م سے بری ہونے کی تو توقع نہ ہو مگر خفی عنہو جا بی کریں گے ۔ تو معلوم ہوا کہ خفی عنہو مگر خفی عنہو ہوا نیک مقاصد میں ہے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ خفی عنہو میں ہوئی ہو میں ہوئی ہو میں ہو ہو ہو ہو کہ کو تو میں ہو ہو کہ کو توقع نہ ہو مگر خفی عنہو ہو اپ کریں گے ۔ تو معلوم ہوا کہ خفی عنہوں ہو ہیں ہو میں ہو ہو ہو ہو ہوں کی ہو توقع نہ ہو مگر خفی عنہوں ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ کہ تو میں ہو ہو ہو ہو کہ کہ تو میں ہو ہو ہو ہو کہ ہو کہ کہ تو میں ہو ہو کہ کو توقع نہ ہو مگر خفی عنہوں ہو ہو ہو ہو ہو کہ کر ہو ہو کہ ہو ہو ہو کہ کو توقع نہ ہو مگر خفی عنہوں ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ کہ تو میں ہو گا کہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ کہ تو میں ہو ہو ہو ہو کہ کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کرتا ہو کہ کو کو کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کرتا ہو

پس علم سے یہ فوائد ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہنا کہ سب مولوی بیں بلکمیری دائے تو یہ ہے کہ سب لوگ مولوی نہیں ، لوگ مولوی ناحق ... ہی بدنام کرتے ہیں کہ یہ سب کومولوی بنانے کی فکریں ہیں ، مگریاد رکھو کہ ہم سب کومولوی نہ ہونے دیں گے ،کیونکہ مولوی بینے کے معنیٰ ہیں فلا اور اس کے لئے ہند شرطی ہیں کہ اس میں مثلا تحل اور وقا بنا اور اس کے لئے جند شرطی ہیں کہ اس میں مثلا تحل اور وقا کہ بھی ہو ، اس میں شاب استفنار مجی فاص طور سے ہوا وریہ سب سے ذیادہ عنروری ہے کیونکہ اس کے طالت طبیب کی سی ہے جس کے لئے یہ احرطر سے کو ایکوں کی دوکان بی دکھے کہ اس سے شبہ خود مرفی اس سے شبہ خود مرفی کے اس سے شبہ خود مرفی کی ہوتا ہو جا و سے تو قوم کے گئے ۔ کا ہوتا ہے ۔ ہم لوگوں میں کترت سے ملق اور حص ہے تو اگر ایسا شخص مقتدا ہو جا و سے تو قوم کے گئے ۔ مرب سے مرب

جرانمون مروجا وے گا، اس کی وہ حالت بروگ کہ سے

كرعلم وعل ميفرست دب نان

إبال ميكن دمردتغسيروال

(قرآن کی تفسیر جانے والا آدمی سراسرا بنا نقصان کرتا ہے جوکہ ابناعلم وعل دونوں روثی کے لئے بیج دیتا ہے یعنی دنیاطلبی میں لگ جاتا ہے) ایساشف اگر کہیں سفر میں ہوا وراس کور دہیں کی مزودت ہوئی تو وہ مزور وعظ کہ کم مانگ ہے گا بخلات صاحب استغنار کے کہ گو ماجت اس کو تا ہے ہوتی ہے دیگی ۔ ہوتی ہے دیکی ۔

بچھاس پر ایک شہر زادہ کا قصہ یاد آگیا ہو ایک شخص نے بیان کیا تھا کہ ایک دائی ملک جج الک پر آگی شہر زادہ کا قصہ یاد آگیا ہو ایک شخص نے بیان کیا تھا کہ ایک دائی ملک جو لکھنؤ میں تھے ایک جلا وطن شدہ شہزادہ ایران سے دوچار ہو گئے، شہزادہ نے ، چنانچہ اتفاق سے دعوت کی ، لؤ اب صاحب نے درخواست یادآئی یہ شہزادہ ایک سفریس بالکل مفلس ہوگیا اور اس وقت نواب صاحب کی وہ درخواست یادآئی اور اس دیاست میں بحال خستہ بہونچے۔ نواب صاحب نے ان کی یہ حالت دیکھ کر براہِ ترقم پیشعر باطران سے ،

آنکوشیران داکسند روبهمزاج احتیاج ست احتیاج ست احتیاج ست احتیاج روبهمزاج (جوچیز کرشرون کوروباه مزاج بنادیتی ہے وطری جیسا خوشا مدبید، ده پیز ضرورت بے فرورت بے مزورت ) وه شہزاده مارے غیرت کے آگ بن کیا اور نی البدیم نہایت تندی کے ساتھ بواب دیا ہے

شیرِ بزکے می شود روب مزاج سمیے زند برکفش خود صداحتیا (شیر نزکب اور کیسے ردباہ مزاج ہوسکتا ہے۔ وہ توصد ہاضر درت کو اپنے جسے کی لوک م اردیتا ہے) اور فوراً واپس ہوگیا ، نواب صاحب دوڑے کہ خدا کے لئے ذرا تھرئے گرنہیں مجہل حضرت ! غیرتِ علی تو اس سے بڑھ کر ہوتی ہے اور ایک شرط مقتدا ہونے کی یہ ہے کہ اس کوحت میں خوف کسی سے مذہو ، اس کی شان ہوکہ سے

موت دچه برپائے دیزی درش چه فولاد جسندی بنی بر سرسش (ایک موقد کی بیشان بوتی ہے کہ چاہے اُس کے پاؤں پرسونا بھیرو و چاہے جندی الوادا کم سربے د کھ د د)

امد وساسش نامشد ذكس سهرست بناد توحب دوبس

راس کو نکسی سے امید ہوتی ہے مذکسی کا ڈراس کے دل میں ہوتا ہے، ہی چیز توحید کی بنیاد ہے اوربس، توکیا ہم میں برخص ایسا ہے جوان شراکط کا جامع ہو ہرگر نہیں جب برخص ایسا نہیں کہ ہم سب کومولوی بناتے ہیں ۔

ا بان سب کو عالم خردر بنا نا چاہتے ہیں نیکن عالم ہونے کے لئے عربی بڑھنا حصول کھم خردری بنیں بلکہ احکام کا دیریا فت کرنا کا فی ہے بس اتناسب کے لئے بیٹ صروری ہے کہ احکام کو معلوم کریں ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ بڑھ سکتے ہیں وہ تو کریں کہ ایک نصاب مقرد کرکے اس کو روز انہ سبقاً سبقاً کی عالم سے بیڑھ لیں۔ ادرجو کو کھے بڑھ جے بیٹ وہ یہ کریں کہ مفتہ میں دو مرتبہ ایک ایک بی بی بی س آدمیوں کونے کر بیٹھ گیا اور آدھ گھنٹ کوئی دین کا ب بنا دی ہے ہے۔

الأولى الزائلي

كمالك

عكيم اللمة مجدّد المدلّة حصر ولاتا محد الشرفعي منتا والمدّ مجدّد المدلّة حصر ولاتا محد الشرفعي منتا والمدّنة من الله منافعة عليه وسينا الله من الله م

منتبد موللنامحدين صاحب توران مرقة

### مقلامك

بعدامی والصلوة یه تراب نعال اقدام رجال عن گذاری کمقبولان المی که ذکراه والمحدود ومفید بونے کے اثبات یں ان آیات کاجا بجامنتر پونا، وا ذکونی الکتاب مریم وا ذکونی الکتاب موسی، وا ذکونی الکتاب موسی، وا ذکونی الکتاب موسی، وا ذکونی الکتاب موسی، وا ذکونی الکتاب مسلمعیل، وا ذکونی الکتاب ادریس، وا ذکوعبله نا داؤ د ذاا لاید، وا ذکور عبله نا ایوب، وا ذکور عبله نا ابوا صیم داسمات و بعقوب اولی الایدی و الابسار، وا ذکور اسمعیل والیسع و ذاالکفل و کل من الاخیار و فی با الایدی و کافی به موقع بریاد آجائے سے خواکر نفس سے نے جا ای مفوظات و مقولات کے جانے نئے تا کافی ہے موقع بریاد آجائے سے خواکر نفس سے نے جا ای مفوظات و مقولات کے جانے نئے تا سے خلط خیالات کارفع ہوجانا، بہت سے دستورانعل اور گرق سلوک کے معلوم ہوجانا، بہت سے دستورانعل اور گرق سلوک کے معلوم ہوجانا، بہت سے در اکثر اپنے فاص فاص بر رکوں کے حالات کو تدر سے بی اور اس بی ایک فاص فع یہ بھی ہے کہ ان فاص حذات سے دیا داخت کو تین ہونات کو تدر سے بی اور اس بی ایک فاص فع یہ بھی ہے کہ ان فاص حذات ہونات کو تدر و تین نے درات واستعداد کے اعتبار سے بیا دالات فاص اصلاح اس و تین بین بیات میں بوت الاب دیارہ میں ہوتے ہیں۔

اسى طرح اس چو دموی مدى ميں چو كديد امر بعضند تعسانى عماج دميل بني د باكد حضرت اقد قطب العاد فين محدد الملة والدين عكم الاسة بايعين مولانا ومقت دانا مرشدى ومولائى وسيلة يوى وغدى جناب مولوى حاجى حافظ قارى شاه محدا شرف على صاحب عنى وحيثى المادى تعانوى لاذا شموس فيوننيم باذغة وشآ بيب رحمة الترعيبم فالضد حضور مرودعا كم فحربنى آ دم صلى الشرعليد وتم كم سيح وادث وجانشين بي ، نيز حضرت كا وجود باجود مركز دشد و بدايت و مرحب علم وحكمت ب

بخصوص امراض روحانی کی شخیص ا در ان کے معالجہ میں تو وہ خدا دا د ملکه اور دست شفاحام ہے کہ حضرت حق کے جانب سے حکیم الامتر کا لقب عام طورسے قلب میں القا فرمادیا گیا ہے ذلا فَهُنْلُ اللَّهِ يُؤْمِنِهُ مِنْ لَيْسَاءُ بنابري احقرنے چاپا كه حفرت مدوح الذكركے چنداليے واقا دمالات وملفوظات كواختصارك ساته لطورنمونه ازخر وارى مكحاجع كرديئه جاوين جن سانكم كوطربق ميں خاص طور پر اورعوام كومعاشرت ميں عام طور پر اعانت ہوا ورجو في الحقيقت

حضرت والاکے سوانح کا جزواظم بن سکیں۔

اس باليف بين برواقعه كوترتيبي نبرس شردع كياب اور يونكه شان علم وترسبت وتحقير د حكمت حفرت والاطال عمرة كے كما لات كا خاص حزوب اورسانكين كے استفاد و كے نتے فا چزہے اس ہے اس کمال کا ایک خاص باب اول ہی میں رکھا گیا ہے اور سرسر واقعہ کی فہرست سمی لکے دی گئی ہے۔ اور و دسراباب دیگر کما لات کا جدا قائم کیا گیا ہے۔ اور اس کے خم برف برها کرده دا قعه کلیات کمال میں سے جس کلی کی جزئی معلوم بروئی اس کی تفریح کردی که رسروات کوا قتضار و استفاده سیرس جمقصو داصلی تدوین سے ہے سہولت بروا وراس مجموعہ کا آم کما لااس ركمتارون، الترتعالي اس كونافع ومقبول فرادير.

اور حضرت والاکے وجو دباجود کو بایں فیوض و برکات تا مدت مدید بعافیت تمام سلامت باكرامت ركمين اوريم بوكون كواخذ فيوض كى توفيق دين، آبين ثم آبين والله المستعان وعليا التكلان.

ما فذان ملفوظات كاحب ذيل رساعين :-

مواعظ مختلفه بحن العزيز ـ التشرف ـ تربيت السالك ـ الافاهنات اليوميه ـ اشرف المعسسولات مخدعيرناعي عن امدادالفتاوي. كمالات امداديه ـ

#### بتمتللط فالتحليظ

# باباوًل

## شان تربيت وعلم وتحقيق وحكمت

(۱) فرایا کو تعقت محبت کی میلان قلب ہے اور یہ درج طبعی اور غیر امور ہہے کر فرخت

اور وہ ہی ہے۔ بھراس میلان کے آثار میں سے رصائے مجبوب کو رصائے غیر مجبوب پر ترجیح

ویٹا ہے اور یہ مجبت عقلی اور امور ہہ ہے بھراس ترجیح کے اقسام ہیں باعتباد محل ترجیح کے

چنا نجہ ایک قیم ہے امیان کو ترجیح دینا کفر پر ، اور یہ ادنی درجہ ہے محبت کا بدون آس بندہ

موسی بنیں ہے ۔ اور دوسرے اقسام میں دوسرے احکام کو ترجیح دینا غیرا حکام پر اور ادامکا ایک محب ۔

ور جات کے اعتبارے اس کے درجات ہیں ، کوئی اوسط اور داجب ، کوئی اعلیٰ وسحب ۔

ور ہات کے اعتبارے اس کے درجات ہیں ، کوئی اوسط اور داجب ، کوئی اعلیٰ وسحب ۔

ور ہاتی ہے ، اور دکالیون کی حالت ہیں ہوئی دان کا صد ور منجانب اسٹر ستیقی ہے اس کے عقبیٰ یہ اس کے عقبان اور ہات ہیں ہوئی ہوتا ہے ۔ فرایا کہ ایسے تغیرات کے اور ہات میں میں سفریں تعب بھی ہوتا ہے ، آ ہے بھی پڑتے ہیں ، فائکوں ہیں درد بھی اور تم میں میں میں میں سفریں تعب بھی ہوتا ہے ، آ ہے بھی پڑتے ہیں ، فائکوں ہیں درد بھی

کا تاہے مگر بعد وصول منزل مقصود کے سب کا تدادک کردیا جاتا ہے۔ (۱۳) ایک شخص نے دریافت کیاکہ کوئی بعیت توایک شیخ سے سبے اورتعلیم دوسر سنے سے باجازت یا بلاا جاذت کی شیخ اوّل کے حاصل کرتاہے۔ تو وہ اینے نے افید وانفع وافعنل ہوسکا اعقاد كى كى ساتدر كى ، فرايا تانى كى ساتد ، كرا دل كواس نفع كاسبب بعيد تعيى سبب لسبب. اوراس كے ساته كستاخي مذكر سے -

(س) فرمایا کطبعی آمادگی اور رضا جراد کسیلئ واجبنیس کیونکے یہ اختیار میں نہیں صرف خقل دھنا واجب ہے جوا ختیاری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر شریعت کاحکم ہوکہ موقع مثال میں حالاً دہب خواہ کسی ہوگہ موقع مثال میں جاتی رہبے خواہ کسی ہی وحثت اور دمبشت ہوتب بھی وہاں سے نہ بھی کے خواہ جان ہی جاتی رہبے تو اب کے لئے اتناعزم کافی ہے۔

(۵) فرمایا کدمیرے نزدیک بجائے قنوت نا دلدے یہی بہترہے کہ سرنما زیج گانہ کے بعد دو کیا کریں یہ عجیب وغریب طربق ہے نیزاسلم واسہل اس میں خفار بھی ہے اور قنوت نا زار میں دوس کویاد دلانا بھی ہے کہمیں من کر واندلیث ہے۔

(۷) فرمایا که اصل تدبیر مصائب و تکالیف کی تواصلاح اعمال ہے اگر ایساکریں توحیند روز میں انت ارائٹر اس کی برکت سے دشمن خالف موجا ویں

(۱) مخترع طریقوں کے متعلق فرمایا کہ ایسے وقت بیں شریعت میں ووہی صورتیں ہیں تو تا کے وقت مقابلہ اور عجز کے وقت صبر و دعا۔خدامعلوم یہ تمیری صور بخوشی گرفتار ہو جانے کی کہاں سے نکالی رئیس یوری ہی سے سبق ریا ہے . نکالی رئیس یوری ہی سے سبق ریا ہے .

دوسو (مین بزاروں) دولتیں تھا رہے پاس بول (۱) ایسے دقت بین نالہ دفریاد کرتے ہوکہ نہیں بنیں مجھ ملک نہیں چاہئے، مجھے تو دسی لذت بحدہ سی عطا فرایئے (۱) دنیا کے بادشاہ اپنی بروال کر کھنی کے شراب کی بو میں مذیا سے (۲) ورنہ وہ میں جران وسرکر داں ہو کر ملک کو بے مندگی کے شراب کی بو میں مذیا سے (۲) ورنہ وہ میں جران وسرکر داں ہو کر ملک کو بے مندگی خریاد کہ دیتے )

(۹) فرمایا کر حس کو اکثر جھوٹ بولنے کی عادت ہو، ہمیت بڑا علاج اس کایہ ہے کہ جب کذب رحبوث) صادر ہو فور آ این کمذیب مخاطب کے سامنے کریے کہ یہ بات میری کذب ہے۔

(۱۰) فرایا که غیبت کرنے سے برا معلا کینے سے جونفرت اس غیبت کرنے والے سے بوجاتی سے بوجاتی سے بوجاتی سے بوجاتا سے اس غیبت کرنے والے سے بوجاتا سے ، اور جو انقباض اس سے بوجاتا سے وہ قابل ملامت نہیں ، کیونکہ طبعی وغیراختیاری سے سیکن تکلفت سلام و کلامکرتے وہنے سے چندر وزیب وہ اثر دل میں بھی ضعیعت سوجاتا ہے۔
تکلفت سلام و کلامکرتے وہنے سے چندر وزیب وہ اثر دل میں بھی ضعیعت سوجاتا ہے۔

(۱۱) فرمایا که اگراس کاالتزام کرلی*س کهجب کسی پرغصته آجا دے تومغ*فسوشی علیه کو کچه مهریه دیا کریس گوقلیل ہی مقدار ہو تو زیا دہ نفع ہو۔

یں۔ (۱۲) فرمایا کد امور غیراختیاریہ کے مقتصنا پرعل کرنا بعض اوقات مذموم ہوتا ہے۔ اور اختیار ہوتا ہے۔ اور اختیار ہوتا ہے۔ اور اختیار ہوتا ہے۔ اور اختیار داجب ہے (مثلا بدنظری کامیلان)

(۱۱۷) اگراپی خوبی اور دوسرے کی زمشتی پرنظر پڑے تویہ سجھنا واجب کیمکن ہوکہ اسپیکی کی اسپیکی کی اسپیکی کی اسپیکی اسپی خوبی ہوا ورمجہ میں کوئی ایسی زمشتی ہوکہ اس کی دیجہ پیشخص مجھ سے عند اللہ اچھا ہو اس کبرسے خارج ہونے کے لئے اتناکا فی ہے ۔

سے (۱۳) فرایاکہ بارادہ استعانت واستغاث باعقاد حاض اطر بوسنے کے یارسول اللہ کہنا منہی عندسے اور بدون اس اعقاد کے مصن شوقا واستلذاذ آماذ وق فیدسے ۔

(۱۵) فرایاکه بری صرورت اس کی ہے کہ برخص اپن فکریس کے اور اپنے اعمال کی اصلاً کوسے آجکل یہ مرض عام بروگیاہے عوام میں بھی خواص میں بھی کہ دوسروں کی تواصلات کی فکرپ اور اپنی خرنییں۔ دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی برولت اپنی گھری اٹھوا دیٹاکسی حاقت ہے ۔
اور اپنی خرنییں ۔ دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی برولت اپنی گھری اٹھوا دیٹاکسی حاقت ہے ۔
(۱۲) فرایا کہ میں تواش کوبہت ہی بڑا فعنل خداوندی مجمعتا ہوں کرجی کو ابنوں کی معیّت نصیب ہوجا وے ور نہ یہ زبان بہت ہی یُرفتن ہے۔ دوسری جگہ جاکر وہ حالت رہی ہی ہی بی اکثر

را مرك مدرد واردار الم معرور عقد كما كما شه مرائي كه منوع ها الكي اجاذت يد

تجربه برد رياسے .

(۱۷) فربایاکیمقصود سلوک دضائے حق ہے اس کے بعد دوچیز بی ہیں طریق کاعلم اورامبر
علی سوطریق صرف ایک ہی ہے بینی احکام ظاہرہ وباطنہ کی پابندی اوراس طریق کامین دوہیزیہ
ہیں۔ایک ذکر جس پر دوام ہوسکے۔ دوسرے صحبت الب انٹر کی جس کٹرت سے مقد ورہو۔اورا کہ
کٹرت کے لئے فراغ نہ ہو تو ہزرگوں کے حالات ومقالات کامطالعہ اس کا بدل ہے۔ اور دوہیزیں
طریق یامقصود کی مانع ہیں معاصی اور فضول ہیں شغولی اور ایک امران سب کے نافع ہوئی شرط
ہے بینی اطلاع حالات کا انتزام۔ اب اس کے بعد اپن استعداد ہے۔ حسب اختلات استعداد مقصة
ہیں ویر سویر ہوتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے سائے طریق کا۔

(۱۸) فرمایا کُمُغَفِّمَهُ کا ایک مجرّب علاج آیہ ہے کہ مغضوب علیہ کواپنے پاس سے جداکر دیا جاتھ یا اس کے پاس سے خود جدا ہو جا دے اور فورا کس شغل میں لگ جا دے ۔

(۱۹) فرمایاکه علاج بدنگابی کاید ہے کہ بزرگوں کے تذکرہ کی تابیں پابندی سے دیکھو، اور سی فلوت بیں معاصی پر جو وعیدیں اور عقاب دار د ہواہے اس کوسو چاکر دا در دسوسہ معیت کے وقت میں ایسی ہی استحضاد کی تجدید کر د انشار اللہ تعالیٰ نفس سے تقاضا جا آرہے گا۔ادر اگر خیف میلان ہو تو اس کا مقابلہ بہت سے کر د . بدد ن بہت کے کوئی تدبیر کا فی نہیں ۔

(۱۳۰) فرمایا که دسوخ سے مقصود علی ہے علی سے دسوخ مقصود نہیں۔ اگر عمل بلادسوخ ہوآات مقصود حاصل ہے۔ اس سے کسی محمود کیفیت کے دائخ نہ بونے پر ریخ نہ کرے بال عمسل سیس کو آب نہونے یا وے .

(۱۱) فرایاک جب کوئی مرض یاد آجا دے اس کوفوراً نوط کرنے ورایک بیفت تک دیکھے کہ وہ زائل ہوایانہیں ۔ اگر زائل نہ ہوا ہو تونفس کو اور مہلت نہ دے بلکہ صلح کو اطلاع کر دے ۔
(۱۲۷) فرمایا کہ اعتقاد کبر کا علاج یہ ہے کہ اس احمال کوستحفر کرے کہ ہم کو عندان ترک کے رہم کو اللہ کا بیت ہے اور اپنے عبوب کو بین نظر کرے مکن ہے کہ ان میں کوئی خوبی ایسی بھی ہوج سکا جھے کو سلم فرین اور وہ حق تعالیٰ کوب ند ہو ۔ اور اپنے اندرایسے عبوب ہوں جن پر موافذہ ہو جا دے اور الکم کر بیت کہ برتا وہ تحقیر کا ہو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان میں جو اپن حق بیں ان کی مدح زبان سے اور اکرام

تاؤسے کیا جا وسے ، اور جوابل باطل ہیں ان کی بلاضرورت بحض مشغلہ کے طور پر غیبت وغیرہ کل نہ کی جا وسے . علی نہ کی جا وسے .

کے درہ کا یا کہ افلاق ر ذیلہ کا مختصر علاج یہ ہے کہ تائل وتحل ، بین ہوکام کرم سوچ ہے کہ شرعاً جائز ہے یا نہیں اور جلدی نہ کرے بلکہ تحل سے کام کیا کرے ، یا اطلاع وا تباخ ٹی لینے احوال اعمال سے شیخ کومطلع کرتا رہے اور اس کی تجویز پرعل کرے یا افقیاد وا تمادین پیغیشنج کی اطاعت کا لمہ کرے اور جو کچھ کے اس پراغاد کرے ۔

ت رسری فرایاکد امام راتب جب تک معزول نیمواس سے افضل کومبی حق اماست سیس سے اس کے افغال کومبی حق اماست سیسیں اس کے ادن سے جائز ہے۔ ان اس کے ادن سے جائز ہے۔

عده بيك برشكل كرماتة آمانى بي - سله مقرد

مايل مضايين تصوف وعوفاك ماهنه وافادات وصى اللبي كاوا مرترجان

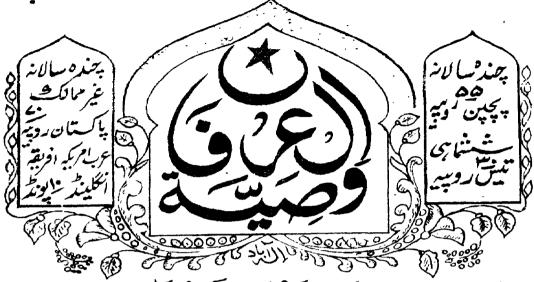

زئرَسَرُمَوِيُنْ يَى حَصَرِمُولَاناقَارِي مَنْ الْعِدَى مُبْيِيَ حَصَرُ ظِلَالْعَالِي

جَانَشِينُ حَضَرَنْكَ صُلُو الْاُمَتُ تُ

فيرحيه مديم: احت سَرسكين عنى عن عديد المشيخ أُوبيد

شهاره والمربيع الثاني سياسيا ه منطابق اكتوبر الم<sup>199</sup>ء كي جلدهما

ا بيش لفظ مدي معلى حين المنظ مدي المبين لفظ مدي المرات معلى المبين الفظ مدي المرات معلى المبين الفظ مدي المرات معلى الارت حفرت بولانا خاه ومى الشرصاحب قدى بمراة من المرات المرات المرات المرات معلى الارت معلى المرات الم

اعراز لی ببلشرصنیرست بامتها مهودی عدالمجیدهٔ منا امرادکی برس الآبادے . جھپواکر دفتر ما منامروهیة العرفان ۲۳ بخش بازار الاآبا دے شابع کیا

## بيش لفظ

#### صِبُغَةَ اللهِ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبُغَة

اگرچ زسنت جن گلبائے رنگارنگ سے ہواکرتی ہے ،سین کچھ مخصوص بالجی ایے بھی ہواکرتے رس جن کو ایک ہی تم کے گل د بوٹے سے مزتن و آراست کرتے ہیں ، اس امتیازی وصف کی بنا یر وہ اوروں سے متاز اور نمایاں رہتے ہیں

اس گلستان کا ذائرجب سرجیادست ایک بی دنگ ، ایک بی بواود ایک بی گل ،ایک بی برگ اور ایک بی گل ،ایک بی رنگ اور ایک بی گل ،ایک بی برگ اور ایک بی جے وقع وہ فضا اور ماحول اس پر اس طورسے اثر انداز بوتی ہے کہ وہ خود کو بھی اسی دنگ نے بوکا ایک حقہ بنالیتا ہے اور یک ذکی کے غلبہ سے احساس و وئی مط جا آہے میال ہم نشین درمن اثر کر د سے کے نشہ میں مخمور وسٹ برسا د سے در کھنے جام شریعت ور کھنے سندان بیشق

کا آئینہ داربن کرصراط مستقیم پرشاداں و فرحاں گامزن ہو جاتا ہے ، پھر توطبیت کی بطافت اسس کو عصیاں کی کثافت سے دور رکھتی ہے اور معصیت کی بواس کے لئے نا قابل ہر داشت سے تیجہ کو دیکھا توسیر شیسم ہو کے ا

تجدکو چاہا تو اور حیاہ ک

بیک فداکے دنگ سے بیتر کوئی اور دنگ نہیں ہوسکا" اس سے اس کے محبوب ومقرب بند اس دنگ میں خود کو اس طور پر دنگے ہیں کہ ہر قدم ، ہر روش ، ہرا دا اور ہر حکد وہی ایک دنگ جعلک ہے ، اس کے افعال واقوال محل طور پر تعلیات قرآنیہ وسنت نبویت کے آئینہ دار ہوتے ہیں سے گفت کہ او گفت کہ اللہ بود گرچہ از طقوم عبداللہ لود

زیرمطالعه دساله می السنّة عادف بالتُرحضرت اقدس صلح الاسّت قدس سرّه کے علوم و معادت اور مزاج ومسلک کی ترجانی اور ماحی برعت ، مجدد الملّت حکیم الامت حضرتِ تعانوی

مواعظ دملفو فات کی اتناعت کیلئے مخصوص ہے ، اس الفرادی وصف کی بنا پر نمایاں خصوصیت کا لیے۔ الحدیثر اس کی خصوصیت اور مضامین کے اشاعتی سلسلہ کو اہل علم اور ارباب بھیرت فیمیشر استحان دیکھااور اس کی افادیت اور تا شیر کے معترین ہیں .

چنانچه رسالة وصية العرفان كواكية يم قارى و درضة حكيم الامت و صفرت معلى الامت عليم الرحمة كم مات كالمعالم عنها الرحمة كم مات كالمعاشق وشيدا بيرون ملك سے رقم فرابي :-

" بحدالتُدرال وصية العرفان وجلديا بديريا بندى سے نظرنواز بود باسيخ اور اب تو . . .

..... ا پنے محنت وسعی سے ماشار اللہ بیلے سے بہتر مضایین کے اتخاب فراتے ہیں خصوصًا حصارت محبدد تعانوی قدس سرکہ کے مواعظ کا سلد مجی شردع کیا ہے ، صفحات کی ننگ

کی وجے سریدمضامین کی گنجائش سجی تونیس ہے، ورہنی در درخوات

كرتا كه حضرت بحدد تما نوى چركے كم ازكم دس يا پانچ ملفوطات ما منامه ميں جگه پاليتے توم م مپانگا

لكن اورمحدد تعانوي كى تعليمات كا حريص سونا تابت كرتا ہے ۔ ( اللهم زدفرد ) "

راہ حق کے متلاشی اور رضائے المی کے جویا جب اپنے اعماد اور اطینان کا اظہارا ومافادیت راد کرتے ہیں تو یہ اظہار سمارے سے حصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے اور اس احماد کو سمال کرتا ہوکہ

تديم ميح خطوط اوريا وستقيم بركامزن بي.

صرت علیم الامت محدد الملت علیه الرحم آخرین کرانی مرتب شده کتاب جال الادبیار اه بهاه شائع است می الامت محدد الملت علیه الرحم آخری کی اشاعت شرد عکیکی عضرت کیم الامت مقالت الله می مقالت کایه مجموعه اس مک بین نادر دکم باب ہے ، انشارائٹریسک کمی سلسلة الذہب ثابت ہو کر ، نافع اور افادیت عامہ کا باعث ہوگا ، اس کتاب کے مرتب حضرت مولانا محد علی صاحب علیا لرحم منت محدد الملت حکیم الامت قدس مره اس کے مقدمہ بی تحریر فراتے ہیں :-

" احقرنے بابا کہ صرت ممددت الذكر كے بندا سے داقعات دمالات المفوظات كو احتماد كساتھ بلورنموند ازخردارے كياكر ديئے جائيں ، جن سے سائكين كو طربق ميں خاص طور بر امانت ہو ، ادر جو فى احقیقت حضرت والا كے سوانح كا

جزدِ عظم بن سكيس "

بلات ببه الله تبارك وتعالى في اين دين حنيف كى نائيد وتجديد كيك مجد والملت حفرت كيم الامت قدس سروكا انتخاب كياتها

" حفرت والاً كابر بفظ صبغة التدك دنگ ين دنگا بدا، بركلمه شرابعث تقيقي به دو با بدوا، برفقه وحقائق و معانی ك عطرت معطی ا و دبر حله بدایت داد شاد سے ملوبو آگا جس سے حضرت دالاً كا بذاق و مسلك ، طرز تعلیم و تربیت هی معلوم بوتا تھا، اصلاا فلا اصلاح نفس اود نكات تصوف كے مختلف على وعلى بعقلى و نقلى معلومات و تجربات كوبيش به اصلاح نفس اود نكات تصوف ك مختلف على وعلى بعقلى و نقلى معلومات و تجربات كوبيش با خزائن هي حاصل موت تقع ، جن كي قسمت بين سعاوت دادين تعمى بوق تعمى وه بعد شوق اس درباد بين حاصر بيوت تعم اور اپنا دامن دل ان ك جوابرات سے معركر سياتے تھے "
من من ناسة داد د، من سعدى دائن بايا

#### بالسُبُحَانيَ

ضروري اعلان

جن حفرات کے پاس رسائے کے بنڈل جاتے ہیں اُن جی سے کچے حفرات کا پراناحساب کئی سالوں کا باتی چل رہاہی، اُن حفرات مودر فواست ہو کہ وہ اپنا براناحساب اسی سال ساقی ہیں صاف کر دیں۔ حبوری ساقی جریں جن حفرات کا پرانا حساب اسی سال ساقی ہیں صاف کر دیں۔ حبور مونکے ، رسالہ مالی مشکلات می گزر رہا ہی ۔ یو با فیو ما بڑھتی ہوئی گرانی ہماری سے مزید باعث تشویش ہو کیو نکہ سمالے و سائل بالکل محدود ہیں ۔ نبز یہ کہ تام منڈل والے صرات ساقی کا بیٹی چندہ جنوری سیافی ہیں ہی وصول کرتے ہوادیں توعین کرم ہوگا کیونکہ رسائے کی افراجات اسی بیٹی چندی سے ہی پورے ہوتے ہیں ، ہیں امید ہیکہ تمام خوات تعاون فرائی افراجات اسی بیٹی چندی سے ہی پورے ہوتے ہیں ، ہیں امید ہیکہ تمام خوات تعاون فرائیں کے اندا جات اسی بیٹی چندی سے ہی پورے ہوتے ہیں ، ہیں امید ہیکہ تمام خوات تعاون فرائیں کے اندا جات اسی بیٹی چندی سے ہی پورے ہوتے ہیں ، ہیں امید ہیکہ تمام خوات تعاون فرائیں کے اندا جات اسی بیٹی چندی سے ہی پورے ہیں ، ہیں امید ہیکہ تمام خوات تعاون فرائیں کا میں میں امید ہیکہ تمام خوات تعاون فرائیں کے اندا جات اسی بیٹی چندی سے ہی پورے ہیں ، ہیں امید ہیکہ تمام خوات تعاون فرائیں کے اندا جات اسی بیٹی چندی سے ہی پورے ہیں ، ہیں امید ہیکہ تمام خوات تعاون فرائیں کا میں اسی بیا ہیں ہیں امید ہیکہ تیں ہوتے ہیں ، ہیں امید ہیکہ تمام خوات تعاون فرائیں کے انداز ہیں تو عین کرم ہوگا کی کو کا میاں کی کا تعاون فرائیں کے انداز ہی کو کا تعاون فرائیں کی کو کی کو کی کو کا تعاون فرائیں کی کو کی کو کا تعاون فرائیں کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو

فقط والسلام، المنتعلى

## اعلان

مسلسل بڑھتی ہوئی گرانی اس ہ یک ہیونی چی ہے کہ رسالہ کی لاگت، رسالہ کی ہے اور خت سے کہیں زیادہ ہوجی ہے اور سالہ خسارہ پرجل رہاہے اور مقروض بھی ہے ان ناماز کار حالات کے تحت ہم نمایت افسوس کے ساتھ با دلِ ناخواستہ اس کاجہندہ بڑھانے برمجبورہیں ۔ چنانچ جنوری سیاف یہ سے اسالہ کا سالانہ جبندہ ہو 5 کر دیا گیا ہے اور ششام جبندہ ہو 5 کر دیا گیا ہے اور ششام جبندہ ہو 5 اور فی پرچ قبیت ہر جربی ، غیرملی جبندہ میں فی اکال تبدیلی نہیں کی جاربی ہے ۔ امید ہے کہ اس اضافہ کو گوارہ فر باکر تعاون فربائیں گے ۔

ہم اس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ رسالہ خودکفیل کھی ہی نہ ہوسکا۔اس کو دفتہ بیس کام کرنے والے حضرات ہمیشہ حسبةً سُٹر کام کرتے میں کام کرنے والے حضرات ہمیشہ حسبةً سُٹر کام کرتے آئے ہیں ۔ یہ رسالہ محض اسّد تعالیٰ کے نفس وکرم سے جی رباہے ، نسبیکس چونکہ ہم اسباب اختیاد کرنے کے بھی مکلفت ہیں اسی لئے اتناء ض کرنے کی جرائت کر دہے ہیں ، ورنہ ع اختیاد کرنے کے بھی مکلفت ہیں اسی لئے اتناء ض کرنے کی جرائت کر دہے ہیں ، ورنہ ع

اس کے تمام حسنہ یدادانِ رسالہ سے گذادش ہے کہ وہ اپنا سالانہ حین کہ دسمبر ساف تا یا جنوری سلام تا کل صفر و رادسال مسنہ با دیں ۔ اور جن حضرات نے ساف تا کا جیندہ ابھی تک نہیں تھیں جا ہے وہ فوراً تعبیدی کیونکہ رسائے کے اخرا جات حیندہ سے ہی پورے ہوتے ہیں ۔ ہم اپنے خریدادان سے اس تعاون کی ہجا طود پر توقع دکھے ہیں رسالہ کی اشاعت بھی نہاہت محدود ہے اس کے اس کی اشاعت کی توسیع میں بھی حستہ لیسالہ کی اشاعت کی توسیع میں بھی حستہ نود کھیل ہوسکے ۔ نیزادادہ کے پاس پُرائے رسالہ کافی تعداد میں موجود ہیں جو اپنی افادیت اور کھیل ہوسکے ۔ نیزادادہ کے پاس پُرائے رسالہ کافی تعداد میں موجود ہیں جو اپنی افادیت اور اسلام میں ہورے دیں ہو تا ہے صفہ میں اسلے می حضرات انکوخرید کر اپنے اپنے صلفہ میں تقسیم کرسکتے ہیں ، یہ بھی ایک صدقہ جا رہے کی صورت ہو سکتی جو اور رسالہ کیساتھ تعاون بھی ایک اللہ کی قیمت ۔ ربھ ہے فقط والسلام ۔ امانت علی خی

محبت كاكرشمه فرما ياكه حفرت دحمة الشرعليه لن ايك صاحب كويه لكسد يكه سه ما بندگی خوسش بودیم وسیکن خوے بد توسنده نیار خریدن ( جو فدمت مجھ كرنى تمى كردى ، سيكن تمارى بدا فلاقى بنده كو ايسن انبيرسكى ) اس كان پرسجيدا ترسوا، بروقت بائ مولان ، بائ مولانا كيتے تھے ، حضرت كوعلم بوا ان كوخط الكهاكه صدق مُوتْر بوتاب، يناني مجدير على مُوتْر بوا، ابندايس فدمت كيلي ماضربول مرحنرت دحمة التهمليد كيهاب سطرح ريت تع كرحضرت في كريس براني صاحب وفراديا تھاکہ یہ سارامحب ہے آدھی روٹی مم کھائیں کے آدھی روٹی اس کو دیں گے ، تھراس کے بعد کتے تع كر حضرت رحة الله عليه كالراكرم ب جوجز روقى ب اس مي ميراا ورمير ع بول كالمجي لگتاہے . ہادے حضرت نے فرما یا کہ مجبت وہ چیزہے کہ محبوب سے اقراد کر اے میوا تی ہے ۔ خدائی مار 📗 فرما یاکه بدا خلاتی کو یون عجمو که به ایک خدائی مارسیے اس کی وجه سے عقلوں پر تھی۔ یڑ گئے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں بدمعانگی زیادہ ہے۔ یہ غلط ہے ، اس کاسبنگی بداخلاق نی ہے ، اخلاق میں وسعت ہوتوکتنی برمعاملگیاں اس سے ختم ہوجائیں ، گرا فسوس تویہ کو اخلا کا نام ونشان نہیں ا در اپنی اس بیماری کا علم مجی نہیں ، مرض تو 'دہ ہے جو فرعون میں تھا، گراس سے مى جال اور ناآسنناي ، حديث شريف بي أياب كتم يه جابوكه مال سب كوبيوني سكوتوس برقاده ، منهوسکو کے ، بال البتہ اخلاق میں آئی وسعت سے کہتم اس میں سے سب بوگوں کو حصد دیسکتے ہو۔ دور حاصر کامرض فرایاکہ اجکل کے داکوں کا ایک مرض اُزادی ہے ، اور آزادی کے معنی یہ بی ک ا پینے نفع ونقصان کے خیال سے بھی آ زا د ہو گئے ہیں ، نسب یہ چاہتے ہیں کہ جو ہما راجی چاہیے کر سے کئ رہم سے ساری مرضی کے فلا ف کسی چیز کامطالبہ نہ کرے، یہ آج کل کی نئی امیت کا عام مرض ہے۔ فرایک لوگوں کو ہوا سے نعنائی سے محبّت ہے ابٰذا جو تغف ان بالوّل سے منع کرتا ہے تواسکے وتمن بروجاتے ہیں ، کسی کوسخت وغیرہ کر کوک جو بدنام کرتے ہیں تویہ کیے اس وجہ سے نہیں کہ واقعی دل سے بھی اس کو ایس ہی سیمھتے ہیں ، ملکہ بات یہ ہے کہ جس ماحول سے خو دیگذر رہے ہیں اورجن ظاہر اخلات کے خود پابندیں، چاہتے ہیں کرسب لوگ ایسے ہی ہوں، اب اگر کسی کو اس کے خلاف یاتے ہیں تو اس کے نمانعت ہو جاتے ہیں ، نس اس کے معداق ہیں کہ سے

ناصیامت کرنسیت فل مراگرائی میں اسے محدوں ہوں وشمن ہو مجرائی میں اسے محدوں ہوں وشمن ہو مجرائی کہتے ہیں آج کل ہورسی افلاق ہیں وہ حقیقہ بداخلاتی ہیں اور حس کواہل زبانہ بداخلاتی کہتے ہیں احقیقہ وہی افلاق ہیں ، مگر بات یہ ہے کہ ان باتوں کا یہ وقت نہیں ہے ، اس سے یہ باتیں ہمیں نہیں آتیں ، بمبئی میں ایک بزرگ رہے تھے وہ یہ شعر بڑھا کرتے تھے، بس میں ہمی آج بھی تاہو ہوں یہ نہیں ایک بزرگ رہے تھے وہ یہ تعریب کا درخزاں بٹ اخ کہن میں ہے گئیں۔

( ببل موسم خزال میں بڑرانی شاخ پر ببڑھ کر موسم بہار کا قصہ بیان کرتی ہے، رکیک سکوستاکون جو)
اضلاق کے کہتے ہیں اور قلب بغیرشرکت جوارح واعضار ظاہرہ کے ان کا مرکب بہوکر کنہ گار سوتارہ مرا دہوتے ہیں) اور قلب بغیرشرکت جوارح واعضار ظاہرہ کے ان کا مرکب بہوکر کنہ گار سوتارہ ہوارہ واعضار ظاہرہ کے ان کا مرکب بہوکر کنہ گار سوتارہ کا دورادادہ واضیارہ نے بین اخلاق میدہ بیں بھی جاری ہوتی ہے، یعنی اخلاق حمیدہ بیں بھی جاری ہوتی ہے، یعنی اخلاق حمیدہ بیں بھی جاری ہوتی ہے، یعنی اخلاق حمیدہ اخرار قلاب کہ نہیں اور ان کا فاعل اجرو تو اب کا سمتی ہوتا ہے ، اور یہ سب اختیار دارادہ سے ہوتا ہے ، یہ قلب کی متقل طاعات ہیں اور افغی کہلاتی ہیں ۔

یمعنی بین افلاق کے اعمال قلوب ہونے کے گواس کا طہور گائے گاہے جوارح سے بھی ہوتا ہو کیونکہ جو چیز قلب بیں ہوگی وہ صرور ظاہر ہوگی ، گریداس کے اعمال قلوب ہونے کے منافی نہیں۔ ہماری غرض اس سے یہ ہے کہ آج کل جن باتوں کی اخلاق کہدکر مدح کی جاتی ہے ان کا تعلق قلب سے نہیں ہوتا ، لہٰذا وہ اخلاق نہیں ، اخلاق کی نقل ملک ریا وتصنع ہے ، اسی طرح جو بڑی چیز اعضار وسیان سے ما در بہوتی ہیں ان سب کامنٹ آقلی اخلاق ہیں۔

فراياكه طبقات كبري مِن سِي مَا فَطَعَ مُونِيكَ وِدُدَة لَا اللّهُ عَنُهُ الْإِمْدَادَ ذَلِكَ الْبَوْمَ رَصِ مريد نفسى ون ابنا ورو (معول) حجورٌ ويا الله تعانى أس ن اكل المراد وا عانت جورٌ وية بي .

فرایا مَنْ لَا بَنْفَعُ كُفُظُهُ لَا بَنْفَعُ لَفُظُهُ (جَسَ كَا دِيجَنَامِفِيدُنِينِ اسْ كَالْفَتُكُومِيمُ فيد نِينِ اورَجِنِ كَادِيجِنَامِفِيداسِ كَاكِلام إورزياده مِفِيدِ بِوكا -

زّت طلب فرایا سه

اگرچ عثق میں آفت میں ہو بلاہی ہے۔ مگر برانہیں یہ درد کچھ معبلا ہی ہے۔
آ نرسوچنا چاہئے کہ اس کے اندر صرف بلاہی ہے یا اوبو بھی کچھ ہے
حضرت موسی علیہ السلام نے با وجو دیکہ جانتے تھے کہ دینا ہیں اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہوگ کو
میر بھی دَدِتِ اَدِ نِیٰ کِم کہ کرسوال کر ہی دیا ، اس طلب اور اظہار محبت ہیں کچھ لذت رہی ہوگ تو
رویت اور دیدار ہیں کیا کچھ ہوگی ۔

معلوم ہواکد اللہ تعانی ا پین مصوصین کو جولدت معرفت و قرب عطافر ماتے ہیں اس کی وجہ سے بلا، بلانہیں معلوم ہوتی ،سب ناگواریاں بیندیدہ ہوجاتی ہیں، ظاہراً بلاہوتی ہیں ورخہ یہ یں بلانہیں ہوتیں ، چنانچہ سہ زیادہ ابلا حضرت الوب علیہ السلام کو ہوا تھا، مگر صح و شام اللہ تعانی کی طرف سے ان کی مزاج بُرسی ہوتی تھی ، صبح کی مزاج برسی کی لذت میں دن ہمری کی کلیف فراموش ہوجاتی ، اور شام کی مزاج برسی کی لذت میں دات ہمری کی کلیف مواج ہے۔

اس ابتلامیں ثابت قدم رہے کی وجہ سے استرتعالیٰ نے حصرت الوب علیہ السلام کی تعرفیت بایس کلمات فرائی ہے

بغنم العبد العبد القائم الآلف الآلف (الجه بدس سع كربهت دا ورا موت ته)

سلوک كيلي قبض ولبسط لازم فرايا كه قبض ولبسط لوي كاركان ين برسالك كوان كالمين آنام درى بواد به ذكر وشنل كري والمدست سب كجه بين مكر سجحة نبين حالانكه اس داه بين بهت سى مزلول سي كزرا برات به مقابات بين آت بين انهيل ملح كرنا براتاب ، اس سئم مدكو جائي كودس سال تك قبض كي خوض كري ، حسب حال تدابير سي كام به ، اس سلدين فرايا كه امام غزائي كودس سال تك قبض كي كيفيت دبى ، مكركوئي معول مذهول ، قبض بين حالت زاد ونزاد موفى جاتى تعى ، لوك ترس كه اتح تعلق تنهي كلافت الم عنواني حالت كام بيادى بوش كودت تس كلافت كلون بيادى بيوش دب و ميادى بوش مواكد ال كوك كوئى جمانى بيادى نبين سب ، ان كوشتى كى بيادى بوش كلون تا ميادى بوش ماكركوني موسي خالات كام درير كله بيوش دب - يستنكر وه بيوش بوگئ اورد يرتك بيوش دب -

## (مکتوب تمبوه)

محقیٰن : حبب نجزنیند کے غلبہ سے تعنا موجاتی ہے تو پھر تہجد تعناد یوجاتی سے تو کیا تعجب سے ؟ اسکا استام کرد نجر کا تو کرد ہی کیو بحد فرنس سے اور دن کوسور باکرو

حال : اور ما وجود کوسٹش کے تلاوت قرآن پاک منہیں مرسکتی حالا بحد کلام باک یا دستے پور بھی ۔ تلاوت منہ کرسک

لعقبق : يه غلط سع كر سكت مو

حال : بجھ سخت پر مینانی اورافسوس معلم موتا ہے اور ہمل کرتا موں سکر بیرا موسک نہیں میں سنے عوصہ سے بیڑی چھوڈ نے کا ارا وہ کیا اور چند بار حضرت والآ و عار محمی کرایا سکر میری کم مہتی سے باعث بیری جھوٹتی نہیں فرامعلوم کس معینت کے سبب کم مہتی موگئی ۔ حضرت والا دعار فراویں کہ اوٹین کہ ادسے گنا ہول کو معافت فراویں ۔

لحقيق ، دعاركمة امول -

مال : اور سماری دسی پریشانیول کو دور فرا دیں اور دعا فراویس کو الله نعالی تلا دن قرآن یاک اور تهجدو عیره کی توفیق عطا فراویس به مختقین : آمین

#### (مکتوب نمبر..)

حال : حفرت کی فدمت بابرکت سے الگ ہوتے ہی معلوم ہونے نگاکہ جیے جنت کی داختی سے داکت سے الگ ہوئے ہی معلوم ہونے نگاکہ جی جنت کی داختی المنظم سے الگ ہوگیا ہوں تمام جہان مونا دد بے دونن شل فارزارک نظراً یا بختی واقعت وبکوں دہیا دی کہیں نظر نہیں آئی ۔ حضور کی مجلس میں جیسے سبھی بدار تھے اور وہاں سے الگ حوکر کل جمال ما متند

غفلت کده سبع راب کہیں دل منہیں لگ اب دل کوالگ رہ کرسکون نہیں اسپنے کیمی بریکا نے معلوم ہونے کئے کہ خوش میکا نے معلوم ہونے کئے کہ خفلت کی باتوں میں منہک نظراً تے میں اوراسی طرف توجہ کی دعق دستے میں ۔ کے فنیت : اکھ دنٹرعلی ا صانہ ۔

سال ، تبری فکربیدا منگیرسے کہ اپنی مفاظت کا سامان کس طرح کردں ، مقدر نے شفقت اور محبت اور جرکھے بیداری عطای اور محبت اور جرکھے بیداری عطای بہت اور جو تعلق قلب کو اسٹر تغاسلے کے بدائے عنا بیت فرما یا ہے اسکی مفاظت کس طرح کردں ۔ قلب کو جنگا نے مہول ، محفور می محقور تی میں نا پتا ہوں کہ اسٹر تعالیٰ کا تعسل کے قرنہیں ہوگیا ۔

خَقِيقَ: الحديثُرك يه بانت نفيب موتى -

مسال ، د درات گذر میکی اور ۱ تا دن یجدانتر مفود کاعطا کرده را بطه رقلبی حق تعالی کے ساتھ مبنو ڈیا تی ۱ ورقائم سیے ۔ کی قتیق ، انحدیثر

حسال : حفود کا ارنثا دسچا سنے کہ انکی بار ہر بار سے زیادہ انچھی حالت لیکہ حا دسیے ہو۔ وہ اب بیباں آکرا ورثوی طورسسے بسح یا تا موں ۔ کتحقیق : الحدیث

حسال : اس دا بعله قلبی کو ذکر نسانی کے ذریعہ سے قائم رکھنے کی کومشسش میں برابر ملکا مواہو محقیق : الحدیثہ

حسال ، حصنورکی صحبست قدسی تو بیها بسمبرنهی سهے ۱ ب بیپی طریفیہ ذکر قلبی سے عصول اور حفاظ ست کا سہے کہ ذکر لسانی توج کے ساتھ کو نادموں ۱ و رتحلیب کو پھی ترکیب ذکر رکھوں کھفیق ، یاں باپ ۔

میاں : اور حفنور کے ارف وات کو یاد رکھوں ۔ انٹر تفالیٰ اس دولت کی اور میری حفاظت منسر ایس ۔ اور حفاظ کے سامان بہم فرمائیں ۔ تحقیق : آین

مسال ، یکم جولائ تک تک توجیعی سے اس کے بعد بھر بظا ہر دسی دورہ کا جکرسے اور اسے سال سے نشیب و قراز ، فیفن آباد ۔ غازی پور اور بلیا کے دورہ کا حکم ہوا کہ کم از کم ۱۰دن باہر مہوسفر ملاکر ۲۳ دن ایمی کوئی حکم اس محکرست تیا دلہ کا بنیں بھوا اور نکوئی خبر سے

حضور کی فدمت میں جلد حلد حاضری اسوقت اس دا بطقلبی کے دسوخ و بقا کے سلے از حد منروری سیے اگر خدانخواستہ اس محکد سی رمنا ہوا تو مجھ مرج ولائی تک ورہ سسے فارغ ہوکر حاضری کا موقع ہوگا پروگرام بن گیاسے -

عضوری د عارسے امیدسے کہ افتا ، امتر طلدی اس کا مسے حی کا دان جائے گا اور سے حی کی کا اسے گا اور سے اور کا مسے گا اور سے اور سے اور کی کا مسید کی واسلے میں اور دل کے کھی دروو شراعیت اور کا کو کا فقو آئے ایک میں اور دل ہرآن اسٹر تعالیٰ کی دھمنت کا متلاستی سے اور مکم تباول کا منتظر ہے اسٹر تعالیٰ اسٹنکل کو صل کردیں۔ معتقیق : آبین

حال : حضور والاست استدعائهے کو ذکر قلبی کے مصول اور بقا اور رسوخ کی وعار فرائیں مختبت : وعارکرتا ہوں

سال ، اور اسکی حفاظرت اور مفبوظی کے سلے اور حد ذرا نکے ہوں وہ اس حقیر کو تبلا دیں۔ سب سے موثرا دروا حد ذریعہ تولسس حضور کی خدمت میں حاضری سبے ۔ محقیق ، بدتیک عمال ، استرا پنے صبیب کے طفیل میں حلد حلد نسیب فرما بیس ۔ آبین ثم آبین یا محقیق: آبین

#### (مکتوب تمبراه)

سال : استرتعالے کے نفنل وکرم سے وہ کھی (جوا تخابی سلسلہ میں کام سپروکیا گیا کھا )

ا تجھی طسرح انجام إگیا باد جو دسخت محنت کے کہ یہ بچے صبح سے لیکن ا بچے سنسب کل کام کرنا پڑتا کھا ) بوٹ نا کھا ، استرتعا کے نفنل سے ترا وس کا اور دیگر معمولات میں کوئی فرق مہیں آیا اگر کبھی سستی پیدا ہوتی تو دل کہتا کہ ۔ ۔ ۔ ۔ کے حکم کے اتباع میں اتنی محنت اور استرتعالے کے حکم کے اتباع میں حبی کمقارا سرا سرفا مُدہ ہے ستی الحقیق : سال مارسے خطکی میں دوح ہے ، میں کرنا چا ہے وکھوا میرتعالے سے برظن نہونا چا محلات استرتعالے کا لاکھ لاکھ تنکو سے یہ سلوک ! بھر مہت نبدھ جاتی اور بغیرتکان کے سب کام کرلیتا استرتعالے کا لاکھ لاکھ تنکو سے یہ سلوک ! بھر مہت نبدھ جاتی اور بغیرتکان کے سب کام کرلیتا استرتعالے کا لاکھ لاکھ تنکو سے یہ سلوک ! بھر مہت نبدھ جاتی اور بغیرتکان کے سب کام کرلیتا مسال : ام ہو گھنٹو میں موجون مرتبہ یکا یک جاتا ہوں دل کہتا ہے کہ کیا کر د سہے ہو مسال : مہ ہو گھنٹو میں موجون مرتبہ یکا یک جاتا ہوں دل کہتا ہے کہ کیا کر د سہے ہو

رکدانڈ تعالے کے پاس جانا ہے اسی وقت دل پرعجبیب کیفیت طاری ہوجاتی سے
۔ دنیا کی ہرج پرسے دل اجبت جا تاہے ۔ لحقیق : الحدیثہ
ال ، معلوم ہوتا ہے ہرج پری غیر کی ہے ۔ وحشت طاری ہوتی ہے پھر تھوڑی
دیر بعد حالت بدل جاتی ہے پر تکھ رہا ہوں خیال تو ہے لیکن وہ کیفیت نہیں
عجیب طرح سے احساس ہوتا ہے میان کرتے نہیں آنا ایساکیوں ہے ۔
قیق : فعالی طرن سے تنبیہ ہے ۔ انٹر بعالی فافعالت سے بیداد کرتے ہیں

### (مكتوب تميران)

ال : مصنرت والا جب بم على خط تحصنے كا ادا دہ كرتا موں دل پرا بكب م بيبت طارى مو مواتى ہے كہ مصنرت كى فدمت ميں كوت كونسى برائى بيت كوں بورى كى بورى برائيا ہى موج د بيس بحد ميں ہى مندى آ اسى سبب سے ايک مبيبت طارى ہوكر اس سے ناغہ ہوجا تا ہے است اللہ ميں سے احدالات كى فكر بديا ہوجا تا ہوں است احدالات كى فكر بديا ہوجا سے اور اس سے احدالات كى فكر بديا ہوجا سے اور اس تعربى ميں بھى سمرت اور كومنشنش كرتا ہوں

حفرت والا إ واقعی مجدسے غلطی ہوگئی۔ حضرت والا کی وات با برکت مہارے سلئے غلیمت کرئی ہے۔ اسٹر ہی سے امید ہے کہ محفیکو حضرت والگا صلاحی تعلق بلانا غہ پیدا ہو جائے ہمیشہ ہی حالت ہے کہ چار دن خط تکھ کے کچر درمیان میں ناغہ ہو جاتا ہے یہ میری انتہائی برخبتی ہے۔ بہر حال اب اسٹر ہی پر تو کل کرکے خط دکت ہے کا سلسلہ شروع کر را بول اور با تکل عزم بالجزم کر لیا ہوں کہ اس را ہ میں جو بھی سختیاں بین آئیں چاہے ختنی گرفتیں ہول ثابت قدم رموں گا اور حضرت والا کے وامن احسلاح کو مائذ سے بنیں مجدود وں گا۔ افشار اوٹیر۔

آپ نے حقوق اسا اور دونون کی ادائیگی کا استرت میں جو دریا فت کیا ہے تو تیکھئے کہ دونوں کے حدود میں اور دونون کی ادائیگی کا استرت لے امر صربرایا ہے جیسے صوم صلواۃ و زکواۃ کا امرفرایا دیسے ہی اہل دعیال کا نان ونفقہ بھی استرتعا کی ہی نے فرص فرمایا ہے توجی طبح بندہ مناز دوزہ سے قرب اورا فشرتعا کی رصا رونوسٹنو دی حال کرتا ہے دیسے ہی اسکو نان ونفقہ کی ادائیگی میں بھی اجو اتواب ملی ہے اگروہ استرقعا کی کا استرتعا کی کا استرتعا کی کرتا ہے دیسے ہی اسکو نان ونفقہ کی ادائیگی میں بھی اجو اتواب ملی ہے اگروہ استرقعا کی امرکوکرکا ہے دیسب کے سب استرتعا کے احکام میں ان احکام پیمل کرنا بھی استرتعا کی ادائیگی اور استرتعا کی تربیسی اس قدر انہاک اور استرتعال نہونا چاہیئے کہ فرائفن و دا جبات سے ترک کا سبب تربیسی اس قدر انہاک اور استرائی سنوی وفقہ ہے کا موجب بن جاسے دباعث کے ترک کا سبب استرتعالی کا درا دستر میل نا نہ کی سخط و فقہ ہے کا موجب بن جاسے دباعث کے ترک کا سبب استرتعالے کا ارشا د ہے یا کی گھا الگیز ٹین کا میٹوا کو گھی کے آئوگو کو گھا کہ وکو گھا کہ کو گھا کی کو گھا کی کا درا تھا درا ہے تھا الگیز ٹین کا میٹوا کو گھی کے آئوگو کو گھا کہ کو گھا کا ارشا د ہے یا کی گھا الگیز ٹین کا میٹوا کو گھی کے آئوگو کا گھا کو گھا کے کا ارشا د ہے یا کا ارشا د ہے یا کی گھا الگیز ٹین کا میٹوا کو گھی کے گھا کہ کو گھا کہ کو گھا کو گھا کہ کو گھا کہ کو گھا کی کا ارشا د ہے یا کی گھا کہ کا ارشا د ہے یا کی گھا کی کھی کو گھا کہ کا ارشا د ہے تھا کی کا کہ کا ایک کو کھا کو گھا کہ کا کا کہ کا ایک کا درا کھا کہ کو گھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو گھا کہ کو گھا کہ کو گھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو گھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کے کہ کو کھا کھا کہ کو کھا کھا ک

عَنْ ذِكْرِا دَتْهِ وَمَنْ تَيْفَعَلُ ذَٰلِكَ فَأُولَيْكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ بِعِن اسعا بمان واله تُم كُم تعادسه مال وا ولا وا مشرى إوسه غافل تكرشه بائي ا درج ا براكرسه كا اسيعادگ ناكام دسط داسله م .

قافنی تنارا مشرصا عب اس آیت کی تغییری فراتے بی لا تله کم ای لا شغلکم ام الشغلکم اموالکم واولاد کم ای تل بیرها والاهتام بها بینی تمکوا دوال واولاد کی تدبیر اورا متام الشرنفالی کی اوست غافل نظرد سے فاو نداہ هم المناسرون - حیث باعوالم بدیل والباقی با فحقیر الفنانی پروگ فاسراسو جرسے بی کران لوگوں فرعظیم اور باقی دست والی جیرکو حقیراور فافی برد جانے والی شتر کے عوض فرو فحت کردیا ہے ۔ اور باقی دست والی جیرکو حقیراور فافی برد جانے والی ستر کے عوض فرو فحت کردیا ہے ۔ بس اسکو سیمھئے اور اس کے مطابق عمل کی ہے ۔ اور نقالی آب کوعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔

## (مكتوب نمير (۵۰)

سرا صرف بیمنشا رسے ککس طرح سے فعا تک درائی موجی مقعد کے لئے و میا میں بھیجاگیا سے اس میں پوری کا میا ہی حاصل مواسی و جرسے جنا ب والا کا وست مبارک استے واقع کی سے مفیو ط پڑا اور سیجولیا کہ و نیا کے اندر آ ب کا ما تائی نہیں ہے جہماری مدا تک دسائی کرا سکے امٹرنشا لئے کے بندوں نے اپنی تمام عرف کئی کرکے اور محنت شاقہ کرکے فدا کا قرب حاصل کی اسے ۔

لحقیق : بھائ بندے کے اندریہ جنہ ادر تمنا ہونا ہی چا سے کہ اسینے پروردگا رسے را بط ۱ در تعلق کو استوار کرے بیتیک دیا میں ا نسان اسی لئے بھیجا گیا ہے کہ اسپنے خالق اور مالک کومپخانے اور اسکی اطاعت کرے مگرتعلق کے پداکرنے اور اطاعت کرنے ہیں بندہ خود مختار منہیں سے ۔ اخرتعا ہے نے احکام نازل فرماسے بیں اور مفتور صلی الشرعليہ والم کے واسطے سے اپنے اوا مرد نوا ہی کو تبلا یاسے کس اسی کی ابتاع سے ا مٹرنغا کی کی رمنا ر وع مشنودی ماصل موگ آ ب کے محص سرکھیانے اور پرنیان موسنے سے کچے نہسیں موگا میں لوگوں سے برابر بیان کریا بہتا ہوں کہ بھائی اسٹر تعاسلے نے یا تنج وقت کی نماز فرص کی سے اور ۱ سکے لئے وصوفرص فرمایا سے کسس ہی تم لوگ ۱ عتقا دا ور فلوص سے کروتو کا میاب ہوجا و و منوی بیست کر در کیسه الله الرحمٰ الرحم بر عکر د ننو تیروع کر و مجر مما زمجنی دل سے ا دا کرویے۔ فرائفن ست پیپلے اور بعدسی نوا قل مستون میں اسکوا داکرد انشا رامترتعالیٰ اسی سیے ستی کے ما سل ہوجا کیگا۔ آب نے وعنوا ورہما زک نصیدے متعلق ا ما دیث سنی ہی مول گی توآخر كيول بني اسى الينان لاتے اور اس يرعمل كرتے كيس تبيدا ورطوبي طوبي وظيف كے كي يي يرسد بي وه بوتا نهي تو مول بوت بي والترتما لي قرآسان فرائ ب مگریم لوگ اسینے آ دیر د شوا دی ہی کولیسند کرتے میں اور اسی میں کا میا بی سجھتے ہیں توجاؤ کنکے دموے بال حبسس کو توقیق ہوا درہجد و وظا ئعٹ پر قا در موتو کرسے مگڑ ہے متخص قادر نہیں تو پیمراس کے سیمے کیوں بڑا اسے ۔

اس كوسيه الله تعالى مقاصدي كاميابى عطافراك -

(مکتوب تمبر ۲۰۱۷)

هال ، امتد کا تنکر کا تنکر سے کمعولات پا بندی سے بور سے بور سے بین کسی قسم کا ترو واورافشار منبیں ہے بہت سکون اوراطینان سے ہرکام بسہولت ہوتا جار با سے ، بہترانیس نسیج اور دکرالہی ہے ۔ بہرال اس ذکر ہی سے سے اس میں کمی ہوئی کہ قدر سے اصطاب بڑھا۔ اس طرح حضرت والاکی وعاراور توج کی برکت داہ پرنگائے رکھتی ہے

حسال : ۱ بیامعلوم موتاسی کرس کچه نئیں کرد با ہوں ۱ ور دمیر سے کسب ہی میں سے دحمت جق متوجہ سے وہی دستگیر سے ۔ محقیق : بیشک

حسال : مخلوق سے تھوڑاً سابھی تعلق مضطرب کئے بغیر نہیں رہتا ۔ بچوں ٹک کے معا ما ہیں ڈ ر نگا دہنتا ہے کہ حنرودت سنے زیادہ ول انکی طرصت متوجرنہ دوجائے مبا وا النس ہیں فرق پڑجائے محقیق : اکھ دنڈ ۔

حسال: انشرتما سے اس ور بدایتی یاد غالب کردیں کہ پھرکوئی چیز مخل نہو ۔ کھفیق: آین حسال: کسی مخلوق کا ڈریشہ ہی۔ اپنے حسال: کسی مخلوق کا ڈریشہ ہی۔ اپنے کام میں انگا ہول ۔ کسی سے مطلب نہیں ول کا اطبینان کر لینے کے بعد چا ہتا ہوں کہ بااصول دمول ۔ مسال اللہ اللہ ۔ دمول ۔ کھفیت : الحدث ارک ادلہ ۔

حسال ، کیمکسی کی پروا ہ نہیں کرتا یوں مخلوق کسی سے دا منی کب رہتی ہے۔ بڑی بیما نی
ہے کہ خلوق کو دا منی کرنے کی فکرس فالق کو نا دا من کردیا جائے ۔ بحقیق ، بدیک ۔
حسال ، حضرت والا وامت برکاتہم وعار فرائیں کہ طلب میں صدف اورعمل میں ا خلا میں ہو اسٹرنقا لی وین کی ایسی مجھ دیں کہ اعمال ظاہری و باطنی کی حدود کا علم اور وجدا مجھے ما اسٹرنقا لی وین کی ایسی مجھ دیں کہ اعمال ظاہری و باطنی کی حدود کا علم اور وجدا مجھے ما ہو نیز ہوجا سے کہ میرسیاں کا مزہ کھی کا معلوم ہو۔ نیز ہوجا سے ۔ یا دا اپنی میں وہ اکس اور لذت ملئے کہ پھر میاں کا مزہ کھی کا معلوم ہو۔ نیز منعمال خرص پونیس اتنا ہوجا سے کہ مشہوات کی لذت کا تصور مروج وجا سے کے عقیق ، آج معلی دعار فرائی جائے گئے تھی دعارکا :

پماد صدقة فيهابارگ الله للث فها نعمة ال لعلاث البعث يداث في الجح قلت لا والذى اكرماث بالحق قال ناحريفن اخرها حتى حات.

(<sub>ا</sub>بن ماجرص<u>ترا</u>)\*

بوا حتى كرفودان معانى كا انقال بوكيا . معروت عَبُلاً ملكه ابن مُبُاك كالقين عَمَمُ السَّكَ كالِقِين عَمَمُ السَّكَ كالِقِين عَمَمُ السَّكِ

پھراکپ نے ان سے فرایا کہ شاید تم نے موراخ میں اپنا إ تعدّ الكر

بكالا بوي سفكا نيس مم ب س وات ى من ايك كاح كيسائط

اَلام كيا - داوى فرات جي كه (اس بين اتني ركت يوني) كختم سين

ایک اور قصد حضرت عبدا مترابن مبارک کا سنئے جس کو حضرت سیدا عبدا تقادر جیلانی رحمته اللہ اللہ عبدا تقادر جیلانی رحمته اللہ علیہ نے الرشعبان مسلک میں مرسم میں جعم کے دن کی مجلس میں بنیٹھ ہی یہ حکایت بیان فرائی کہ: -

حَى عن عبدالله بن مبادك محمة الله تعالى عليه انه جاء الميه فى بعض التيامرسائل بسئاله شيئًا من الطعام فليمخضر عندي شيمي سواى عشرىبيضات فاحرجا رسيته إن تعطيه إياها فاعطته تسعة وخبأت واحدة فلمأكان وقست غروب المغمس جاء رجل و د ف ِ الباب وقال خذوا منى هذ كالسلَّة نخرج عليه عبدادتني وضى التله تعالى عنه واحذ هامنه فراى فيهابيضاً نعده فاذا هوتسعون ببيضة فقال باريته ابن البيضة الاخرىكد اعطيت المسائل فقالت إعطيت شعبة وتزكت واحدة لفطرعليها فقال لهاغ متناعشمة .

حضرت عبدا مترابن مبارك كاابك واقعربيان كيا كليك ان کے پاس ایک فعرکوئی سائل آیا دوران سے کھا اطلب کیا حضر شیخ کے باس اس وقت سوائے وس انڈ وں کے اور کھے موجود نہ تھا۔ اپنی خادمرکو حکم دیا کدان انڈول کولے نے دور او اس سنے نو ہی اندے سائل کو دیئے اور امک کو جھیا سا جب غروب آفتاب کا وقت جوا توایک آدمی آیا اور دروازه کفتکعٹا یا اور کھاکہ یہ ٹوکری سے جائے تو حضرت عبدائتر بن مبارک با ہر تشریب لائے اور اس واکری کو ے میا دیکھا تو اس میں انڈے تھے اس کو شار کیا تو نوتن اندے نکلے آپ نے نماد مہ سے وریا فت کیا کدایک اورانڈ انکمان سے ہ تونے سال کو کتے اندے دیے سے واس نے کمایں نے اس کو لو انڈے دیئے تھے ایک کو بھالیا تھا تاکہ ہم لوگ اس سے افطار كرين - يه من كراك ان فرايا ارس ون يرب وس کا نقصان کیا ۔

اس مقعے کو حضرت سیدنا عبدالقا در حیلانی مجیان فرماکر بست مخطوظ ہوئے اور

بكات فراك ا

صرت سيناعَ بالاقادرجيلاني كالماحكت،

یہ معاطر تھا ہمارے اسلات کا اپنے پرور دگارے ساتھ ہم
چیز میں تماب وسنت ہیں وارو ہیں ان ہر ول سے ایمان و
وتعدین کرتے تھے ان حضرات کاهل قرآن پر تھا اس سے اپنے
حرکات و سکنات ، لین دین ہیں فوا بھی خالفت نہیں کرنے
عقران لوگوں نے اپنے رب سے ایک معاطر کیا تھا جس می نفع
ہوا دکھا تو اس میں داخل ہو گئے اور دومروں کا دروازہ کو کھلا
ہوا دکھا تو اس میں داخل ہو گئے اور دومروں کا دروازہ و بند
ہایا تو اسکو حجوڑ ویا ان حضرات نے غیرانٹر کے مقالمے ہیں
اللہ تعالیٰ کی موافقت کی اورا فٹر تھائی کے مفالم میں غیروں کی
بیموں داخل ہو انہ کی جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں ان سے
بیخو پر وانہ کی جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں ان سے
بیخوں رکھنے ہیں اللہ کی موافقت کی اورا فقت کی ۔

رفتع الوبانى م<sup>يسا</sup>)

بحان الشركيا عده واتعد ہے ايمان والقان اور تصديق كا س كا-يد نفے ہمارے اكابر الكى ياتوں ہے ايمان تازہ ہوجاتا ہے۔

اب سعالمہ انفاق کا رہجا آ ہے تو اس کے بائے میں میں سمجھ آ ہوں کہ کی کستے بھی زیادہ اہم ہے اوراس طرح اس کوعمل میں لا اکہ تمام اہل حقوق کی رعایت ہوجائے وشوارا مرہے۔ آج جو گھر گھراختلاف اور با ہمی نزاع و کھ رہے ہیں یہ سب تعلیم نبوی برعمل نہ کرنے کا نیتجہ ہے اور عمل علم کی فرٹ ہے جب علم ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا۔ حضورا قدس صلی افٹر علیہ وسلم نے اس پر بھی مبوط کلام فرمایا ہے اور ان میں ترتیب بیان فرمائی ہے ہم اسکو بیان کرتے ہیں۔

حضرت الوبرره رضى الله رنقائى عندست روایت سے دھفتا افدس ملى الله عليه وسلم كى فدمت ميں ايك خفس ك اوروف كم كدمير سياس ايك ونيار ہے . آپ نے فرايا الني ذات يرخرى كما كماير سياس ايك دومرا دينار سے توفرايا اسكوابنى اولاد پرخرا عن ابی هربرة بهی الله نقائی عندة ال جاء رجل الی البنی صلی الله علیده وسلم فقال عندی دینار فقال انفقید علی تفسیل مثال

عندی اخرقال انفقه علی ولدك تال عندی اخرقال انفقه علی قال عندی اخرقال انفقه علی خادسك قال عندی اخرقال انت اعله س

کرون س نے کما میرے پاس ایک تیسر و نیازی ہے توحفور۔
فرایا اسکوا بنی ہوی کی ضروریات ہی لگا دور اس نے بھر کما سے پا
(اسکے عدوہ) ایک اور دینا ربھی ہے تو فرمایا اسکوا بنے خادم برخرد
کرو۔ بھرع ض کیا کرمیرے پاس ایک ینارا وربھی ہے توفرمایا تم زیاد و

اس سے نفقات میں ترتیب منہوم ہوئی اس طرح سے کہ رسول انٹرصلی انٹر علیہ وسلم نیماہ الاہم فالاہم کو مقدم فرمایا ہے جنانی دیکھے کہ سب سے پہلے اپنے نفس پرصرت کرنے کو فرمایا سلے کہ نطام رہ کہ ہرانسان پر اپنے نفس کی کفالت صروری ہے ، وہ خود نئیس کرے گاتو اورکون کرے گا اس کے بعد اولاد کو فرمایا کیو کہ معصوم بیجے بر نسبت بیوی کے نفقہ کے زیادہ ممتاح ہیں بیوی تو طلاق کے بعد دومرا بکان کرک اپنے نان و نفقہ کا فود انتظام کرسکتی ہے گراولاد تو بالکل ہی ہے دست و با بیل ہی ہے دست و با بیل ہی ہے دست و با بیل ہی ہے اور ان کے طعام و کسوہ کا مرا ہے ، اولاد و بیوی کے بعد فادم پرصرف کرنے کو فرایا ہے اولاد و بیوی کے بعد فادم پرصرف کرنے کو فرایا ہے تو بیم اس کے کہ اس نے کہ اس نے کو خوالہ کردیا ہے تو بیم اس کا بھی خیال رکھنا صروری ہے ۔ فرایا ہے اس کے کہ اس نے کو خوالہ کردیا ہے تو بیم اس کا بھی خیال رکھنا صروری ہے ۔ فرایا ہے ان انٹر کیا عمدہ ترتر ہے کہ عقلی اور طبعی کیا فاسے بھی بنایت منا سب ہے ۔

حضرت ابوہریہ وضی انٹرعنہ سے مردی ہے کا وصول انٹر کی راہ مسی انٹر علیہ وسلم نے فرایا کہ وہ دینادجس کو تم نے انٹر کی راہ یم خرج کیا اور وہ دینارجس کو تم نے کسی ملام کے آزاد کرانے میں صرف کیا اور وہ دینادجس کو تم نے کسی سیکن پر صدقہ کیا۔ اور وہ دینارجس کو تم نے اپنے ایل وعیال پر صرف کیا ان ب میں ازروے اجمع وہ سے جس کو تم نے اپنے ایل دعیال پر صرف کیا۔

عن ابی هریرة رضی الله عنده قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دینار انفقته فی سبیل الله و دینار انفقته فی سقی و دینار انفقته علی مسکین و دینار انفقته علی اهلاف اعظم ها ( رواه سلم ) معلی هلاف در رواه سلم )

درمیا و کیفئے جس طرح بیلی حدیث سے اپنی ذات اوراولاد وزوج و فدام کے نفقات کے درمیا ترب مغموم جوئی اسی طرح اس حدیث سے اپنی دات اور دومرسے امور خیر می انفاق کے درمیا تعلقہ کو کر میا تا اور دومرسے امور خیر می انفاق کے درمیا تعلقہ کو کر میا تا اور دومرسے امور خیر می انفاق کے درمیا تعلقہ کو احتمام اجرا فرایا۔ بھی ترتیب معلوم جوئی اس سے کہ حصنور صلی افتاری میں تقدیم کی ترخیب نکلی۔ بسی میں اس سے دومرسے تمام نفقات پر اس کی تقدیم کی ترخیب نکلی۔

حضور صلی الشرعلیہ وسلم کا یہ ارشاد ہائے عمل کے لئے کافی ہے مزید علت وسب معلوم کرن ک ضوورت نہیں ہے۔ تاہم علماء نے اس کی علت بھی بیان فرائی ہے اس لئے اس کو بھی سمجھ یعجہ صاحب مزفات تخریر فرائے ہیں قِیْلَ لِاُنَّا فَارُضٌ وَقِیْلُ لِاَنَّا فَصَدَقَا اَ وَحَسِلَة ؟ یعنی ازروئے اجرکے اعظم اس لئے ہے کہ اہل وعیال کا نفقہ فرض ہے اور دو سرے انفاقات نفل ہیں اور طاہر ہے کہ فرض کا اجرو تواب نفل کے اجرسے بڑھ کر اور بڑا ہے۔

نیز اگر صرفت نیا ده بھی دیدیا جائے تو دہ نفل ہوکا اور اس نفل یں دوجبت ہے۔ ایک تو صدقہ ہونے کی دوسرے صلہ رحمی کی بخلاف اور نوافل کے کہ اس یں بخص صدقہ ہونے کی دوسرے صلہ رحمی کی بخلاف اور نوافل کے کہ اس یں بخص صدقہ ہی ہونے کی جبت ہے تو اس احتبار سے بھی اہل وعیال پر انفاق کازیادہ تو اب ہے گا۔
دوسرے موقع بر حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے خود ارتباد فرایا ہے کہ اَلصَّدَ تَنَهُ اللَّ مَلَى اَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

نیز ایک و و مری صدیث سینے جس کو ابن اجھ شنے دوایت کیا ہے اس بیں اپنے نغسر اور اہلے دوایت کیا ہے اس بیں اپنے نغسر اور اہل وعیال پرخرج کرنے کوصد قد فرمایا گیا ہے۔ و ھوھ ندا

عن المقدام ابن معد يكرب عن مقدام ابن معد كرب سے روابت معن دسول الله عليه وسلم في ارتباد فرايا كر آدم عن دسول الله عليه وسلم في ارتباد فرايا كر آدم عن دسول الله عليه الله و لله و خادمه فهو يرصون كرا ہے وہ سب مدة ه

برحال ان ندکورہ احادیث سے انفاق یم ترتیب معلوم ہوئی جس کا لحاظ ہر سلما کے لئے ضروری ہے ۔ چنانچہ فقہائے کرام جواحادیث کے مطالب اورار شاوات نبویہ ۔ مناشی کو ہم سے کمیں زیادہ مجھتے ہیں انفوں نے مصارت ذکر قیس ترتیب کا لحاظ رکا ہے اور الاقرب فالا قرب کو افضل قرار دیا ہے ۔ افقہائے کی تشی کھیا ہے ۔ مصارت ذکر تھ کے اب میں تحریر فرماتے ہیں ۔ مصاحب مراتی انفلاح مصارت ذکر تھ کے اب میں تحریر فرماتے ہیں ۔

والانضل صرنها الاقرب فالاقرب من كل ذى محموم مند نعر ايرانده نمرلاهل محلته نغم لاهل حرفته تعرلاهل بلديده وقال الشيخ ابوالحفص الكبير رحمه الله لا تقبل صدقة الوجل و قرابته محاد يج حتى يبدأ بهم فيسد حاجته عر-

نیز فراتے ہیں ہ۔ د نقایا بعد بشاہ او

كرة نقلهاً بعد شامرا لحول لبلداخر لغيرقريب واحوج واورع وانفع المسلمين تبعلم.

دقوله (نفع المسلمين بتعليم) خال فى المعل ج النصب ق على العالم الفقير افضل اى من الجاهل لفقير ولا يكر ه نقلها من دادا لحرب الى دا دالاسلام ولوصع وجود المصرف هذاك \_\_

قال فى النهر والاولى صرفها الى اخوته الفقراء بشر اولاد ه شر اعمامه الفقراء بشراخواله تشر دى الارحام تشرجيوانه تشر اهل سكته تشراهل مى يضه رقله لا تعبل صل قة الرجل)

اورافض یہ ہے کہ زکو ہ کو اپنے رشتہ داووں ہی اقرب فالا قرب برصرف کرے اسکے بعد لپنے بڑد سوں کو ہے ، اسکے ہو اپنے می دوالوں کو ، اسکے بعد لپنے ہم بیٹیہ کو ، اسکے بعد لپنے شہر والو کوشنے الوالحفص کبر رحمہ استر فرائے ہیں کہ آو می کا صدقہ قبول نئیں کیا جاتا جب کہ اس کے رشتہ دار محتاج ہوتا آئمہ المفیں لوگوں سے ابتداکرے اور ان کی

سال پورا ہونیکے بعد زکوہ کا دوسرے شہر کی طرف نعل کرنا کروہ ہے بشرطیکہ دوسرے شہرکے توگ رشتیں قریب اورزیا و محتلج اور زیادہ پر میٹرگارا ورسلمانوں کیلئے تعلیم کے فریعیہ زیادہ نغم بخش نہ ہوں۔

توله انغع الخ

مواج یں ہے کہ عالم فعت پر بر صدقہ کرنا مبترہے۔ بینی جاہل نقیرسے اور زکوا ہ کا وارا لحرب سے وارالاسلام کی طرف منتقل کرنا کروہ نہیں اگر چر وارالحرب یں مصرف ہو۔

نہریں ہے کہ اولی یہ ہے کہ زکو ہ کو اپنے مختاج بھایموں پرصرف کرے پھران کی اولاد پر اسکے بعد اپنے مامود ک پر، پھراس کے بعدد دسرے رشتہ داروں پر، اس کے بعد ڈروسیوں پر، اسکے بعد محلہ والوں پر اور مچھراپنے سٹر والوں اورا سکے گرد تو اح والوں پر ۔

ر قوله لا تقبل اع ، ينى اس برنواب مريوكا-

ای د بناب علیها دان سقط القی قال النشامی عن ابی هریرة مرفوعا الی النبی صلی الله علیه وسلم انه قال یا استه محسل صلی الله علیه وسلم والن می بعثنی بالحق در یقبل الصد متة من رجل ولیم فها الی غیرهم والذی نفسی بیل الا نیظر الله الیه درم القیامة احراح محتی -

والمراد بعدم القبول علم الاتاية عليها وان سقط بها الفر لان المقصود منها سد خلية المحتاج وفي القريب جمع بيين الصلة والصد قله

اگرچ فرض ساقط ہوجائے گا۔ (نائی برب) حضرت (بوہریہ رضی الشرعنہ سے مرفو قا روایت ہے کہ دمول الشرصلی الشرملیہ وسلم نے فرایا کہ اے المت محدصلی الشرعلیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی حس نے مجھ کو دین حق نے کر بھیجا ہے

اشرتعالی ایسے آدمی کا صدقہ سنیں قبول فراتے جیکے رشنہ ڈار اور اہل قرابت مسدقہ کے محتاج ہوں اور وہ غیروں برخرے کرے ۔شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قیامت میں اللہ تعالی اس کی طرف نظر نہ فرا بی گے ۔

عدم قبول سے مراواس پر تواب ند منا ہے۔
اگر چر فرض ساقط ہوجائے گا۔ کیوں کہ ذکو ہ سے
مقصور متاج کی حاجت روائی ہے اور
قریب میں صلہ رحمی اور صدقہ دوتوں
ہی جمع ہوجاتے ہیں۔

احضن معلم الاسم کی تعیق

فقہائے کرام کی ان تصریحات سے اندازہ ہوا ہوگا کہ ید مفرات سنت کی سقد، رعایت فرات برائے ہیں اور یہ مجھی معلوم ہوا ہوگا کہ شریعیت یں انفاق کا کیسا کال انتظام نرا میں ہے۔ ہاں البتہ اہل وعیال پرزکو ہ کی رقم کو صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے کہ زکو سے مصرف نقراد و مساکین ہیں۔

رو المرافق کی اولا دغنی ہی کے حکم میں ہونی ہے اس کے مصرفِ زکوۃ منیں بن سکا گر دو سرے نفقات جوزکوۃ کے علادہ ہیں ان میں افرب فالاقرب کا کھا طر ضروری ہوگا۔ سب سے زیادہ قریب اپنا نفس ہے کھر اہل دعیال، کھر دو سرے عزیز وا قارب تو بہ سودی انفاق کی تفدیم و تاخیر میں اسی ترتیب کا مکلف جو گا جیسا کہ احادیث میں صرح ب اور میں مجمعتا ہوں کہ حضورا قدس میل اللہ علیہ وسلم نے اہل وعیال پرخرے کہ کی جواس قدر ترفیب دی تواس کی وجریہ ہے کہ زمانہ جا المیت میں جیسے شرک ، زنا ، بنا فارت وغیرہ بہت کہا رُمیں لوگ مبتلا تھے منجلہ ان کے ایک یہ بھی بدوینی اورضلالت فارٹ تھی کہ اولا دکو فقرو فاقر کے خوت سے قتل کردیتے تھے۔ اس سے بڑھو کہ ظلم کمیں ہوسکتا ہے کہ ان تفق معصوم بچوں کے ساتھ اس قسم کا دل خراش معالمہ کیا جائے۔ بے فا بر جب توم گراہ ہو جاتی ہے تواس کی طبیعت ، اس کا مزامت ، اس کی فہم واحساس سجی فا سہ ہوجا تے ہیں اللہ نقائی نے اس فعل شیع سے منع کرنے سے سئے رسول صلی اللہ طبیم اللہ بوجا تے ہیں اللہ نقائی نے اس فعل شیع سے منع کرنے سے سئے رسول صلی اللہ ملیم اللہ ملیم اللہ ملیم اللہ منا کے اس کو فائی ہوگا کے گئے تھے اللہ قیاد تھی ہوگا کے درق دیا گار درق المال یا آئندہ ) کے خوت سے تنال مذکیا کر دیم ال کو اور تم کو دوان می کورز ق دیا اس کو نقل کرتا ہوں ۔

فحسلة نحن الخاستينان مسوق لتعليل النحى وابطال سبنبية ما اتخذولا سببا لمباشرة المنهى عنه وضمان سنه تعالى لام ذا قهد اى نحن نوذق الفرهيين لا انتم فلا تقدموا على ما نه يت مرعنه نذلك -

ماصل کلام یہ ہے کہ بخن نوذ قکد وایا ہد حمیلہ متا ذفہ ہے اس میں قتل کی ما نفت کی قلت بیان کیگر ا ہے اور سرچیز کو منعمی عنه کے ارتکاب کا سبب کھرایا تھا انکو باطل کود یا گیاہے اور اللہ نقالی کی طرف سے منمان ہے کہ تم کو اور متاری اولاد کو ہم ہی در ق دینگے نہ کہ فی لوگ رہیں جس چیزسے تم کو روکا گیاہے اسکی طرف اقدام مت کرو۔

(دوح المعانى صيهم جرم)

توجب حضورا قدس صلی استرعلیہ وسلم نے انتہائی شد و مدسے حن معاشرت اور خفت علی الله ولاد کی ترغیب دی ہے تو اب ہم لوگوں کو بھی چاہئے کہ حضور کے ان ارشا وات عالیہ کوج ہاری گھر ملیو زندگی کی اصلاح کے واسطے ہیں جس سے ہم کو دنیا ہیں راحت اور سکون سیسر ہوسکتا ہے ۔ امت کے سامنے لادی اور بیان کریں اس سئے کہ ہوسکتا ہے نو از اگھر حنبت کا منو نہ بن سکتا ہے ۔ امت کے سامنے لادی اور بیان کریں اس سئے کہ ہوسکتا ہے نو از از ارسالت کے بعد کے سبب جا ہمیت کے حالات ہیں لوگ سبت اور بیان کریں اس سئے کہ ہوسکتا ہے نو از از از ارسالت کے بعد کے سبب جا ہمیت کے حالات ہیں لوگ سبت اور بیان اپنی دست سیتلا ہو جا بی ۔ جو او اولاد گھریں فاقہ مست بی کیوں نہ ہو ۔ یں یوننی منیں تکھ دلم سی سے بی بی بیت سے بی بی اس سئے ہیں اس سئے ہی ہو جھر کرع من کرد ہا ہوں ۔

#### انفاق بن اعتبال اورشن الرظام:-

اب سینے جیسے مصارف انفاق میں ترتیب کا لحاظ ضروری ہے اسی طرح اہل حقوق پر صرف کرنے میں اعتدال میں ضروری ہے۔ نہ اتنی تنگی کیدے کہ اہل حقوق فنین وزیکی میں متلاہوما بین۔ اور نداتنی وسعت کرف که امرات منهی عند یک نوبت بهونج جائ بلکه آمدنی کے موافق خرج کرا چاہئے رور آنندہ کے لئے بھی آمدنی کا کچھ حصد بچاکہ ہیں انداز کرنا جاہیے۔ اسی کو اقتصاد کتے ہیں جو نہایت اہم اور دشوارملہ ہے ، در میں تد بیرمنرل کی اصل وا ساس ہے ۔ اگرا قنقادی حالت ورست ہے تو تابیر منزل درست ہے اوراگراس میں قصور و فسا د ہے تو بھرتد بیر منزل تھی خرائے فاسد ہوگی چنانچہ استرتعالی نے اپنے خاص بندوں کی جیسے اورصفات بیان فرائی ہیں اس میں ہے ایک انفاق میں توسط داعتدال کی بھی مدح فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ -

والذبن اذا انفقوا لعريسرفوا

(انغاق ال بيران كاطريقه بيسب كم) نه وه ففنول حرجي ولعديقتروا وكان سين ذلك كرتي بيراور ناتنگي كرتے بي اوران كاخرى كرا داس افراط و تفريط ك ورميان ميس موالي -

س کے علاوہ اور بھی اس مضمون کی آیات بیں اور مضورا قدس صلی افتہ علیہ وسلم کے ار شادات عالیہ تواس کے متعلق کثیر ہیں۔ چنانچ سمیر المهذب میں ہے۔

اقتصاد پراکھارنے والی بہت سی اجادیث ہیںان میں كنيرة منها قول وصلى الله عليه وللم يب كم حفوصلى السُّرعليه وسلم في فرمايك المجتمع من الدوي من كرك كاس كوا مترتعالى عنى فرما وينظراور جونضول خرجي كريكم اس کو ممتاج بنا و ینگے۔

جومیانه روی امتیار کرے گا ممتاج و نفیرنہیں ہو گا اور یہ بھی حضور نے فرمایا را نفاق میں) تدبیر نفنف معیشت سبے -

نيزار شاويه كه اعتدال غنى كى مالت يسمعي بتريق ہے اور فقر کی حالت میں مبھی نہایت عمدہ ہے اور عبادت میں بھی تعبدادراعتدال ہی احسن ہے -

والاحاديث الحائة على الانتصاد من اقتصل اغناه الله ومن ر بنس افقره الله -نیز ارشاد ہے کہ

ماعال من اقتصد ومعنى رعال، افتقرواحتاج <sub>"ا</sub>لتدبلي<sup>صف</sup> المعشق

سااحس القصد في الغنى ومااحس العصدى في الفقر وما اسسن القصد في العيادي - اسی کے انٹرتعا لے نے ادفا د فرایا کہ وَمَنْ اَ ظُلَمُ مِنَّنَ مُنَعَ مَسَاحِبَ اللهُ وَمَنْ اَ ظُلَمُ مِنَّنَ مُنَعَ مَسَاحِبِ کَ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَ

اور ہوسکتا ہے کہ اسی محبوبیت کا یہ ا ٹرموکہ فرمایا کہ میں بندے سے ست کر اور ہوسکتا ہے ۔ انٹر تعالیم در اسکے سجدہ کی حالت میں ہوتا ہوں جبکہ وہ نماذ میں سجدہ کی حالت میں ہوتا ہوں جبکہ وہ نماذ میں سکے سکہ در کرتا ہے ۔ انٹر تعالیم میکوا بین لیسندیدہ نماذ پڑسصنے کی توفیق عطافرما دیں ۔ (۱زمترجم)

(۱) امترتعا لے نے قرمایاکہ ابلیں نے تربیکہا ہے کہ لا قعد کی کھے مواطک المسترقیدیم بعین میں مبنی آدم کو سہا نے کی خاطرا پ کے سید سے را ستہ ہماں کوئی مسلم اسلام کے مرشیدا ور مرسل کے رمید کی دنے کا انتظار کروں گا اور جہاں کوئی مسلم اسلام کے مرشیدا ور مرسل کی روئی اسلام کے مرشیدا ور مرسل کی روئی اسلام کے مرشید کا قواس پر راستہ می بند کردوں گا دراس سے بجانے کی سعی کروئی بھراتنا ہی نہیں بلکہ نشہ کر توکید تھے کہ موئی کیٹری ایڈر پہلے بعینی پھریس اسسے پاسس سامنے کی راہ سے آدنگا مراداس سے آفرت ہے جوسا سے سے کیوئی برشخص اسی کیجانب سفر کر رہا ہے۔ اور اسکی داوسے آفر کا مطالب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اسکے متعلق گراہی ہی دراوں کا بیاں تک اس کے بارے میں نشک میں پڑ کر مہت سے اسکا انکار می کر دینے دراوں کا بیاں تک اس کے بارے میں نشک میں پڑ کر مہت سے اسکا انکار می کر دینے دراوں کی بیان کی داخر کے تو ساسے کہ سے درحما ب کم آب ہونا ہے چنانچ بھر نے دھوں جا بھوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ سے میں جو اسکا کر کہتے سنا ہے کہ سے میں جو اسکا کی درکھتے سنا ہے کہ سے میں جو اسکا کر دیکھتے سنا ہے کہ سے میں جو اسکا کو یہ کہتے سنا ہے کہ سے میں جو ساسے کہ سے میں جو ساسے کہ سے میں جو اسکا کی درکھتے سنا ہے کہ سے میں جو اسکا کی درکھتے سنا ہے کہ سے میں جو اسکا کی درکھتے سنا ہے کہ سے میں جو ساسے کہ میں جو سکا کہ کو درکھتے سنا ہے کہ سے میں جو سکا کہ کہ میں جو سکا کہ درکھتے سنا ہے کہ سے درحما ہو کہ کہ کہ درکھتے سنا ہے کہ سے درحما ہوں کی سے درکھتے سنا ہے کہ سے درحما ہوں کی درکھتے سنا ہے کہ درکھتے سنا ہے کہ سے درحما ہوں کی کہ درکھتے سنا ہے کہ درکھتے سنا ہے کہ درکھتے کی درکھتے سنا ہے کہ درکھتے سنا ہے کہ درکھتے سنا ہے کہ درکھتے سنا ہے کہ درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کہ درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کے درکھتے کے درکھتے کی درکھتے کے درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کی درکھتے کی د

اب تو اگرام سے گذرتی ہے۔ آخرت کی جرفدا جانے کا مومقام انکارسی میں یوسطتے ہیں -

وَمِنْ خَلِفِهِمُ مراداس سے آفرت کے مقابلہ میں و نیا ہے جوکہ پیچیے ہے بعض اوران کے سلنے میں اوران کے سلنے اس طرح سے کہ و نیاکوان کے سلنے اس طرر پرمزین کرو نگا کہ وہ لوگ اسکے عاشق ہوکراسی سے دل نگالیں گے اور

بغيراسك الكومين رأكيكا

وَ عَنْ ؟ يُهَا نِوِبْم اسى طرح سع ان كے دائيں جا نب سعيبى دين ادر طاعت كى دا ہ سعيمي ان كے ياس آونگا

، وَعَنْ اللَّهَ مَا يُلِهِ مُرَ لِينَ أُوران كے إلى جانب لين معاصى كى را وسع كلى ان كى ان كى كى اور مسع كلى ان كى يات ك

وَلا عَبِينَ الْمُ الْمُتَرَّهُمُ أَلَكُونِ اور مب كوابن طرح سے بہكا وس كاكر آب ان بن آدم میں سے اكثر كوابن نعمتوں كاست كر گذار نہیں پائیں گے بین كھائیں ہے آپ كا اور كائيں گے ہما را بہ باآپ نے فرما با سے مكر طاعت ميرى كرس كا اس ايك و ومرى آبيت ميں افتہ نعالے نے ارشا و فرما يا كہ يَا بَنِيْ آك دُ مَ لَا مَنْ فَقَالَ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(س) آیک اور آیت میں فرمانے میں کہ اَلتَّیُطَاتُ یَعِدُکُمُ الْفَقُرَوَ یَامُوکُمُ بِالْفَحْسَنَاءِ ( بعنی سنیطان مکوا مور نیرمی خسد ج وغیرہ کرسنے میں ) فقوفاً سع ڈرا آ ہے (مال فرن کردو کے توفعت پر ہوجا کو گے ) اور بری بالوں کا ممکو

﴾ ٢٠٠٠ اسى طرح سے ايك اور عبكه فراتے ہيں ﴿ تَ المَشْيَطَانَ كُكُهُ عَدُّ قَالَيْخُهُ وَ الْمَا وَ مِلْهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

د آسگے مولعت فرما ستے ہیں کہ ) دیکیواں ٹٹرنعالیٰ سنے شیطان کی عدادت کوسنی آ دم کے مماتھ کییا بیان فرمایا ہے کہ وہ انکا دشمن سبے اور چام ہتا ہے کہ جس طرح خودگمراہ سبے انکی بھی گمراہ کہ کے جہم میں اینارفیق بنائے۔

المندامرعاقل يرلادم سفك استجاندرابليس كاجوال كالااود يجتث بوجود

یعنی اشکانغسس ا سکا خرب مجامرہ کرسے تاکرسٹیطان سے رہائی نصیب ہو بنی آدم میں اسکی سوادی آ دمی کانفنس ہی ہوتا سے جب اسکی ا صلاح کرلی آ گریا شیطان کے ا ڈ سے اورمورچہ ہی کونتح کرلیا ۔ بلاست بریہ المبیں مومنین کا کھلام دشمن سے اسٹرتعالے اسکے نترسے بجائے ۔

میں تھرا ہوتا ہے ،۔

۱- ایک توکوئی مون می اسکاها سدموتا سدے (جبکی وجہ سے وہ ایک ضییق میں رہتا ہے ،

۷ ٔ د وسرامنافق جواس سے بغفن رکھتا ہیںے ﴿ جسکی وجہ سے و ہ تکلیفت میں رہتا سیمے ۔

۳- تیسراکوئی دشمن ہوتا ہے جوہروقت اس سے جنگ ہی تھانے دہنا ہے امبی اسے دہتا ہے دہنا ہے دہتا ہے دہتی وجہسے اسکو ہروقت اسکو گراہ کرنے کی تحکا ور تدبیر میں رہتا ہے دہتی وجہسے اسکو ہروقت بیدا را ورجوکن رمنا پڑتا ہے ۔

۵۔ پانچوال دشمن مومن کا خود اسکالفنس ہے جوکہ بلاکت میں گرا نے کے لئے ہرو کو نتال دمہما ہے اورمومن سس ارٹر نفائی کی اعانت ہی سے محفوظ دمہما ہے در نہ تواس مار آستین اور ہروقت کے ساتھی کے وارسے بچا بڑا ہی تکل ہے کیؤنکہ نفنس کو وہی چیزیں لیند میں حبیبیں انسان کی ملاکت ہے۔

مب صورت حال یہ سے کہ مومن سرجهارطون دینمی نزغد میں گھرا ہوا ہے تواسکو چا ہیں کہ کرلبس اور تھا لی مہی سے مدد چا ہے تاکہ آئی مدد پاکرا سینے دہشمنوں سے مقابلے میں قومی ہوجا سے اور اسکوان امورکی توفیق ہوج حق نفا سے کولیاند اودا کی مرضی سے مطابق ہول اسلے فنسن ہویا شیطان یا اور کوئی وشمن ان سب سے مقابلہ استے لیے با بھی آسان سے میں کے لیے اللہ تعالیٰ آسان است ما دیں محدرت عبدالرحمٰن بن ریا و بیان فرما تھے کا ایک رکھین تو بی بہت کرھا صرموا است میں کہ مصرت ابدیوسی ایک رکھین تو بی بہت کرھا صرموا است میں تشریف فرما ہے کہا میں ابلیس ایک رکھین تو بی بہت کرھا صرموا اور حضرت ابدیوسئی استریٰنی کو سلام کیا ۔ مضرت نے بی جہا تو کون ہے ج کہا میں ابلیس ہول ۔ دریا فت فرما یہاں میرے یاس قرایا بیال میرے یاس توکیوں آیا تیراکی مقصت دسیے ج کہا میں ابلیس ہول ۔ دریا فت فرما یہاں میرے یاس توکیوں آیا تیراکی مقصت دسیے ج کہا کچونہیں چ بحد انٹرتعالیٰ ما یہاں میرے یاس توکیوں آیا تیراکی مقصت دسیے ج کہا کچونہیں ج بحد انٹرتعالیٰ سلام کرنے آگی ہوں اور کچوکا مہنیں ۔ فرما یک یہ توپ ( رنگین ) جو ہم ربر رکھے ہوئے مقاا ورا بھی آیا ردیا ہے یہی ہوئے دیا توپ ( رنگین ) جو ہم ربر رکھے ہوئے مقاا ورا بھی آیا ردیا ہے یہی انہوں ۔ قرایا کہ یہ توپ ( رنگین ) جو ہم ربر رکھے ہوئے تقاا ورا بھی آیا ردیا ہے یہی انہوں ۔ اس جی ان وہ کے توب انہوں ۔ اس جی آئوں ۔ اس جی انہوں ۔ اس جی آئوں ۔ اس جی

حضرت ابورسی نے فرمایا انجھایہ تو بتاکوہ کون ساگن ہ سبطے کہ حبب افسان اسکا مرکحب ہوتا اسٹے تو بتری اس پرچیرہ دستی اور غلبہ بڑھ و جاتا ہے ، کہا کہ جب اسکے نفس میں عجب پیدا ہوتا سبطے ۔ اور حبت و ہ اسپنے عمل کو زیا و ہمجھنے لگتا ہے اور حبت و ہ اسپنے عمل کو زیا و ہمجھنے لگتا ہے اور حبت و ہ اسپنے عمل کو زیا و ہمجھنے لگتا ہے اور حبت و تبت اسپنے ہوستے میں کہ میرا اس پر قابوا و دغلبہ یا نا آسان ہوجا تا ہے اور میں بابسانی اسکو تسکار کرلیتا ہوں۔

مفرت و مرب بن منبرہ سے مروی سے کہ اور تعا ہے المیس کو کم دیا کہ رسول اور آپ جو کچھ سوالات کہ رسول اور آپ جو کچھ سوالات کریں ایج جوابات دسے ۔ چنا بخ وہ ایک شیخ لیمنی بوڑسھے آ ومی کی صورت ہا تھ میں لائٹی گئے جوابات دسے ۔ چنا بخ وہ ایک شیخ لیمنی بوڑسھے آ ومی کی صورت ہا تھ میں لائٹی گئے ہوئے ما ضرموا ۔ آپ نے اس سے پوچھا توکون ہے ؟ اس نے کہا مجھے اور تا تا ایک فرمات میں حاصر موکر آپ کے سوالات کا جواب ف سے میں حاصر موکر آپ کے سوالات کا جواب ف ایک تو تو دا نده ورگا ہ سے ؟ ایک خومت میں حاصر موکر آپ کے سوالات کا جواب ف

نون سن ، عرض كيا كه معنور بندره وتسم كوك مين فيكومي ابنا عرافيت ا وروشمن مجمتا مول اوروه بيس : -ا \_\_\_\_ ایک تو ( بے اوبی معافت ) حضودا قدس سی کی وات والاصفات سے سه سلطان عادل (كه اسكے عدل كيوج سع ملك ميں قساد بيدا كرتے سع عاجز ۳ \_\_\_ تیسرسے غنی متواضع کہ یاس د ولست بھی موج د سیسے مگڑا سکاکوئی ٗا تُر وعمل مزاج میں نہیں بلکہ طغبان کے بیکس سرایا متواضع س <u>\_ چو تھے</u> سیااور دیانت دارتا جرکہ میں اس سے بھی عاجز ہی ہوں ور مذ**لاگر** قاجرتا جرمجه مل ماسئ ست نومازادكو اسدى كرك دكهدول -ہ \_\_ عالم فاشع سینی فداسے ڈرنے والاعالم کداس کے بیش میمی میری وال نہیں وربه تواگرونیا دارا ور بیباک شم کے علما مجھے مل جانے میں تومیرا کام انفین کے باکھوں موجاتا سے اسد جیرخواہ موس تعین عب شخص کے اندر دو سروں کے ساتھ جیرخوا ہی کا جذبمو ، \_\_\_\_ رحم دل مسلمان -٨ ــــ وه گنبگار عوگن ه سے توبر كرك اور كيمر پنى توبر برقائم رسط اليستخف سے مجھی میرا ناک میں وم سے ۔ ٩\_\_\_ وه لوگ وحسرام سے بچے، والے را۔

۹ \_\_\_\_ وه لوگ هو حسرام سے بیچن والے یں -۱۰ \_\_\_ پاکی پر مدا و مت رکھنے والاسلمان تعین جو ہمیشہ طہا دت بررہتا ہو عنسل کی حاجبت ہو توغسل کر سے ورنہ ہمیشہ با وحتور ستا ہو -

اا ۔۔۔ وہ مسلمان چوکٹرت سے صدقہ نیرات ریتا ہو ۱۷۔۔ بارھویں وہ مومن چوشت و الخلق مرد بینی میں کے اخلاف اچھے ہوں ۱۷۔۔۔ و مسلمان چرلوگوں کو نقع بیو بخاسنے والا ہو۔ است میں مدال میں مولوگوں کو نقع بیو بخاسند والا ہو۔

ا استران برها مواسلمان (خواه حفظ مو یا ظره) بوکه اسکی تلاوت برماوم مو

لیعنی برا برا سکی ملاو**ت کرتا بهو** 

دا \_\_\_ پندر صوس وہ لوگ جوشب بیدارا ور تہجدگذاریں اسینے مولی کے آگے ۔ کھڑے ہوتے ہیں اور اسکی عباوت کرستے ہیں جبکہ سب لوگ اسیسے و تت ہیں موتے ہیں سوتے میوستے میں ۔

رسیندر وصفت آپ کے امرت شکے لوگوں کی البیم سیمے جومجھ پر مجاری پڑتے ہیں اور میں ان کواینا وشمن جانا ہوں -

یمرسول آنٹ سلی اوٹرعلیہ دسلم نے سوال فربایا کہ انچھایی مبتلا و سے کرمیری است کے میری است کے میری است کے میری است کے کہا دست سے کوگوں سے است کا دست کے کہا دست کے کوگوں سے است ایک ترفا کے اور نا ایفہا من با دشتا ہ ۔

٧\_\_\_ : وتسريغنى تخص بوكه متكبر مويه

٣٠ \_ تيسر ئيرنتدين تا جر-

س مه مه شراب سنة والاا نبان

د \_\_\_ چنگزری کرنے والانتخص

4 \_\_\_ زناكا ارتكاب كرف والا-

ء ۔ . . . تیب سر کا مال کھاتے والا۔

م \_\_\_ بادس سن کرنے والا

و ... نبي زكواة روكينه والاامير-

١٠ \_ \_ شبح إلى كيطرح اوبراوبركم لميه وراس نيالات يكانع والا-

ریاب لوگ میرے بھا کی اور دوست میں کیو بحد حن میں بیانوں میں بیالوگ مبتلا ہیں

و در اسنر اع اور زین حال سے جب یالگ اس مین آسکے تواجل تے کہاں میں ا

د وامتوں میں آنا ہے کہ بنی ا مرائیل میں ایک نتیخص مصیعها نامی بہت عاج د زا پر بخفا بوگوں سے دورا یک گرجے میں دیا کرتا متنا استجاب المعظامی متنا اس دگ اپنے مربینوں کو اسکے پاس لاتے وہ و عاد کر دبتا تھا مربین شفا یاب ہوجاتے

البیس کو بڑی پرنیانی ہوئی جنا نجب اس نے اپنے چپلوں دیعی سنیا طبن کو دکھیں کر

البیس کو بڑی پرنیانی ہوئی جنا نجب اس نے اپنے چپلوں دیعی سنیا طبن کو بلایا

اوران سے کہا کہ اس شخص کو کون مفتون کرسے گا دکھیواسی وجہ سے لوگ خدا کے اور

رسس کی ولا بہت کے قائل ہوتے جا رسمے ہیں اسس کے مانے والے بڑھیں گے

قریمت ارا مارا منن ہی فنیسل ہوجائے گا۔ یہستکوان شیاطین ہی ایک مرکش بولاکہ

کر حنور میں اس کا م کا بی المقانا ہوں اور اگر میں نے اسکو مفتون خردیا تو اسپ کا درست نہیں مجھے اپنی دوستی سے نکال دیکے گا۔ البیس نے اس سے کہا کہ

درست نہیں مجھے اپنی دوستی سے نکال دیکے گا۔ البیس نے اس سے کہا کہ

شاباش ا جاد اپناکا م سنہ وع کردد۔

وہ نوراً یہ سکرسیدسے بنی اسرائیل کے باد بتا ہوں ہیں سے ایک بادشا اس کے محل میں بہونچا اس کی ایک ہما بیت ہی حیین وجمیل را کی تھی ایسی کہ اس زیا تہ یم اس نے محل میں اس نے مال با نبھائی بہن کے درمیان سٹیلی تھی کہ اس نے ماکراس پر اپناا ترکیا اوراسکو اچانک ایسا دورہ پڑاکہ اسکی جنے و بکار اور مرکات ناشاک تہ ہز تبدیل صورت سے سب بوگ ڈرگئے چنا بچراسے بعدسے دہ دیوانوں کی طرح رسے تکی ۔ بوگوں نے مجمون اسے جنون ہوگیا ہے ۔ اس درمیان دمیان مورس نے محل ہیں آیا اور کہا کہ سکے معلوم دمی سٹیطان ایک اضان کی صورت میں شاہی محل ہیں آیا اور کہا کہ سکے معلوم دمی شیطان ایک اضان کی صورت میں شاہی محل ہیں آیا اور کہا کہ سکے معلوم دمی شیطان ایک اضان کی صورت میں شاہی محل ہیں آیا اور کہا کہ سکے معلوم دور میں اور سیکڑ وں مرافیوں کا تجسرت دور میں آگی کی جو ایک سے سے آپ لوگ اسکو بھی ہو جا کی بی مراب اثر دیا ہے مہدت ادشہ والے میں انٹری خالے نے ایک دور میں آگی کی اور اس میں آگی اور انکی دیا ہو گئی دیا ہے اور سیک موسش میں آگی اور انکی دور میں آگی کی اور انکی بو جا گئی ۔ جنا بچر انک موسش میں آگی اور انکی جو انکی موسش میں آگی اور انکی بوشن میں میں آگی اور انکی بوشن میں آگی کی اور انکی بوشن میں برا انکی بی انکی بی انکی بی انکی بور انکی بوشن میں آگی کیا دور انکی بوشن می برا کی بی و دور ان کی بوشن میں آگی کی اور انکی بوشن میں برا کی بی و دیور کی ان کی بی و دور کی ان بورسی میں آگی کی اور کی موسف میں کی انکی بی دور کی انکی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی در کی دور کی دور

کے دسہ آنے کی وجہ سے بہت پر نیان ہوئے کہ ایک دن وہی سے بھا ان پھر آدمی کی مسیطان پھرآدمی کی مسورت میں اشکے پاس آیا اور مورت حال معلوم کرکے ان سے کہا کہ اسکا مرفن سخت ہوں و دورہ فند بدسچے لہٰذا آپ لوگ اسکے معا ملرس جلدی نہ کیجئے اور اور اورہ فند بدسچے لہٰذا آپ لوگ اسکے معا ملرس جلدی نہ کیجئے اور اور اگر کر سکتے ہوں تو یہ کیج کہ اسکو چند دن سے لئے اسی را مہب سے بیاں چھوڑ آب فا در ہوسکتا ہے کہ وہ آسانی سے اس پر راحنی نہو مگر آب با دفتا مہیں اصراد کیجے کے اوراسکو مجور ہونا پڑے گا۔

چنا مجولوگ مجواسے یاس سے گئے اور اسپنے ارادہ کا اس سے اظہار کیا اس نے اسکا رکیا لوگوں نے اصرارکیا اور زبردستی اس مربھندکورا مرب کے گر سے میں چھور آسے ۔ برصیصا برستور اسینے کا مسی نگا رہا دن کوروزہ رکھتا ساری رات نما دسی گذارتا ۔ او برشیطان نے اس لاکی رشیان کرنا ( بینی اس پر اسسیبی اثر طالنا ، موقومت رکھا مہا ک تک کہ را مہب حبب کھانے کے لیے بیٹھتا (بینی روحانی ا مِودسے ِفارغ ہوکرنفٹ ٹی کام میں نگا تُوشیطان نے موقع کوعنبریت جا سنتے م*ہو*تے رط کی پریچپرآمیبی حمله کیا جبکی و خرست و ۱۵ حجیلی کو دمی ۱ ور ۱ سکاچپره کھسل گیا عا برک نظهدا سنح بہرے بری مسن تریقائی مفتون ہوگیا اور دیر کک اسس کو یکتار ما اسی طرح سے روزانہ اسکا نیظارہ کرلیتا تھا بیا*ں کک ک*ہ ایک دن عسیلادِ ہ بہرسے کے اسکے بدن کے نبعض مصہ ریملی نظر طریکٹی اُس نے ایباً بدن کا سے کوکھٹی بوكًا صبركا دامن ما نخدست حجوت كيا بيان يك كه أستح ساتحد مبتلا مواا وريوط ك حالميم ا سے بعد شیطان ایک ناصح اور دیروا ہ کی صورت میں مجدر مسیصاکے باس آیا ا وراس كماكه يرتوببت برا بواكه بادشاه زادى حاطه موكى سب حبب بادشاه كواسك اطلاع مولی توا یہ سے لئے مزامے موت و حری سے للذا ہیں اگرا بی جان کی خیر حاہمتے ہو تومیا مخلصان مشور ه سے که اسکو قتل کردیجے اور گرسے کے مجمعیوا اسے دفن کرا ویجے اور حبب وه لوك اسكولينيخ آوي وكبدد يجئ كاكريها لئ اسكامرض بهت شديدىقا ا وراسكا وقت مقرا آ چھابھااسلے وہ توانتقال کرگئی۔ ادراس کاطریقہ یہ ہے کہ مجت دل میں ہیداکر و ماکہ کہنا انا خوش سے ہو۔ اوراس کے ہسکہ ہو کا طریقہ یہ ہے کہ مل شروع کردیں ، اول تعلقت ہوگا بھراس کی برکت سے جست بڑھے گوگر اور دراز اس میں یہ ہے کہ سہولت سوگی بظاہرے بھی باطن میں مدد ملتی ہے ۔ دمکیواسی ظاہر کی بڑت ہے کہ اس سے شدہ شدہ الی مجت پیدا ہوجاتی ہے کہ اس سے شدہ شدہ شدہ الی مجت پیدا ہوجاتی ہے کہ اس سے کہا جا وے کہ صور وہد دیں گے یہ مالت ہے کہ اگر کوئی بیکا نمازی ہواوروہ عرب ہو ، اس سے کہا جا وے کہ صور وہد دیں گے آئی نماز تھناکر دو تو ہرگر ندرافنی ہوگا۔ تو دیکھے علی ظاہری یا بندی سے بی قلب میں مجبت بیدا ہوگی تو رسب اعمال کو مبحکھت کے اس میں خاصیت ہے کہ اس سے عبت پیدا ہوگی اوراس محبت کے قائم دہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابل انڈر کے پاس بیٹھے اس میں خاصیت ہے کہ اس کے اندر ہو چرزیہ وہ شدہ شدہ آپ کے اندر بھی آدری اور بی آپ سے دنیا کے کام نہیں چوا آبا اپنی فرصت کے وہ شدہ شدہ آپ کے پاس اندر بھی مکن نہ ہو تو ان کے ملفوظات ہی پڑھے ، سیکن محس تذکرہ اور فن کی کما ہوں کی طریق ہی ہے۔ در کی کام نہیں جو بھی جس کے در اس طریقہ سے محبت قائم رمی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔

تیری چیزجس سے محبت بالخاصہ بڑھتی ہے وہ ذکرانٹہ ہے گوتھوڈی بی دیرانٹرانٹہ کمسطالہ ای یں سے کچھ وقت نکال کرنفس کا محاسبہ کیا کیے کہ تونے یہ یہ نا فرانی کی ہے ایک وقت جھ کوخلا کے راشنے جاناہے ، بھرخدا کے عذاب کو یاد کرے اور توبہ کرے کہ مجھے نا فرانی سے بچا لیجے ۔ یہ دہ طاقیہ ہے کہ اس میں مذنوکری چھوٹے مذتجارت اور این اولاد کے لئے بھی بی کیجے ۔

محبت علام ایک اور می ذیاده هنروری ہے کیونکہ آپ نے پیر بھی بزرگوں کی آئیس دی ۔ اس سے اس میں زندقہ (بددین) تونہیں ہے اور ان نوعروں میں زندقہ ہے کہ خرکرتے ہیں، گراسسی ادّل خطاباں باپ کی ہے۔

مجھ ایک اوکا ملا بر بی میں جے اس کے دادانے اس خوض سے بیٹی کیا کہ اس کو نمازی فہائٹ کرد۔ اس نے نری سے بوچھا کرجب خدا تعالیٰ کا حکم ہے بھرتم کیوں نہیں بڑھتے، اس نے بیدھڑک کہا کھا۔ مجھ کو نود خداجی کے دجود میں شک تھا، میں نے اس کے داداسے کہا کہ تم نماز کوئے بھرتے ہواس کو امجی سمال بنانے کی حزودت ہے۔ اس کے بعد وہ آبدیدہ ہوا ادر کہا کہ یہ سب وبال باپ بر بوگا۔ کیجه کو فلاں کالج میں بھرتی کیا اور میں کیا بتلاؤں کہ دہ کہاں پڑھتا تھا۔ایک اسلام کالج میں بڑھتا تھا۔ایک اسلام کالج میں پڑھتا تھا، اس قدر بے دین نہیں ہوتی جس قدر دیاں ہوتی ہے۔ ہوتی جس قدر دیاں ہوتی ہے۔

غوض یہ حالت بوگئ کے نئی تعلیم کی ، سویہ ماں باپ کے ذمتہ ہے ، اس سے ہیں کہتا ہوں
کہ ان بچوں کو ذیادہ خردی ہجہ کرعلم دین پڑھائے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کیجے کہ سال میں کم
سے کم ہفتہ دوہ ختہ کسی اللہ اللہ کے پاس ان کو صرور کھئے و بال یہ حالت ہوتی ہے
گر توسینگ خارہ و مرمر شوی پوں بصاحب دل رسی گورشوی
صحبت نیکاں اگریک ساعت سے بہتر از صدسالہ زیدوطاعت
میرکہ خوا بریم ہنشینی باحث دا

را ۔ اگرتم کوردے تھر ہویا چکے جب کسی صاحب دل کے پاس ہونے جاؤگے تو تھرنہیں رہجاؤگے،

بکہ میرا اور جوا ہرب جاؤگے ۔ ۲ ۔ نیکوں کی حبت اگر ایک ساعت کے لئے بھی میتر آجائے تو وہ

سوسال کے زیر و طاعت سے کہیں بہتر ہے ۔ ۳ ۔ جو خدا کے ساتھ ہم نشین چاہنا ہے ، تواس سے کہ دوسال کے زیر و طاعت سے کہیں بہتر ہے ۔ ۳ ۔ جو خدا کے ساتھ ہم نشین چاہنا ہے ، تواس سے کہدو کہ انتہ دالوں کے پاس بیٹھا کرے ۔) اور اس کے مقابل کی صحبت ہیں اس کا مقابل دوسرا اثر ہے ہوں تا توانی دورسٹ و ازیا ہر بد

ر جہانتک ہوسکے بڑے ساتھی اور دوست سے دور رہا کر وکیونکہ بڑاساتھی زیریلے سانپ سے مبھی زیادہ بڑا اور نقصان دہ نابت ہوگا) خصوص جہاں تمام عمر کی صحبت ہوں پنی تعلق نکاح اوراً اسی میں زیادہ بے احتیاطی ہے۔

ایگبادیش انگریزی قوال میری اس بات خفا موگ که یس نے یہ بیان کیا تھاکہ لوکی کے نکائے کے بیام کے وقت یہ بی تو تھیت کر لیا کروکہ لوٹ کا مسلمان بھی ہے یا نہیں ،کیونکہ ان نوع وں بیں ایسی ہے بائی ہے کہ بھی او قات ان کے بیمن کلمات سے سی طرح ایمان نہیں دہ سکتا ، ان بچوں کیلئے بہت ہی صروری ہے کہ کسی کے پاس دہیں یہ ایسی مفید جنر ہوکر اگراعال میں بھی کو تاہی ہو تب بھی وہ مسلمان قوہوگا، جنانچ میں نے ایسے لوگ بھی دیکے ہیں کے علی میں آزاد اور عقید سے میں نہایت پختہ تحقیق کے قومعلوم ہوا کہ می مولوی کی مجت ہیں دسے میں ، تو محبت سے عقائد درست دہتے ہیں۔ :

حضرت اعل دوسری چیزہے سکن اصل دین وہ سے جوقلب میں رہے جا سے سویہ معبت پرموقون ہے۔ توبجوں کے لئے ای صرور ایسا کیج ورند کل کو ات بھیتائیں گئے اور روئیں گئے جب ان کی حالت تباہ دیکیس گئے ۔ جنانخہ ایک صاحب برسطری پاس کیکے ا اور نمازی تاکیدیر باب کویہ جواب دیا کہ کس کی نماز پر طبعوں باب نے کہا کہ خب نے تم کویداکیا. آپ فرات بین کمجه کوتوتم نے اورمیری ماں نے بیب داکیا. باپ روسے ادر کہاکہ میں سے جالیس ہزادر و پیرمین جہم حسسریداہے اور اگر آج نہ روسے توکل قیامت میں رونا پڑے گا۔ جب دیکھا جا دے گاکہ لڑکا گندہ جہم ہے میں انگریزی کومنع نہیں کرتا بلکہ میں اس نازر دزه کومینیں کہتا صرف پر کہتا ہوں کہ کسی اہل التیر کی صحبت میں رہنے کا اہمام کچھ کردومیس یہ ہے ماس مجوعہ ذرائع محبت کاجس سے حقیقت اطاعت کی میسر ہوگی لینی سکلف طن کرنا اورجب الل التَّه كى اختيار كرنا . ميں وعدہ كرتا ہوں كه اُس وقت آپ احكام كوخوشى سے قبول كريں كے بيم ناز کا قصنا ہو جانا ایب گراں ہو گا کہ جیسے بیٹا مرجائے ، اور یہی تو دجہ ہے کہ سلف کی اگر تکبیر تفنا ہو جاتی تھی تو ہوگ تعزیت کرتے تھے تو آپ کی بھی یہ حالت ہو جائے گی کہ سم بر دل سالک سزاران غم بود گر زباغ دل خلاسال کم شود ( سالک کے دل پر سزار دن غم چیا جانے ہیں اگر اس کے دل کے باغ سے تنکے کے برابر سمی کوئی چیز كر بو جاتى ہے ) اب بلا يئے اس ميں كوننى دشوارى ہے ہم تو يُكِينُهُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْمَ رَعِلَ كُمُ طرن کی تعلیم کرتے ہیں لیکن اب میں اگر کوئی نہ کرے تو تم کہل سے کہ سے اُس کے الطاف توہیں عام شہیدی سب تھے کیا سند تھی اگر توکسی صابل ہوتا

يه أطِيعُوْ الْمُحمّعلق سِه .

حبال انفِقو رخرے كروى كم معلق بي اناكتابوں كداكتر خرابياں حب مال سے بوتى بي بنانچ اسراف می حب مال سے بو اسے ادر اس کا مکس می بونا ہے ادر خل می اسی سے بوتا ہے الكاخسوصيت كرساته علاج بونا جائب ، آكے فراتے بي وَمَنْ تَوْقَ شُحُ تَفْسِهِ فاُولَعِكَ مُدُ لُفُلِحُونَ ( اور جِ تَعْم این طبعت کی الدیم مفوظ رکا م ایسی اوک فلاح پانے والے ہیں)

ك الله تعالى تعادسه ما قد آماني ما في بي

یہ خاص تعلق مال ہی کے ہے کہ چھٹھ کالم نعس سے بچالیا جا دے اُس کو فلاح ہوگی ، حرص و کال سے بھے کی فاص کرکے ترفیب دینے کی وجدیہ ہے کہ اس سے زیاد و مفدہ ہوتا ہے اور اس میل ک بحة سمى ب كه شيخ تغيب فرايا الشيء تبيس فرايا وه نكته اسى مبس مي ملب مي آياسي وه يكفس کانفظ جو برصادیا ہے اُس میں یہ امر تبلادیا کہ حرص ایک توبہ ہے کہ اُس کی ذات میں ہود ڈس یہ ہے کہ حاجت کی وجہ سے ہو، تو روپیہ توکسی کو مجمانییں لگتا ادر اگر کمپو کہ معض کو روپیہ بھی برالکتا '' تو وجه په ہے که اوّل سے بڑی چنر ل گئ مثلاً دنیا کی جاہ یا آخرت کی نعمت ،سوجب دیکھتے ہیں کہ اس جگه مال لیسنے سے دین صالع ہو اسے یا اس کی ذکت ہو تی ہے تو و بال مال مبغوض مو تاہے ورا فى نفسه ال مرغوب ہے نہیں اگرنفس كالفظ مذہوتا تو لوگ مَرجائے كيونكەسب بيں كم ومبيّل حرص صرورے تونَفیہ بڑھاکر تبلادیا کہ اگرحاجت کے موافق حرص رہے تو وہ ذات میں نہیں ہے اس لئے اس سے بخیا صروری نہیں، باب حاجت سے قطع نظر خود جب ذات ہی میں اُس کی محبّت ہو تو وہ ما خطزاک ہے اور استحقیق سے ایک بڑے جمگڑے کا فیصلہ ہو کیا کہ علمار میں اور اہل دنیا میں اختراط ہے، ترقی کی بابت کرتی کریں یا مذکری سب فیصلہ یہ ہواکہ حاجت کی قدر توجائز سکن اس کو خود مقصود مجنانا جائز جس كا عصل د وسرعنوان بي يسي كهطلب د نيالعيى د نياكمانا توثرانيس ي، میکن حبّ دنیا براسے . برارے حضرت نے اس کی ایک شال دی ہے کہ ال مثل یانی کے سے اوال

اسب در سنتی بلاک کشتی ست آب اندر زیر شتی پشتی ست رختی است این اندر زیر شتی پشتی ست رختی کوت اور پطنی کاندر پائی برم با کشتی کی بلاکت کا پیغام ہے ، اور پائی کشتی کے پنچ د مبنا اس کے لئے قوت اور پطنی آسانی کا ذریعہ ہے ایس کو گور نے والا بھی ہے اس طرح کر کشتی ہے باہر رہے تو میں در نہ مبلک ، اس طرح مال ہے کہ اگر مال قلب سے باہر صرف بات میں ہے تو میں اور اگر قلب کے اندر اس کی میت کھس گئی ہے تو مبلک ، اور اسی کو کہا ہے سے

 کے ہے بہترین جیسیز ہے ) ایسی حالت میں وہ لوگ مال اقارب کو دیں گئے ،چندہ دیگا، رماصل فیصلہ کا یہ ہواکہ علمار حب دنیا کومنع کرتے ہیں ،کسب دنیا کومنع نہیں کرتے تو معلق کامصالحة نہیں ، شخ نفش مُراہے ۔

صرت قرد می الله عند کونوب محاکجب فارس کاخزان آب کسلنے
یا تو آپ نے آیت گرین بلت اس حُب الشہوات ( لوگوں کے دلوں میں فواہشات کی
بت رجا بسا دی گئی ہے) بڑھی اور فرایا کہ اے اللہ اس سے معلوم ہوا کہ ہم ہیں اسکی
غبت بیدائی گئی ہے توہم اس کا اذالہ تو نہیں چاہت گریہ دعاہے کہ یعبت آپی
بت میں معین ہوجا وے عض کرنا بڑنا اور قبلہ بنانا درست نہیں ،اب میں ختم کرتا ہوں
یکے خداتعالیٰ نے کن کن شفقوں سے ہمارا علاج فرایا ہے کہ ظاہر و باطن سب کی درستی
وجا دے ، اب ہما داکام یہ کہ ہم سب لی کر سم تری اور علم وعل کا اہمام کریں ،اور
بسب تدابیر ہیں سکی تدابی کان فن ہونا فداکی مدد سے ہوتا ہے تو دعا کیے کہ کہ وہ اس کی توفیق
بسب تدابیر ہیں سکی تدابی کان فن ہونا فداکی مدد سے ہوتا ہے تو دعا کیے کہ کہ وہ اس کی توفیق
باد و آلہ داصی بر آجمین و آخر دعوانا ان ایک دستہ رسالہ لین ۔

### *هاصل تفو*ف

" ده ذراس بات جو ماصل ہے تصوف کا، یہ ہے کوس طاعت بیس سی محسول بو است کا معت اللہ کرکے اس طاعت کو کرے ، اور ص گناہ کا تقاضا ہو تقاض کا معت اللہ کرکے اس کا عرب کو یہ بات حال ہوگئ اس کو ہر کجہ بعی خرورت بنیں ، کیونکہ یہی بات تعسل می انڈ سپ دا کرنے والی ہے اور یہ اس کی محافظ ہے اور یہی اس کو بڑھانے والی ہے "

# المترابطة

علم وعل كے متعلق يه وعظ ۲۹ رجادی الاولى مشاسله هر و زمن نبه صبح بله بي برمكان الميه صغرى حفرت موصوت نے كرسى پر بدي كر فسند مايا ، جولدنے في كھنٹ ميں حسنتم ہوا ، تعسد ادسامعين ، مرد قريباً ، ٢ مستورات كثير در پر ده تعين . مولك ناظفر احسد صاحب تعانوی نے قلمبند وسنسرایا .

## خطبةماثورة

#### بستسعرالله الستآخين السرّحيتم

الحمد لله فعمدة ونستعينه ونستغفرة و نوعمن به ونتوكل عليه و نعوذ بابله من شروم انفستا ومن سيئات اعالنا من يهد لاالله ولا فلاهادى له ونشهد ان لاالله الاالله وحدة لاشريك له ونشهدان سيّدنا ومولانام حمداً عبدة وم سوله صلى الله تعالى عليه وعلا أله و اصحابه و بادك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم سيما لله الرجيم بسمالله الرحين المربود و الله الرحيم و الله الرحيم و الله الرحيم و الله الرحيم و الله و المرابة المرابع و الله المربود و المناب المربود و المربود و المناب المربود و المربود و

کارکن کارنگ بنا نگفت او کاندریں راہ کا دبا ید کار کا میں گل ہوڑو ، کیؤنکہ اس راہ یں عل ہی کام دیتا ہے )

صرت حمان رمنی الله عنص وقت خلیفه موسے اور پیلے بیل خطبہ بی صف کھڑے موسے کو سے اُوغی كى أمدنه بوى تواتب ي كيدديرسوچاجب سويع سيمى آمدنه بوى توفرايا أفتم إلى إمايم مَعَالِ اَحْوَجُ مِنْكُودُ إِلَى إِمَامٍ قَوَّالٍ وَسَتَايِتِكُمُ الْخُطُبُ بَعْدُ فَوْمُوا إِلَى صَلَوا بَكُمُ تَجِمَكُمُ الله کہ (تم کو کام کرنے والے امام کی ضرورت ہے باتیں بنانے والے کی ضرورت نہیں) مطلب یہ تعاکیس انشارانٹر کام کرکے دکھلاؤں گاخالی باتیں نہ بناؤں گا توحفرت عمّان نے بھی اس ارشادیں عمل کی المميت يرتنبيه فرمائي مصرت عمان ميس حيا ومجلت كاماده زياده تما جيها حديث يرهي والول يخفي بي اورحيا كترت كلام سے مانع ہے اس كے حضرت عمائ بوج خلب حيا كے خطب كويد بيان مذكر سكے -كثريت كلام اتحل لوك كثرت كلام كوبنر يجفة بي اسيكن وديون سه اس كى فرمت علوم بوتى <u>ہے چانچہ ایک مدیث میں ہے اِ</u>تَ اللهُ مُبْغِمِی الْبَلِیْعَ مِنَ الرِّحَالِ ( اللّٰرَتَعَالَىٰ بلیغ لوگوں كوليند نیس فراتے) بلیغ سے مراد وہ نہیں جو الل معانی کی اصطلاح میں ہے بلکہ بلیغ سے مراد و تخص ہے جوبة مكلف بوت چلا جائے كيونكه مذموم سي ب اور بلاغت مصطلك مذموم نيس (بلكممود يحلقول تَعَالَى وَمُنْ لَكُهُمُ فِي أَنْفُيهِمُ قَوْلًا بَلِيغَنَا ١١)" اوركِيئان سے ان كے حق مي كارآمر بات برحال كِرْتِ كلام دموم سِن ، حفرت تنخ فريد الدين عطّاد فراتي س دل زیرگفتن بسید د در بدن گرحیه گفت رش بود دُرِّعدن (دل جم کے اندرزیادہ بولنے کو مُردہ ہوجاتاہ کا گرچہ اس کی بات دُرِّ عدن بی قیمی ادر نفیعت آمیز ہی کیوں ہو) ہے۔ حضرات عارفین کو اس کا مشاہدہ شب در در نہوتا ہے کہ بعض د فعد ایک کلمہ سے قلب سیا دہوجا ہے اس کے متعلق تجربہ بیہ اورئی اس لفظ سے بھی شربا اموں کیونکہ دریر دہ اس میں اپنے عاد ت بون کا دعویٰ ہے اور میں تو ان کی فاک یا بھی نہیں ہوں بس یوں کھے کتجر بہ کاروں سے سُناہے ک صروری گفت گو دن معرودتی رہے تو اس سے قلب برطلت کا اٹرنیس ہوا، چنانچہ ایک مخطرا دن بع ے کوامرود میکارتا پرے تو در د برابراس سے قلب میں ظلمت بنہ آئے گی کیونکہ بضرورت ہے اور

بے صرفدت ایک جدیمی زبات کل بائے تو دل میاہ ہوجا آئے سب شنے فرید الدین عطائے قول کا طلب یہ ہواکہ ہے صرورت باتیں کرنے سے دل میا ہ ہوجا آئے اور یہی مراد بلیغ سے صدیت ہیں ہے جو بغیرہ ذیادہ باتیں کرسے اور ہے تکلف بے موجے گفت گو کرے کیونکہ ایسا وہی تخص کر سکتا ہے جو بے فکریم (۱۷۷) فرمایا که صاحب مقام مثایده منی کے ساتھ اسم کوجی جنع کرتاہے کیونکہ وہ دیکھتاہے کہ مجبوب کویپی پیندہے کہ دیکھتے بھی جاؤ اور سمارانام بھی سیتے رہواس سے وہ دونوں کوجنع کرتاہے دوسرا داز اتفاقاً ابونواس شاعرے منہ سے نعل گیا سے

الافاسقى خمراً ق قل فى هى الخرى دلاتسقى سرّا مىنى امكن الجرى دخى شراب بلا با با اوريد مجى كرمة بلا جبتك علانية كن بو) د مجع شراب اور مجع حبيب حبيب كرمة بلا جبتك علانية كن بو) يعنى مجه كوشراب بلا تا جا اوريد مجى كهتا جاكه يه شراب سي شراب و اس كبين كى يه صرورت تلى تأكناً كانول كو وريد كوشراب بلا تا جا اوريد مجى كهتا جاكه يه شراب سي شراب و المركز باك كانول كو ذريعه لذت حاصل موا ور بي كر زبان كو واسط ساء لذت حاصل موا وردي كوراً نكوك ذريعه لذت حاصل موا وربي كر زبان كو واسط ساء لذت حاصل موا

( ۲۹) فرمایاکه نا اتّفاقی اس واسط مزموم بے کہ یدوین کومضرب اور اگر دین کومفیدمو

اس سے صاف معلوم بواکہ ابرائیم علیہ استکام کے مقابلہ بی بوکفت استے ان بیں بآئم اتف ق واتحا دکا بل تھا گرکیا اس اتفاق کو کوئی محود کہ سکتا ہے، برگز نہیں، بلکہ حضرابراہم علیہ استکام نے تو اس اتف تی کی بنیادیں اکھا ڈکر بھینیک دی تعییل ہونکہ یہ اتفاق خلاف بی پر تھا، سپس خوب مجد لوکہ اتفاق صرف اسی وقت مطلوب ومحود ہے جبکہ دین کومفید ہو، اور تا اتفاقی جبی مذموم ہے کہ دین کومفریو، اور اگر اتفاق دین کومفریوا ورنا اتفاتی دین کومفید ہو تو اس وقت نا اتفاقی می مطلوب ہوگی۔

رس فرایا که قرآن کا ایک لقب فرقان می بے جس سے معلوم ہوا کہ قرآن بہیں ہو اور اور اس بھی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہو نبیں بلکہ بیں جوڑتا ہے اور کہیں توڑتا ہے۔ جو لوگ متی پر بہوں ان کے ساتھ وصل کا حکم ہے اور جوباطل پر سوں ان کے ساتھ ففسل کا حکم ہے۔

الله حق وباطل کے درمیان فرق وجدائ کرنے والا

( اس) فرایاکہ تقت اے حق بی ہے کہ جب د وجاعوں یا دوشخصوں ہیں اختلاف ہو تو اوّل بیمعلوم کیا جا وے کہ حق پرکون ہے اور ناحق پرکون ، جب حق متعین ہوجا وے تو صاحب حق سے کچھ نہ کہا جا وے بلکہ اس کا ساتھ دیا جا وے اور صاحب باطل کو اس کی نحالفت سے ردکا جا وے ، چنا بی نف ہے فقا بلا البّق تَنْ بَیْ حَیَّ تَبُیْ کَیْ اللهٔ اِللهٔ اللهِ (مجراس کروہ سے اط و جوزیا دی کرتا ہے بہا نتک کہ وہ فدا کے حکم کی طرف رج ع ہوجا وے )

(۱۳۲) فرایک فسا دیے معنی میں حالت کا اعتدالِ شرعی سے سی کل جانا ، اوریہ افتراق ہے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ میں اتعناق سے بھی فسا د ہوتاہے ، لیس ایسا اتفاق بھی مذہوم ہے۔

(۱۳۱۷) فرمایا که شهرت سے دینی و دنیوی د د دونقم کا ضرر ہوتا ہے گریہ وہ شہرت ہے جواختیار وطلب سے حاصل ہو، ا در حوسشہرت غیراختیا ری ہو وہ نعمت ہے۔

(۱۹۳۷) فرایا کہ فلیت عداوت کا باب مجی ہے اور بٹیا بھی نیکمی عدادت سے فلیب پیلا ہوتی ہے اور بٹیا بھی نیکمی عدادت سے فلیب پیلا ہوتی ہے اور کھی فلیب ایسا بیرودہ ہواس کی بیرودگی کے سے اور کھی فلیب بات کافی ہے ، پھر جب کوئی کسی کے در بے ہوجاتا ہے تومشا ہرہ ہے کہ دین کاخیال بالکل بیلا رہتا ، مذاید اسے در لینے ہے مدجو شاور فریب سے ۔ ہڑھی بی چاہا ہے کہ وہن کو صرر بینے جافی جا ہے اس کے ساتھ ہمار ابھی فاتمہ کیوں نہ ہوجا وسے ۔

بر دس فرایا که اگر انسان میں دین بھی نہ ہو مگر شرافت ہو جب بھی بہت سے ہیودہ کامو سے بچار ہتا ہے اور جب نہ دین ہو نہ شرافت تو اب اس سے کسی بے حیائی کے کام سے دکنے کی امید نہیں، آ جکل شرافت نسب کو باتی ہے مگر شرافت اخلاق نہیں دہی ، اسی لئے آجکل ڈیمنی میں انسان کمی قسم کی حسر کرتوں سے باز نہیں آیا۔

دوس فرایاکرپرده کے متعلق آیک موٹی بات یہ مے کوفدا تعالی نے جن کو مجنون بنایا ہوائ آب فود قدر کر دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ تقویقل موجب قید ہے ، حب یہ بات سلم ہوئی تو حور توں کے لئے بھی اِسی دجہ سے قید پرده کی صرورت ہے کیونکہ ان کا بھی ناتص العقل ہونا مسلم ہے بال یہ فرق صرور ہونا چاہئے کہ حبیا نقص ہو ویسا ہی قید ہو ، مجنون کا ل کے لئے قید بھی کال ہوتی ہے کہ ایک کو ٹھری میں بند کر دیتے ہیں ، باتھ بیر باندہ دیتے ہیں ، اور مجنون ناتص کے لئے قید ناتص ہونا

مام كراس كوبلا أجازت كرس بكلن كا اختيار ديا جا دے .

رسار) فرایاکه خانگی مفیدات سے بچنی ایک عدہ تدبیریہ ہے کہ چند خاندان ایک گھڑی اکٹھے ندر باکریں کیونکہ چندعور توں کا ایک مکان میں دہناہی زیادہ فیاد کاسبب ہے۔

روس) فرمایاکجن اعمال کا دوا ما ہم سے صدور ہوتا ہے یہ محض موہبت ہے حق تعالی نے ایک داعیہ آپ کے اندر پیداکر دیا ہے جوکٹ کٹاں آپ کوعمل کی طرن سے جا آ ہے اس سئے ہم کو اینے اعمال پرناز نذکرنا چاہئے بلکہ سٹ کر دنیاز اختیار کرنا چاہئے۔

ربم) فرما یک بینک شوق وہی ہے گرشوق بیداکرنے کے اسباب توافتیاری ہی ہی،اگر کسی میں بطور وہب کے شوق نہیں ہے تواس کے اسباب افتیا دکر کے کسب سے شوق کو حال کرے کس میں بطور وہب کے شوق نہیں ہے تواس کے اسباب افتیا دکر کے کسب سے شوق کو حال کرے گواس وقت بھی وہ حال ہوگا وہب ہی سے گرحق تعالیٰ نے وہب کے لئے بھی کچھ اسبابِ سب خواہ ایسے بنا دیئے ہیں جن کے افتیاد کرنے پر وہب مرتب ہوجا اسے فواہ خود بخود شوق بیدا ہوجا وسے توکیا فود بخود شوق بیدا ہوجا وسے توکیا اور اسباب افتیاد کرنے پر ترتب ہوجا وسے توکیا ہر حالت میں مقصود حاصل ہے داکی ایک شال اور اسباب افتیاد کرسے پر ترتب ہوجا وسے توکیا ہر حالت میں مقصود حاصل ہے داکی ایک شال آسٹ دہ کمفوظ میں ہے)

( اهم ) فرما یا که دخولِ جنّت وصولِ مغفرت کونی نفسه ویبی میں اور بالذات اختیاری بیں گرعاد قَّ جن اسباب پر اس مومبت کا ترتب بوما آہے وہ اسباب اختیاری ہیں اس سے ان کے ساتھ ملے گھر ملوم کر طوں ۔ سکہ عطیر خدا دندی ۔ دې معالمه کیا گیا جواختیادات کے ساتھ کیا جا اپ که ان کی تحصیل کا امریبے اور ان کی طرف مسار نه کرنے پرشکایت ہے، چنا بخہ حدیث میں ہے لاکڈ خُلُ الجنگة آ کَدَ کُ بِعَمَلِهِ (جنت میں کوئی اپنے عل کی وج سے داخل نہ ہوگا) نیکن با ایں ہمہ ارتبادہ ہے سادِ عُوْا (ٹی مَغْفِرُ ہِ مِّنْ کُر تِکُمُهُ وَجَبِّنَ فِ عُرْضُهَا کُعَدُ مِن السَّمَاءِ والْاَ مُرْفِق ( اپنے رب کی مغفرت کی طون سبقت کرواور اسی جقت کی طرف میں جن ہے جیے زمین و آسمان کی )

(۱۲۲) فرایا که عادة الله یه به که محنت کانیتجه راحت به اور مشقت کانم و سهولت، بنانچه راخت به اور مشقت کانم و سهولت، بنانچه راخت به از من محکم انعش و بنید و بنی و د شواری کے ساته سهولت اور آسانی سی بوئی به از احدَ و بنی جب صنوط الله دسلم که کوئی بری فرین بر بی جب صنوط الله علیه و سلم که کوئی بری فکر بیش آتی تو آب جلدی سے نماز میں شغول بوجاتے ) تاکمت تعالی سے آئیں کی جب بی دل بہلا میں اور تسلی و سکون حاصل کریں دائعی تجربه و مثابره سے که دنج و فکری حالت میں نما بی مشغول بوجانے سے دریج بہت کم بوجاتا ۔ ن

(۱۳۲۷) فرایا که تعض فقهار کے صوبت مورت کوعورت کمیاہے گو بدن مستورسی ہو کمیونکہ نفتگو اور کلام سے بھی عثق اورمیلان ہو جا آہے۔

(۵۷) فرایا که اقامت اسلوة بهداد که اس کے سب ارکان اعتدال وتسویه کے ساتھ داکئے مائیں .

(۱۹۷) فرایا کہ جورطوبت شیم جنین کے ساتھ لگی رہتی ہے امام ابوعنیفی سے نزدیک طاہر ہے (۷۷) فرمایا کہ عرفانا بدنیائی سبب علاوہ ہے خوظ بقی ہوا ورکسی عارض سے ناہیٹ ناہو جا مبب عارز ہیں جلیے پیدائشٹی بخا ہوجانا عید بسے اور لڑائی وغیرہ میں باتھ کھٹے سے لنجا ہوجا وے فرعرفاً یہ عیب نہیں۔

(۸۸) فرایاکه مارے ام صاحب کے نزدیک اشتفال بالنکاح افضل سے اشتفال الطاعات سے بشرطیکہ میرونفقہ پر حلال طریقہ سے قادر ہو۔ امام شافعی اشتفال بالطاعا کوافعنل کہتے ہیں۔

-(۳۹) فرمایاکه کمال مقصو دید ہے کہ اقتضار آتِ بشریہ سب بدرجه کمال موجود ہوں بھیسر متقل درج كمشريبت سے تجاوزن مور

ده ) فرمایا کوشہوات دنیا موجب نقص نہیں بلکدی موجب کمال بی ٹاٹ کا پردہ زاآ آوکیا کمال ہے ، اندھا نظر بدنہ کرے توکیا کمال ہے بلکہ کمال توبہ ہے کوشن کا اور اک ہوا ورا طبعیت میں میلان بھی ہو بھر بھی نامحرم کو آنکہ اٹھا کرنہ دیکھے۔

( ۱ ۵ ) فرایا که حکمت تابع فعل حق سبحانه کے سبے ، بعن جو کچہ وہ اپنے اختیارُ طلق۔ وہ کہ دہ اپنے اختیارُ طلق۔ و وہی حکمت سبے اور اس کا فعل حکمت کا پاسٹ رئیں کیونکہ پی مفوت اِ ختیارُ طلق سبے۔

(۱۵۲) جہاد اشاعت اسلام کے لئے مقررنبیں ہوا بلکہ حکومتِ اسلام قائم کرنے کے ا ہوا۔ (اس کی مدلل تقریریاب دوم نمرس سے )

(۱۳۵) فرایا که صوفیہ برسلان سے دعاطلب کرتے ہیں جس کی سندیہ حدیث ہے اِ مِنَ النّاسِ مِنْ دُعَاءِ الْحَدَيْرِ لَكَ فَإِنَّ الْعَبْدُ كَلّا يَدُدِي عَلَا لِسَانِ مَنْ يُسُعِّبُ أَبُّ يُدُحَدُ يعِيٰ لُوكُوں سے دعائے خرکٹرت سے طلب کی کر وکیونکہ بندہ کومعلوم ہیں کس پراس کے لئے دعا مسبول ہوجا وہے یا اس پر رحمت ہوجا دے ۔

(۵۵) فرایاکہ حدیث میں ہے کہ سب میں بڑا اجراس عیادت کا ہے ہو ملکی میلی تعزیت ایک باربونا چاہیے ۔ اس حدیث میں سپولت معاشرت کی کس قدر رعایت ۔ (۵۹) فرایا کہ ایساکوئی کام مت کر وجس سے دین کی شبکی ہو، چنا پنج حدیث میں اُسکواللّٰہ و گوغالب اُسکواللّٰہ و گوغالب اُسکواللّٰہ و گوغالب اُسکواللّٰہ و گوغالب اسلامی گے )

سله خم كرتے والا

(۵۷) فرایاکہ اپنے ہاتھوں کو دھوکر ان میں پانی پیاکر و اس سے کہ کوئی برتن ہاتھ سے دہ پاکیرہ نہیں ہے ، یہ حدیث کامضون ہے اس میں توسط بین التکلف والتوسّع کا امرہے ، (۵۸) فرایا کہ حدیث بیں ہے کہ گناہ کم کریعنی مت کرتجہ پرموت آسان ہوجا وے گیادہ فرایا کہ حدیث بن کم کریعنی مت کرتجہ بین مت کر تو آزا دی کی زندگی بسر کرے گا یعنی کسی کے سامنے تذلل نہ اختیاد کرنا ہے گا۔

(۵۹) فرمایاکہ مدیث میں ہے اُقِیْلُوا ذَوِی الْھَیْٹَاتِ عَلْزَا بِتَهِمْ إِلَّا اَلْحُدُودَ مِین ، دہاہت کی لغزشیں معاف کر دیا کر دیجز مدود کے۔

(۱۰) فَرْما يَكُون مِن مِن مِن اللهُ أَمَّمَى اللهُ مِن لَمُ لَعُظُوا فَيَهَ عُلَا أَمَّ مِنَّ اللهُ مِن لَمُ لَعُظُوا فَيَهُ مُعْتُدُ بُهِ فَ فَيَسَّنَا لَوْ العِن مِيرى امت مِن سَتِ بِرْے درج مِن وہ لوگ مِن جن كو ندا تنا مال الماجو سے وہ اِتراب لَكِيں اور ندان بِر اتن شنگى كى مُن بوص سے وہ لوگوں سے انگے لكيں (يہ ننا عام ہے خواہ صریح طور بر موخواہ تركيبوں سے ہو)

(۱۹) فرایا که صدیت بین ہے آگ تُومِنْ اَکُلَهٔ کُلَّ یَوْمِ سَرُفُ بِین ایک دن میں ا بارسے ذیادہ کمانا امراف سے پونکہ اسراف "حاجت اور اباحت کے ساتہ جع نہیں ہوتی الئے حدیث اس صورت برمحول ہوگی کہ جب دوسری باد بدون بھوک کے کھا سے جیاا ہل مم دان کم کی عادت سے کمفن اواسے قت کے لئے کھاتے ہیں۔

(۱۲) فرایک میت پی مطلق ادراک تو اطادیت سوال نکیری سے باجاع الم ی تابت اراک سموعات بھی باختلات المی تعین اطادیث کامنطوق ہے ، جنا بخ سماع موتی کی روایا دان کی توجیہ بی اختلات المی می باختلات المی توجہ اور خرسموعات کا ادراک اوران کی طرت توجه اور الکی متعلق کوئی تقدد اثبا یا نفیا مضوص بی مسکوت غذیب اور مسکوت عنه فی انفوص برا کر المی متعلق کوئی تقدد اثبا یا نفیا مضوص بی مسکوت غذیب اور مسکوت عنه فی انفوص برا کر دلیل می قطعی یاظنی دلال می کرے تو اس کے شوت کا اسی درجہ بین قائل خال از بوگا، اور مناسل کے شوت کا اس درجہ بین قائل خوائد افاصنہ من مسلول کا دلیل می طفی اور قفدا فاصنہ ان مسلول کا دلیل می طفی اور خوان قائل ہونا جائز ہوگا، اور چونکہ دلیل ظنی دوسرول بی بی سے ایس افا منہ کا بدرج ظن قائل ہونا جائز ہوگا، اور چونکہ دلیل ظنی دوسرول بی مسلول کا علم بالمستقیق اور بیت دیا وہ می دوسرول بی مسلول اختیار کرنے۔

جمت نہیں، اس سے اس کا مطلقاً انکار بھی جائز ہے لیکن امر قابل تنبیہ یہ ہے کہ ارواح سے
ایسا استفادہ متغید میں بعض سفرا کط پر وقوت ہے اس واسطے عام طور پر اس میں مشغول
ہونا وقت کوضائع کرنا ہے۔

۰ (۱۹۳) فرما یا که اجرمنطلق نیبت پرموعو دنهیں بلکه عمل کا ماذ ون فیه مروناتھی تشرط سیمثلاً کوئی ناح اس سین کرائے کہ لوگ جمع ہوں تو دعظ کہلا وُں گا تونا جائز ہوگا۔

ہمہ) فرمایاکہ عام طور پر قلوب میں اعتقاداً حزب البحری ایسی وقعت ہے کہ ادعیہ مانوہ کی وہ وقعت نہیں اور اس کاغلوہونا فاہر ہے ، سپس اس کا ور د قابل ترک ومنع ہے۔

( ۱۵) فرماً یا کہ اسراد کے تلاش میں کا وش نہ کرے اور جو بے ساختہ کوئی بات قلب میں آجلئے اور قواعد شرعیہ کے فلا ف نہ ہو تو اس کوبیان کر دے۔

(۱۹۷) فرمایک اکا برکے علوم سے اپنے علوم کی موافقت بڑی دولت ہے جونعت صحتِ منداق وسلامتِ فیم کی علامت سے اس لئے قابل شکر دمسرت ہے ۔

(۹۷) فَرَا يُکُمُعُقَّ بَوْسِے کی عَلامت ہیں سے یہ بھی ہے کہ اس کی بات سے اطبینا ک ورّلب کو مستسراد ہو جائے ۔

۱۹۸۶) فرمایک شیخ کا ولی مونا صروری نہیں مقبول ہونا صروری نہیں، ہاں فن کاجاننا اور اس میں مہارت ہونا صروری نہیں، فرمایک اور اس میں مہارت ہونا صروری نہیں، فرکاجاننا المبتہ صروری ہے۔ اسی طرح اگر اعمال صالحہ ہوں، تقویٰ ہو، ولایت حاصل ہوجائے گی کوشیخ المبتہ خروری ہے۔ اس کے گرائی کی کوشیخ میں ہوتو اس کی تعلیم میں برکت زیادہ ہوگی۔

دی) فرایا کرجب کبھی کسی کی شکایت کربان سے نکلے مجمع میں اس شخص کی خوسیاں با کرنا چاہئے ،کیونکہ کوئی نہ کوئی خوبی توہوئی گی ۔

رُ اے) فرمایک امراض روحانی کا ایک علاج جدیاک افتیاری بین اوراس بین اہمام کی حضرورت ہے، دومراعلاج غیرافتیاری بھی ہے، یعنی سقم یاہم وغم۔

مام مناين تصوف وعوفاك ماهنا وإفادات وصى التى كادا مدترجان



زئرسترميوسي حضرمو لاناقاري أثاعي مبيكا حصل ظللاعالي

جَانَيْنِينُ حَضرَتُ عَمْلُوا لُومَتُ تُهُ

فيرجه مدى: احمد سَدمكين عنى عن مدى: احمد سَدمكين عنى عن عنه

شماره الرجادي الاولى ساسيد مدمط بن نومبر ساموله على

#### هرستمضامين حضرت ولانا مفق محد فيع عاحب قدس سرة مفيلح الامة حضرت مولانا نتاه دصى اخترصاحب قدس سرة مولانا عبدالرحمل مهاحب جاحي ۵ ـ تنورالهالكين فيكمالامة حضرت مولاتا الترفت على ساحب تقانو كافدت مراه سه . 4 - المرابطه مغالت بولاتا كحدثيبى صاحب رحمة احترعليه ، ـ كمالأت ا مرقب

التعوازى ببلغرصنيرسيخ بامتام وارى عبدالمجديمتا اماركري يرس الآبادسية ميواكروفر امنام وفية العرفال ٢٣ بخش بازار الآباد مصطاع

## اعتلاك

رساله" وسیبت العرفان "کا ذرتبا دله برائے ستافی شرحسب ذیل ہوگا:۔
فی پرچہ برخ سششاہی برہ ق سششاہی برہ ق سالانہ برخ 5 پاکستان برہ ہوا سالانہ بردید ہوائی ڈاک ، ار پونڈ یا 15 فحالر

(۳) خط اورمنی آر در کوپ پراینا پتدا در خریداری نمیر منرور تکفیل -

(سم) پوش آرڈر (علی وغیرعلی) برمرن احد کمین لکھاجات اور کراس نکیاجات اورمقاً) کے نیاندیں بریڈ پوسٹ آفس الدآباد

نوسٹ سالد دصیة العرفان کے بابت ایک می آڈرمبلغ برق عبارت ارتمبرال میکومومول موا ابر دی بتد درج ب اور نه سی خریداری نمبراور نام سی با نداز دستخط ب جو پڑھانیس جاسکتا، مباد اگذارش بے کہ قم کے مرسل سے دہ دفتر کو اپنے بتہ اور نام سے جلد مطلع کریں .

## مقاتمك

#### جنملة للتحفيز للحيم

### ٱلْعُمَّدُ لِللهِ وَكَفَىٰ وَسَلام الْحَالِمَ بَاذِهِ اللَّذِينَ اصْطَفَا

حفرت حقسبحان تعالی جس کی لاتعداد نعمتوں کی بارش پرانسان پر سروقت ہرجال ہیں مبذول ہے ، اس کی دضا جوئی کی فکر اور ناداصی سے پر مہیسیزانسان کے لئے ایک فطری امریح اگر اطاعت پر کوئی تواب اور نافر بانی پر کوئی عذاب بھی نہوتا جب بھی نثریف انسان کا فرض کا کہ اپنے منعم حقیقی اور محن مطلق کی ناصنہ بانی اور ناداضی سے ڈرتا اور بچتا ۔

ا در جبکه شام ابنیار علیم اسلام کی تعلیم بلکه بر مذمیب و بلت کے متعقداقرار وتسلیم سے یہ بات روزروسشن کی طرح واضح موکئی کہ استُرحل ذکرہ کی نافر بانی پرعذاب شدیداور فریاں برداری پر تواب عظیم سلنے والا ہے تو ہر عاقبت اندلیش کومرضیات خداد ندی کا اتباع اور نافر بانی سے اجتناب اور بھی صروری موکیبا۔

ادرتام آسان کت بو ب خصوصًا قرآن کریم نے یہ ہی بتلادیا کداس دنیا پی ہمواً ہو مصاب اور پریشانیاں انسان کوہونی ہیں وہ اکر گننا ہوں کا ستیجہ ہوتی ہیں۔ وَمَا اصابَکُو مِن مُن مُنْصِیْبَةِ فَہِمَاکُسُدَ اَیْدِ بِیکُو وَ یَغُفُو عَنُ کَشِیْدِ (القرآن الکریم) (اور جمعیب مَن مُنْصِیْبَةِ فَہِمَاکسَبتُ اَیْدِ بِیکُو وَ یَغُفُو عَنُ کَشِیْدِ (القرآن الکریم) (اور جمعیب تعین ہوئی ہے دہ تعادے می اعالی بدکا ستیجہ ہو اور اللہ تعانی بہت سے گنا ہوں کو معافی اِدیج بی اسی ہوئی ہوئی ہو دینا کی جندر ووزہ بھی مصیبت و کھیعن کومی بر داشت نہیں کوئی اندینا اللہ و دینا کی جندر واشت کر سے گا۔ کن بلاق الفیان الب و کعک آب الدینی اور میک اللہ اللہ کا نوا میں سے بڑا ہے کا اللہ کا نوا کی کا نوا کی کوئی کے دائی اور میک شاب اور میک سے بڑا ہے کا اس سے بڑا ہے کا اسی میں ہوئی ہے۔

اس لئے انسان پر لازم ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی ٹافرہا یوں اورگنا ہوں سے بچے کی فکرکوائی

ذندگی کابڑامقصد قراد دے۔

اوّلُ اس لي كُمنع حقيقى كاحق بي سبت، ثأنّي اس لي كداس كى خلاف ورزى برآخرت ميں ناقابل برواشت مصائب و تكاليف كاسامنا بوكا اور اس وقت اس كاكوبى علاج اس كرب ميں نہ موكا ۔ ثالَثْ اس لي كد دنيا كى زىدگى بھى جين و آرام كے ساتھ اسى پرمؤن ہے، اسس كى خلاف ورزى سے دنيا يس بمى طرح طرح كے مصائب و آفات بيں مبتلا بونا پر آنا ہے ۔

برحندکه اصل فکرعذاب آخرت کی چلیئے کہ وہ شدید میں ہے اور بدید میں ، لیکن انسان عبلت بسندہ فری سائے آنے والے مصائب کو اگر چہ وہ بنگے ہوں زیادہ سخت سجتا ہے اور پر درد گارعالم نے دنیا کے مصائب و تکالیعت میں یہ راز سمی صفر دکھا ہے کہ فافل انسان جوعت ل وانش اور تعلیم انسبیار سے بیدار نہواس کو ان مصائب کے تعبیر وں سے جگایا جائے کہ وہ اپنی ناشائ ستہ حرکتوں سے باز آجائے اور اسے مالک حقیقی کو پہیا ہے اور اس سے ڈورے۔

دَکَنَٰنِ یُفَنَّ حُکُمُرِیَ الْعَکَاَابِ الْاُدُنَیٰ دُوْنَ الْعَکَابِ الْاَکْبَرِ یَعَلَّهُمْ یَکْجِعُوْنَ ا رہم *لوگوں کو بچہ عذاب قریب* ( دنیامی ) چکھا دیتے ہیں ( آخرت کے ) بڑے عذاب سے پہلے تاکہ دا داین حرکوں سے ) باذآ جائیں )

آج کل سل نوں کی کشتی جن مصائب کے طوفان میں ذیر و زبر ہوتی جل رہی ہے وہ کسی فی ہوش سے خفی نہیں ۔ ع " برق گرتی ہے توبیجا رے مسلمانوں پر "

بالخصوص اس وقت ملائلام اور سخالاء می بندوستان کے اندر بوانقلاب سلطنت اول آئیسی و نگری می بندوستان کے اندر بوانقلاب سلطنت اول آئیسی و نگری می دار بوابعراس نے فیر آئیسی صورت اختیاد کرے سلانوں برمصائب کی بیاط تو شعب ایک میں بیتے ۔ اس وقت بندوستان کی زمین لاکھوں سلانوں کے خون ناحق سے دکھیں ہے اور لاکھوں کو رتیں ، بیتے ، بوڑھے خانماں بربا دم رسے ہیں ، انک صفاح میں ۔ وعافیت کی ظاہری تدبیری سب تقطعیں ۔

الله تعالی بی این فعنل ورحت سے کوئ لطیعنی خابر فرادی تویداس کا نام این دالے دا الله بین تویداس کا نام این دالے دا الله بین بر شبید ذکیا جائے کہ دنیا کے مصاب اوا مام بی بر الله بین برا فرق کر دوصور قامعاً بوتی بی احتیقتانیں ، اسکی بی دی توج مقدم بیات الله بی اسکی بی مقدم مقدم بیات الله بی الله بی الله بی مقدم مقدم بیات الله بی الله بی مقدم بیات الله بی بی مقدم بیات الله بی مقدم بی مقدم

منوظ موسكة بي . قريله الموصون قبل قيم نبعث وهوالعزيز الخيد و الموصور المحلي الموطوع الموصور المحت والإجاوات الموصور الموصور الموصور المحت والإجاوات الموصور الموصور الموصور الموصور الموصور المحت والإجاوات المحت ولين المحت والإجاوات المحت ولين المحت والإجاوات المحت ولين المحت والإجاوات المحت ولين المحت ولين المحت والمحت والمحت والمحت ولين المحت والمحت والمحت والمحت والمحت والمحت والمحت والمحت المحت والمحت المحت والمحت المحت والمحت المحت المح

آزاد بیاس دوری بر مجرم دعامی مینون ب دیدارده الم تقیب بد تعییری سنیایی بتول کی بخ مائش بازار کھا ال سے بوئی را و بدی بند رشوت ، سود ، جوٹ ، فریب ، ظلم وجود کویا صرورت یا زندگی بی شال بوگئی به نک کر بہت سے سلمان اپنے آپ کوان جی وال سے مجود و معدد رہی کر تدارک سے بھی بے فکر ہوگئ د میکھنے کے گنا بول سے توبد دنیا کی زندگی کو اپنے اور اپنے ابل دعیال برخم کر دیاف مراد دن ہے ، لیکن حقیقت یہ نہیں ، اول توجق تعانی نے دزق کے اس قدر بے شمار دروائے مولے بین کر ڈھونڈ ہے وار کو آج بھی طال روزی ل سکتی ہے زائد سے ذائد یہ کے کہ مشکلات کامقابلہ یا کچے خوابر ثابت نفسانی پر ، کر ، کر با پڑھے ، سومذاب آخرت اور معائب نیا مشکلات کامقابلہ یا کچے خوابر ثابت نفسانی پر ، کر ، کر با پڑھے ، سومذاب آخرت اور معائب نیا مشکلات کامقابلہ یا کچے خوابر ثابت نفسانی پر ، کر ، کر با پڑھے ، سومذاب آخرت اور معائب نیا میکھی تعیم کامقابلہ یا کچے خوابر ثابت نفسانی پر ، کر ، کر با پڑھے ، سومذاب آخرت اور معائب نا کو نامی مقابل کے بیا کھی فاف نہ بوں ۔ ۱۱ مند کے مقابلہ میں یہ کوئی چیز نہیں۔ ٹانیا حق تعالیٰ کی دحت عامدا ودسٹر بعیت اسلامیہ کی سپولت مستربان جائے کے قابل ہے ، جوشخص کی مجبوری کے مبب کسی گناہ میں مبتلائے مگر اپنے نعل پرنا دم اور اپنے آپ کو مجم مجھ تاہیے اور اس سے نکلنے کی کوشش میں لگاہوا ہے وہ بھی امیدہے کہ توبہ کرنے والوں میں داخل سمجیا جائے۔

اس لئے ہرسلمان کا فرض ہے کہ گذششہ گنام وں کے تدادک اور آسندہ سے احتیاب کے بیٹ اس کے بیٹ اس کو فور اسٹر وع کرنے احتیاب کے بیئے کسی وقت ہمت نہ پارسے جس قدر کوشش مکن بڑو اس کو فور اسٹر وع کرنے دمت للعالمیں سستیرالا ولین والآخرین صلی انٹر علیہ دسلم نے اس کے لئے کی روحا تدبیر بھی بتلائی ہیں جن سے اکئے کے لئے گئاہ معان ہو جاتے ہیں اور تو بہت بول ہوتی ہے اور گئاہوں سے بیے کی توفیق اور اس کے داستے سہل ہو جاتے ہیں ۔

اس مختفروساله میں سبندہ گنا مرکارنے ان تدبیر وں اوراعال کوجع کر دیاجن کوعتر ا حا دیث میں سابقہ گٹ ہوں کا کعت رہ آئنرہ گنا ہوں سے بچنے کا ذریعہ تبلایا ہے۔ سیستے ابن العباس احد العثانی اینے ایک رسالہ میں مکھتے ہیں کہ

"اس زاند میں معاصی اور گناموں کا دریا اُبل دہاہے اور چادوں طرف سے اسکی موجوں نے لوگوں کو گھیرلی اسے جن سے دامن بجا کر زکلنا بجر مخصوص ابل الترکے سخت دشوار ہوگی اسے ، اس نے ہرسلان کو چاہئے کہ ادائے فرض فو اجبات کے بعد مقرات ذیوب کا خاص اجتمام کرے ،کیونکہ جو شخص گناموں کی کثرت کے با وجود ان مقرات ذیوب میں شخول رہا اس کی مصدیب ملکی ہوجائے گی اور وہ اس شخص سے اس مقرات ذیوب میں متبلا ہے اور مکفراتِ ذیوب کا امتمام نہیں کرتا ،حق تعالی کا بہتر رہے گا جو کنا ہوں میں متبلا ہے اور مکفراتِ ذیوب کا امتمام نہیں کرتا ،حق تعالی کا ادشاد ہے ، اِنَّ الْحَسَدَاتِ مَین السَّیتِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَین نیک مل کنا ہوں کو مشا دیتے ہیں )

سله کم اذکم ان بے لذت گن ہوں کو تو فوراً مجبور دے جن میں محض غفلت یا بے فکری سے مبتلاہے ۔ کوئی دنیوی مفاد ان سے تعلق ہے نہ ان میں کوئی لذت و فائر ہ ہے ، ایے گنا ہوں کی فرمست احقرف ایک منتقل دسال میں بنام گناہ بے لذت میں مع ادکان مستعلقہ جمنع کر دی ہے اسکو دیکے بیاجا ہے۔ ۱۱ منہ

غرض علمائے نٹریعیت اورمٹا کخ طریقیت نے اس زمانہیں خاص طور پر اس کی پرایت کی ہج کہ کفارات ذینوب کاپٹرخص کوامپتمام کرنا چاہیے'، اس سے کہ بہت سے علما کے سلعت وخلعت نے اُن اعال کوخود جمعے کریے کا خاص اہتمام فرمایا ،

كانظالدنيا بين الاسلام حافظ ابن مجرع مقلانى شارح بخارئ نه ايك متقل دسالد بنه الخيصال المككفوّات عن السلام حافظ ابن مجرع مقلانى شارى بنائي النيف فرايا ، ان سع پسلا حافظ ذكى الدين عبد العظيم منذرى مصنّف ترغيب وترميب نه ايك دسالداسي موضوع پر تصنيف فرايا اور ان سع پسلاستنخ الوبكرم ورى استاذا مام ن اى في ايك متقل درماد محما بير من ابو زيد ابن طبيل افرى في ايك دساله بنام " بنشادة الم من في بنتكفي نوالله نوب "تصنيف نوايا ، اسى طرح يضع محد بن خطاب شارح مختص خليل ما ملى في ايك دسالا" تفويع القلوب في نوايا ، اسى طرح يضع محد بن خطاب شارح مختص خليل ما ملى في ايك دسالا" تفويع القلوب في الخصال المكفوة لما تقد مروما تأخوه من الدنوب "تحرير فرايا (كذا في شعف اع الاسقام) نيزيشن الاسلام الوالفضل جعفرالكانى الحنى ما ملى في السموضوع برايك جبام معقالة دساله تصنيف فن ريايا من كانام شفاء الاسقام و الألام بما يكفوما تقدم و ما تأخوم و الأثام بنوب والأثام شيء .

احقرموُلف کو اول الذکر اور آخر الذکر و و رساله دیکھنے کا اتفاق ہوا ، انعیں و ونول سالو کاخلاصہ احقرکے رسالہ کامتن ہے انتر بقالیٰ ان علمائے عبولین کی برکت سے اس رسالہ کو بھی مقبول ومفید سب ایک اور اس سرا پاگناہ کے لئے ذریعۂ سجات ومغفرت بنا دیں کہ عمر گرانمایہ کی رئین منزیس غفلت و نسیان اور ا تباع و بہوی وعصیان ہیں گذر یکی ہیں ، قوی اکٹرساقط موجیکے ہیں ، باتی بھی آ برستہ آجراب و سے رہے ہیں ، منزل بعیب رہے اور زاد داہ کچھ نہیں ، فلاکھ کھا

براك شبدادراس كابوا . وارد بواس كدفلال فلال على كرف وال كرا الله اور مجل كناه معاد

بومائیسگا وربعن اعمال یس ایک سال بعدی معانی مذکوری، اس پر ایک سرسری شبه تویه بوتاب کر اسکا اور پیلی گست بورک معانی آنحفرت صلی امترعلید دسلم کی خصوصیت بیخسب

قرآن كريم في آپ كے فاص فضائل ميں شادكيا ہے .-

اور ثایداسی بنابر ما فظ ابن تیمیّهٔ نے ان سب روایات کو موضوع یاضعیف ناقابل عقد قرار دیدیاجی بی الکے سال کی معانی مذکورہ ، مگر ابل تحقیق کے نزدیک ابن تیمیهٔ کا یہ کلا می معانی مذکورہ ، مگر ابل تحقیق کے نزدیک ابن تیمیهٔ کا یہ کلا می معاب تنقید مدیث کے نزدیک ان روایات بی بعبل می اور بعب حن جس سرند ہو بی جسسرند ہو بی جسسرند ہو بی جسسرند ہو بی کا مندیوں کے سامند

## (مكتوب نمبره.)

ھال ،۔ ہر ذکر اسم باری پر طوہر طوہر کر پر داز کرتاگیا، وہاں پر دوشنی ادرسرخی کے سوا پکھ نہ متا غرضکہ دالیس ہوا۔ ذکر کرنے سے اب قلب میں در دمسوس ہونے لگتاہے کی دیر کے بعد در در فع ہوجایا' عقیق ،۔ کی استعال کر دکہیں تکلیف بڑھ نہ جائے ۔

حال : - نُرُر پاس انغس کاشغلہ رکھتا ہوں انحد لنٹرکوئی فاسد خیال نہیں آتے نا زیھی کیسو ہوتی ہو۔ خقیق : - انحد لنٹر -

نال و ۔ اکثر و مبتر نماز میں قبل از نیت بیت اکرام میں قیام کی نیت کرکے اسی تخیل سے نماز حنقم کرتا ہوں گویا اسی حرم سے دمیں نماز اداکر رہا ہوں ۔ اکثر رات کو خواب میں قوم جن کے افراد سے لڑائی ہوتی ہے کوئی تعویز یا سورہ جن پڑھنے کی اجازت فرائے یا اسی صورت مذہونے پاکے مقیق ، ۔ ہوگی نہیں ، التقات ذکر و .

آل :- رات بعر تنویش رئی ہے ، رات کے متعلمیں دسوزی نہیں ہونے یاتی ،میرے مق مسیں خاص توجہ سے دعا فرائے . تحقیق :- دعا کرتا ہوں .

(مکتوب نمبرلا، ۷)

آل ، - حزت والاکا دالانامه ترف صد در بخنا، پڑھ کر اپنی زندگی کی حقیقت پر نظر مٹری بہات ندامت کی بات ہے کہ اتن گذرگیوں اور بخیا ستوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے جنکا زبان پر لانا تک انتہائی درجہ کی بیجیائی معسلوم ہوتی ہے ۔ جتنے اخلاق رذائی ہیں وہ تمام کے تما کی میرے اندر خوب رائخ ہو ہی جیبی، طبیعت جا بلوں جیبی بن گئی ہے ۔ جتنی تباہیاں اور نجاتیں میں سب کے سب مجد میں ہمے ہوگئے ہیں، گاہے اس سلسلی خور کرتا ہوں تو اپنی خب اشوں اور گئری کی سے ایم معلوم ہوتا ہے ، چند میدیوں تو اپنی خب اشوں اور گئرگیوں کے بنا ہر دنیا میں دہنے سے ختم ہوجا نا بہتر معلوم ہوتا ہے ، چند میدیوں تا باطنی حا

الکل خراب ہوچی ہے ،گھروغیرہ کے معاملات ہیں والدین اور بھائی بہن کو بھن ہیا مرکس کے سبب اسی نفرت وعداوت ہیں داہوگئ تھی کے عموران سے کوئی دسشتہ و تعلق نہ دکھنے کا ادادہ تھا ،گھرکے تام واقعات کوسیّدی استاذی مدطلہ کی فدمت میں بیش کیا ، حضرت والا دسوزی وشفقت کے ساتھ تام باتوں کو سجھا کے ،انڈ تعلی کا ففنل ہوا تمام باتیں سمجھ میں آگئیں ۔ اقلا ہرایک سے حضرت والا معاملہ صاف کرنے کے لئے فربائے ہوئے تھے ،حسب کم والدین ،بہن ، بھائی وغیرہ سے معاملہ صاف کرلیا گوطبیت بالکل آبادہ نہ تھی ، اس سے بحداللہ والدین سے تواضع کے سبب سے کربہت سافی طابق کی سبب سے کربہت سافی طابق کے سبب سے کربہت سافی طابق کے اللہ کے الزالیک سافی وی علاج تھ سریر فرائیں ، اخلاص کے لئے دعا فرائیں ۔

تحقیق: ۔ فود غرضی وکبوسلاج یہ ہے کہ جس نے کوئی اسی حرکت جس میں کبر ترشع ہوصا در میو، تو اپنے کو اس کے سامنے گراؤ، دو چار مرتبدین نفس راضی جو جائے گا، ہیں بھی عاکرتے رسو، اللہ تعالیٰ رذائل سے پاک کر دے ، اور یہ جھ لوکہ سبب رذائل میں اصل کبرہے ، اسی کو بچوالو اگر اس کی اصلاح ہوگئ توسب کی بوجائے گی اور آسانی سے بوجائے گی ، ایک ایک رذیلہ کو اگر اصلاح میں لوگے تو ساری عمر ستم ہوجائے گی اور کسی کی میں اصلاح نہوگی ، یہ بہت کام کی بات نکھ ر با بوں ، اس کا نفع عمل کرکے در کھھو۔

(منكتوسي تنبيري ١١)

حال :- حضرت والا کے فیوض و برکات یہ احقر اینے میں برابر محسوس کر تاہے۔ تحقیق :- احمد لللہ -

حال ، - اس دنعه کے سفریں احقر کوبہت ہی فائدہ ہوا ۔ تحقیق ، - احداثُدآپ کو باطنی سنائدہ ہوگا انتاراللہ ،

حال ١٠ ببت سے ر ذال سے تنبہ ہوا۔ تعقیق ،- احداللہ

ادر خداکے فضل وکرم سے ان پربہت بڑی حد تک قابو پالیا .

تحقيق ، - اكدىتُرعلى احانه

حال : اس من بست سب سدر ترین عیب تماد تحقیق : بینک ب

حال: احترابيد معولات برسابق برستور كارسنده. تعقيق: الحديثر

حال: د اور حزت والای توجی وجسے احقرکے وساوس حستم موسکے ۔ تعقیق: د احمد للہ ،

حاً آن : - احقرا کی قسم کی روحانی ترقی محسوس کرتاہے . تحقیق : - مبارک ہو ۔ حال : - حضرت والاسے دعا کے لئے التجا کرتا ہوں کہ ہرطرح عافیت طال ہو . تحقیق : مد دعب کرتا ہوں .

(مُكْتُوسِ مُمِيرِم، مُد)

حال: - انحد تشرینده کام میں مگاہوا ہے ۔ تعقیق: - انحدیثہ عمال نامی میں مگاہوا ہے ۔ محدیثہ کا انجدیثہ کہ اب حال: - ابتک ذکر سے غفلت برت کرمیں بدمزگی کی زندگی گزاور باتھا، انحدیثہ کہ اب

أيام بامزه بوكَّ به تحقيق ، والحديثة على احمالة .

حال :- ایعن طبیت خوش دمستی ہے ۔ تجفیق :- اکرتدر

حال : - اورا وقاب وكرس ايك سنبتسى موكمي سيد تحقيق : - اكدستر

هال در كراس وقت د وسراكام كرناظلم معلوم بوتا سه. تحقیق در الحديثر

مال : ۔ یہ صرت والا کی فیض صحبت کی برکت کے ۔ تعقیق : الحداثار

عال : . الله تعالى اس ين دوام اور ثبات اور ترقى عطا فراك. تحقيق : - آين

عال ، د دوسری چیز جے حضرت والا پیلم می فرما یا کرتے تعے اور اب توبہت ہی شددمدسے

فرادبين وه قرآن پاك سماسبت اور آسكا ذوق عقيق : مبيك

مال ، - دانعی مم نوگ اس سے بالکل کورے ہیں۔ تحقیق ، - احدثتر -

مال مد بنروت كالترمدر وك من المحالة المراح من وقال بداري بين كما الاافد

كيس بيدا بوجانا اسيكن اب يدمذر مبي ختم بوكي جكد حضرت والانهايت بى اتم اوران طریقه بر ساری اس فای کی لانی فرار ہے ہیں۔ تعقیق: - بینک -حال: الحديثة باتن مجوم آتي بي - تحقيق: الحديثر - " حال ، و اور قلب كومتاً شركري كي على فكر ركمتا مون بمحقيق : أكريسًر حال :- اس کی دعاچا برابون که حصرت والا دعا فرمائیں. تحقیق :. دعا کر ابون. حال : - الشرتعاني اين كتاب ياك كوسمجين اور اس بين فكر كرن واور اس يرغمسال كرنسيكي تونيسق عطبا فرائي متحقيق : آمين حاًل ِ: - اینااکردنترن تَوخِسال تعاکر قرآن شریعن کافهم صرف عربی دانی سے حاصل مِوجاً ، مكر صنرت والان اس كور وزِر وسن كى طرح ثابت فرا ديا أ تحقيق : - بيك حال: کربدون امادیث کی روایات اور حصرات محاب کے اقوال اور حصرات مفسری کی تفاسسيركى جانب مراجعت كے قرآن شريف كى آيات سے حق تعالى كى مراد كاسمجما نامكن بي - تحقيق : - بيك حال ، و يو كه خطور تغوى معنى كربوجائين . تحقيق : - آين . حاَل: - توبروسكتابِ مگروه فهمت آن كيليخ ناكافى ہے. تحقیق: - بیثِك -حال ، دعان مائيك. تعقيق : دعاكرتابون. حال : - التُرتع الي اين محبت اورايين كلام سے نسبت عطافراك . تحقيق : آيين . حال: - اور دين كافهم عط فراكر معقيق به آيين م حال : - صنرت والای باتوں کے سجھنے اور اس برعل کرنیکی توفیق عطافراً بمحقیق : آمین

## (مكنوسيد تمبره، ١٠٠)

حال: - سیدی اب کی بارکی ما ضری خدمت اقدس میں اپنی برطرے کی ناائی بے انگی علی بھی علی بھی علی بھی فاہری بھی باطنی بھی المجھی المجھی طرح مستحضر بوگئی ہے۔ تعظیمت : ۔ اکھ دلتر مال ، ۔ کو نسانقص ہے جو ہم میں نہیں ہے ، اور کو نسا کمال ہے جس سے ہم عاری نہیں ہیں گان

ابناضیرخود اپنے کو ملامت کرر ہاہے کہ جیسی زندگی تم گزار رہے ہوا و راسی پر قناعت کئے جیسے میں اور ترم کی بات ہے کئے جیٹھے ہوایک مؤمن بانحصوص کچھ ٹرھے سکھے کے لئے باعث عارا ور ترم کی بات ہے محقیق ،۔ اکھرلٹر

حال: - دعا فرائي كدايك اندركى يه آوازكسى سمج بوجه انقلاب كاسبب سن . تحقيق: - آين

حال ، اور این فنمیرکی یہ ملامت کی اثر دکھلا دے۔ تحقیق ، آبین ۔
حال : اپن زندگی کے جوایام گذرگئے ہیں وہ تو بالکل اس کے مصداق ہیں سہ
عرگراں مایہ دریں صرف شنہ
میرے آقا اس گنہ گاد کے گئے ہیں نے بڑی خورم صیف وچہ پوشم سنتا
میرے آقا اس گنہ گاد کے گئے آپ نے بڑی خمنت کی ہے بڑا تعب ہر داشت کیا ہی ہی ہی دعافر مادیویں کو مس طرح
د عادُ سے اور تو جہات فالصہ سے امداد فرماتے رہے ہیں ، دعافر مادیویں کو مس طرح
السّرتعالیٰ نے آل محدوم کے طفیل میں اللہ تعالیٰ کے ندمعلوم کتے بندے اپنے اپنے
مقاصد میں کامیاب ہیں اور ان کی زندگی ہے زندہ آنست کہ بادوست وصاحداد دُ

تحقیق: - آمین د عاکرتابون -

حاً ل : - سئیری پرسوں سے بن گوش میں تکلیف ہے آج زیا دہ ہوگئی ہے ، صحت وعافیت کی د عا فرمائیں ۔ تحقیق : ۔ د عاکر تا ہوں ۔

(مكتوب نمبرواه)

ول :- الحدلله حفزت والا کے کرم وشفقت سے حکمت و تدبیرے انداز لطیعت اور دعا کی برکت سے اس آوارہ کے مالات روبداصلاح ہوتے جارہے ہیں۔

تحقیق :- مبارک ہو۔

حال :- ورند كرايى اور ضلالت كے جن عقبات ميں مينس جكاتما ان ميں كے برايك وا دى تيد كى طرح ايسے تھے كرب كانا كال تعالى تعلق ، - ميح فراتے ہيں -

حال : - آپ نے محض اپنی رافت سے بے پناہ دسستگیری فراتی ،اللر کاشکر سے حضرت وا كى كا دشوں كے اثرات ظاہر بوك تعقیق :- الحدلشر حال: وادر موت جاربي و تحقيق: والحديثر حال: - جس كا فلاصه يه ب ك شده شده كام ي ملك كى صلاحت بره رسى ب-تحقيق: - الحدلثد حال : - اورایسامحس بواب که متعقیق : - الحدیثرعلی اصابه حاً ل : مرجود اوروقون کی مالت پیدا بوگئ تنی رفتدرفته زائل بورسی ہے · تحقیق : انحدلتد حال : - بحدالله حضرت والا كامسلسل تصور قائم ب - تحقیق : - الحدالله -حال: يص كواس مقيرن اين علم اورتجرب سے بيدمفيداوراكيريايا-تحقیق: مبارک بور حال: ير جس كرسب طبيعت كى حرص اس جانب برهمتى بى جارى بي . تحقيق: - الحديثة حال ،۔ اللہ کاشکرے کہ اس مبارک رابطے باطن آزادی کامیل بڑے مدیک دھودیا۔ تحقيق : - اكدرسم على اصانه -حال :- وجدانى طورسے ايامسوس بوتا ہے كه - تحقيق :- احدالله حال :- دنیا میں آپ کے سوار کوئی میرا ہے اور ندمیں کسی کا، قلب اور دونوں سے صرت الا می کامتاج ہوں۔ تحقیق :۔ یہ و صرت مطلب ہے۔ حال: والترتعالى سے برابر التجاہے كر حضرت والاسے ميح تعلق اور كامل محبت بريرا فرادير تحقيق: - آين حال : - مكتوات ك ديكي كاسلسله يابدى سي بطور معول جارى ہے -تحقیق ا۔ اکدلتر۔

حال: - بحدالله اس سے نفع ہوتا ہے۔ تحقیق: - مبارک ہو۔ مال کے یعن میں سے نفع ہوتا ہے۔ تحقیق ، - امریشہ مال کے یعن میں سے معتبی کی توفید می نفید ہوتی ہے۔ تحقیق ، - امریشہ

#### الار وب مجميس آباك . تحقيق . . اكدلله

حال : - حضرت والای تعلیات صرف ادارة طریق بی نہیں بلکه ایصال ای المطلوب سبی ہیں اب تو آپ نے اپنی ہے اس کے ذریعہ کام بہت آسان اور منزل بہت قریف اوی بو تعقیق : - بعائی میں کیا چیز ہوں ، باقی شاید آپ کی حکے ہیں ۔

حال : - بس قدرت بمت أور توجه وركار الله تعالى بم سب كوسم عنى اور قدر كرف كى توفيق مرحمت فرمائي - تحقيق : - آين -

حال ، کیونکرکسی صاحب باطن محقق کی ناقدری بڑی گراہی اور وبال عظیم کا باعث ہے۔ تعتقیق : - بالکل صحوب -

حال: - حضرت والادعافرائيس كه . تحقيق: - دعاكرتامون.

حال: آپېي کامورجيون - تحقيق: آمين -

حال: - اوز آب بى كابوكرمرون تحقيق: - آين، يې اظلام بے إنَّ صَلاَقِيَّ وَنُسُكِيُ وَعَمُيَاى وَمَمَاتِيْ بِللهِ دَبِّ الْعَالَبِينَ -

حال ، - الله تعالى كال اخلاس نفسيب فراكس - تعقيق : - آين

## (مكتوب نمبراامه)

حال : حضرت اقدس میں اس سے پہلے ہی شاید دویا تین بار صرف ہمائی جان کے کم کی فائر پُری کے لیم کو روز کی کے بعد دویا تین بار صرف ہمائی جان کے کم کی فائد پُری "! یہ الفاظ لکھ کر اگر کوئی بعد ہم کی فائد پُری کے ذائیں ہی بات تو یہ ہم کہ بعد آپ سے کوئی فلوص اور کوئی عقیدت ہی نہیں تھی جس کے اقراد میں بھے کوئی باک نہیں ہے ۔ بھر بھی یہ سوچ کر کہ میں بھائی جان کا کوئی کم نہیں انتا، صرف ایک خطابی تو لیمنا ہے لاؤ سکھ دیتا ہوں ، میں نے آپ کو دہ خطوط کھے ، نتیج نہ کچھ اس قدر گراہ ہوا اس قدر تراہ ہواکہ اب تک اس تہر کے ہر مرد کی ذبان پرمیری تباہی کے افسانے ہیں ، اس قدر تباہ ہواکہ اب تک اس تہر کے ہر مرد کی ذبان پرمیری تباہی کے افسانے ہیں ، اس گراہی کا انجام یہ ہواکہ نظامی یا دوغلط صحبت کے نتائج کر داد کچھ ایسے ثبت ہوئے کہ تعلیم

ادھوری دہی، دالدین کو ناخوش کیا، خود کچے بھی نہ بن سکا اور میرے نے دالدین نے جو خواب دیکھے، مجھ سے جوامیدیں واب تہ کی تعیس اور جوارا دے اور منصوب انھوں نے میرے نے باندھے تھے وہ تشند تکیل رہے اور بہنوز تشند تنکیل ہیں۔ ایک سکو میں ماطر بروگ ا

سات آه کی تخواہیں رکی ہیں جو بنو زنہیں ہی ہیں ، سیکی بعد ہیں جب تخواہیں مناست روع ہوئیں تو بہی بارمحی براکد اتنا کمراہ ہوکراگراب جمیے کچھ طاہے تو وہ مناست روع ہوئیں اور بی بارمی بار برائی اور حق ، حلال کی کمائی تو گھا رہا ہوں اور اس طرح بہی بار بربا کہ حق سکیا ہوتا ہے ، اس حقیقت کو میں اس گمراہی ہیں نہ پڑ کر بھی جان سکا تھائیں جبیاکہ کہا جاتا ہے کہ حب کوئی شخص شیطان کے تابع ہو جاتا ہے تو فد ااس کی عقل بربر دے بڑے ہوئے تھے اور ہیں فد اا در اس کے رسول کے دال دیتا ہے ، میری عقل بربر دے بڑے ہوئے تھے اور میں فد اا در اس کے رسول کے احکام نہ سے نکر صوف شیطان کی آوازیں شن رہا تھا اور حد تو یہ ہے کہ ہر بیجا کام کرنے احکام نہ سے نکر موت جاگے رہے والے ضمیر نے بھی مجھ پر ملامت نہیں کی ۔ آج یہ بات کی طور برجان کی ہوں کہ واقعی ہو شخص ضمیر کو تھکر اتا دہتا ہے ، تو بھر ضمیر بھی اس کے کسی کام میں دخل اندازی بین نہیں کرتا ۔

اس زمانے میں میں نے کون کون سے ننگب خاندان ، ننگ ان انیت اور شرمناک حد تک ذلیل کام کئے ، اس کے بارے میں بھائی جان آپ کو سکھے دہ میں اور آپ سے میرے لئے راستی کی و عاول کے طالب رہے ہیں ، لیکن سچ ہے کہ خدا اس شخص کو حالا ازخو دہیں بدت جس کو اپنے حالات بدلنے کی خود کوئی فکر نہ ہو ، اس لئے میرے لئے تو پی بوتا رہا کہ سے

المرض برط مستاکیا جیوں جیوں دواکی"۔ محد سے کیا کیا سرز دموااس بارے میں اپن قلم سے کچھ سکتے ہوئے جھے سندرم محوس ہورہی ہے ، ایکن میں آپ کو اس تباہی کے دوئل کی اطلاع صرور دینا چا برتا ہوں اور آپ سے دعائیں چا برتا ہوں کہ اب جو راستی اور اسی ایک کی بلکی سی کرن میرے راسی والی ہے خداکرے بہیننہ یہ کرن میرے دل ہیں میائی کی بلکی سی کرن میرے دل ہیں جاگی ہے خداکرے بہیننہ یہ کرن میرے دل ہی

اغرض برشے یں اعتدال و تو سط محبوب مطلوب ہے ۔ فیرالا موراد ساطما تیر حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے ارتباد فرایک ا۔

نفقہ یں اعتدال نصعت معیشت ہے۔

اب اقتصاد کے بارے یں اقوال صحابہ کرام رمسنے ہے۔
حضرت ابو برصدیق رضی الشرعند نے اقتصاد کی ان
الفاظ سے تعریف فرائی کہ دلفقہ یں اعتدال اختیار کر نیوالا
نہ پہلے ممتاج ہوا اور نہ ہوگا۔ اور یہ بھی فرایا ہے کہ یں ایسے ابن کا
سے تعفی دکھتا ہوں جو کئی دن کی روزی ایک ن پر حرف کو اسی میں اسے الی اللہ حضرت عرد سنی اللہ بعالی عند نے فرایا کہ اللہ تعالی اعتدال
دوراندا نے سے فری کرنے کو بند فراتے ہیں اور فضول حرجی اوضرور سے نورائے کو بند فراتے ہیں۔
سے زیادہ صرف کونے کو بند فراتے ہیں۔

حضرت علی رضی الترعند نے فرایک اقتصاد کو اختیار کرکے اسرات کو ترک کرد دادر آج ہی سے کل کا خیال رکھو۔ حضرت معادیہ رضی اللہ عند نے فرایا کہ خوب اندا زسے صرف کرنا دحن انظام، نصف کسب ادر معیشت کی اساس ہے۔ (بنیاد) الم تنصلان النفقة نصن المديث المعافية المعافية

وقال على كوم الله وجه دع سران وَاقْتَضِلُ واذكر في اليوم غالم . وقال معاوية بهضى الله عدره مالنق بيريضف الكسب و هو بالمعيشة

دانسميرالمددب

پس ان ار شاوات عالیہ سے معلوم ہوا کہ انفاق میں اعتدال شرعًا مطاوب ہے اور اسرات عہد اس ہے کہ ال اللہ تعالیٰ کی تغمت اور اسی کا عبطیہ ہے جب طرح بندے اس کے ل کرنے میں جائز طریقوں کے اختیار کرنے کے مکلف ہیں اسی طرح اس کے صرف کرنے میں اس امرک پا بند ہیں کہ ہماوا یا مخطاق از روئے شرع جائز بھی ہے یا منگان ۔ اگر ال کواپنی ملک کرمنشاء شارع کے خلاف تصرف کرے تو یہ بندے کی مرکشی اور طغیان ہے اور انٹر تعالیٰ بریح نا تنکری ہے۔

پس معاصی اور لنویات یں صرت کرنا اسی طرح مباحات یں بلا مویج بھے اتناخرین مردری حقوق کی تغویت ہو جائے۔ منشاء تنارع علیدالسلام کے ملاف ہے اوراسی کا نام

اسران ہے . یوں تر اس کے مواقع کنیر ہیں گرمثال کے طور پر کمتا ہوں کہ آج کل تقریبات میں م امراً ف جو ما آب اس من كر و كيوا جا آب كه بلا ضرورت منرعيه ال كو بيدريغ إن كي طرح مها إ وا ہے کید اس کی کوئی قدر مقیت ہی منیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امری یہ لوگ خود مختار ہر اور شارع کی جانب سے اس کے متعلق کوئی تعلیم اور برایت منیں سے مالک ہونے کی حیتیہ ت۔ جتناجا میں اور جہاں جا ہیں مال کو اڑا ویں ان پر کوئی مواخذہ منیں ۔ حالا تکہ یہ بات نہیں ہے دید کہ پیلے ذکور ہوچکا۔ افٹر تقالیٰ نے امراب کی ما نغت اور مذمت اس آیت میں فرائی ہے۔

اور قرابتدار کو اس کا حق دینے رہنا اور مُعتاج اور س وَابْنَ السَّبِينِ وَلاَ تَبْكَيْنَ تَبَنْ يُولَاتَ تَلَى مِي مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى الرَّانا - ب شك بي الْمُنْكِّينِ مُنْ كَاتَّا إِخُواَنَ الشَّيَاطِينِ ﴿ اللَّهِ فَ وَالْهِ شَيطًا وْلَ كَ مِعِنْ بِنَدَ بِي - اور شيطا ا

اینے پروردگار کا بڑا ناشکر اے ۔

وَالْتِ ذَاالُقُرُ فِي حَقَّلَهُ وَالْمِسْكِينَ وَكَانَ النَّهُ يُطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا تُ

تغرامران بی کی تباحت یس الله متال کا به ار شاد ہے کہ

بیشک، مترنعانی ا مراحت کرتے والوں کو پسند نہیں فراتے یا

إنته لا يجب المشرفين .

حضرت مولانا قاصنی تناوالله رصاحب یانی تبی رحمته الله علیه ف اسی آیت دان که لایا المسوفيان كي تفييري يه حدميث نقل قرا في ب وهو هذا

حضرت ابن عمرے مرفو عاروایت ہے کہ کھاؤمیو، معدقہ كرو أور مينو مكر دام إتكا خيال دكهو)كدان يهاال امفاسدرسو وتفاخرنه بونے إے .

عن بن عمصونوً عاكلواً والتُولوا وتعدار توا والإراض غيواسرات ولامخيدة ـ

مومن کے لئے اسٹر تعالیٰ کے یہ دو نوبِ ارشاد اور یہ صدیث اسرات وفضول خرجی ندمت کے سے کا فی ہے اور اس سے نفرت اور گھن بسیدا ہو مانے کے بئے وا نی ہے ان تفر یں صدیعے زیادہ وسعت کا یہ مجی برا انجام ہوتا ہے کہ امراء و غنیا کی دیکھا دیکھی ففراء دغر بهی اعلیٰ بیانه یمی برشاوی بیاه کرنا چاہتے ہیں خواہ خا قد مست بی کیوں : موں اور قرمز بارگراں بی کا مخل کیوں نرکز ایرے بلکہ مبتیرے تو مخصیل ال کے لئے حرام طریقی سے ا كى جراوت كرت بي اور ملا برب كه يركس قدر مرا اور منشاء شاسع عليه السلام السيح خلاب -اورطرفه يدكر حس رياء و تفاخر، نام وبنودك خاطريكيا ما اب وه سمى ماصل نليس جوتا بكرب یہ رمی دعوت مدارات بجائے الفت ومحبت کے رہنج و شکا بت اور عداوت کی موجب ہوجانیا

اس کی دجرمحض یہ ہے کہ رسول اوٹرسلی انٹر علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیمات و ہدایات کی ہیں ہیں ،

ہزت دو نیا کی فلاح و عافیت نعیب ہوسکتی ہے اسی کو ہم نے تراکر دیا ہے اسی دجہ سے میں ہیں خشران و ہلاکت ہے جنا بخہ اہل رسوم بھی ان رسوم کی دجہ سے بچد پر بینان ہی نظر ارہے ،

ااور شکی اور فین محسوس کر رہے ہیں۔ گر برادری کی ملامت کے درسے اس کے چیوڑنے پر بھی رہنیں ہیں۔ بیس اس کا عس سوائ اس سے بچوڑنے پر بھی رہنیں ہیں۔ بیس اس کا عس سوائ اس سے بچوڑنے پر بھی میں مدرس انٹر صلی انٹر علیہ دہم کی تعلیم اس مدت دل سے ایمان لایا جائے اور اس پر عمل سے سائے آمادہ ہوا جائے۔ اگر بودی برادری متفق مدت درسے ایمان لایا جائے اور اس پر عمل سے سے آمادہ ہوا جائے اور اس ان بھی ہوگا دو سرے ہوگا میں انٹر اس رسم بدکے خلا ن کرنا شروع کردیں تو انشاء ادنٹر اس سنت رہنے اور اس کو اس سنت رہنے اور اس کو اس سنت رہنے اور اس کو اس سنت کے احیاد کا تو اب عنداد نٹر صر در الے گا۔

#### اصول اقتصاد داميرالمذب

سالا و المرادة الربير قليل جو مراس سے كھ بس اندازكرنا جاسي، جو شخص آرن سے رادہ خرى كرا ہے دہ احمق ہے ۔

لالناني، مرورت كى اشاء نقد لو كسى كمقروض نه رجو -

اللنالف، الأئده أمرى أو تع برسب ال خرج نه كرد الواسك كه جوبيز حاصل نيس به النالف، الأئده كري الموسد على المحرف و اس بركيا بعروسه على المحرف المنده كل الميد برخرة كرا كا وه قرض و فقر بين مبتلا جوجائك كا و

اللابع ،۔ اپنے کو مال کے تلف وہلاک کرنے سے بچاؤاس سے کہ نہ توتم کوہی اس سے کوئی نف پہونچیکا اور نہ کسی اور ہی کو۔

المنامس، وبن اعمال کی خود گرانی کرو - اور اگر عمل خود کرسکتے ہو توخود کرو اس سے کہ مشل ہے اس سے کہ مشل ہے ، لا یک شرف مناجد ہے ۔ ہے ، لا یک شرف مناجد ہے ۔ بعض میں کا کام ہوتا ہے وہی اس کا انتہام بخوبی کرسکتا ہے اور کسی شی کی حفالت و گرانی اس کے الک ہی کی مناکتی ہے ۔ وگرانی اس کے الک ہی کی میک کا کھو کرسکتی ہے ۔

سادس، اگرکسی چیزکی ضرورت نه جو تواس کو نه خریدو اگرچه وهستی جی کیول نه جو-

کیونگرجب تم کو اس کی خردرت منیں ہے تو مفت بھی ملے توگراں ہے۔ الا صل السابع ، ۔ اپنے مستقبل پر نظر رکھو۔ اور ایسا حساب رکھو کہ اگر کوئی حاوفہ پیش آجائے۔ تو مالی پر دنیانی نہ ہو۔

اقتصاد کے متعلق حنوراقدس ملی افتار ظیہ وسلم سے ارثا دات اور صحابہ کرام رضی افتار منہ منہ کے اور اس افراد ہوا ہوا ہوگا کہ بیحسنرات امور معاسق و فا غداری میں کس تدر مہارت اور جمیرت کھتے ہوئیک ایسی تعلیمات افتار کا بنی ہی کرسکتا ہے ۔ یا وہ شخص جو مشکوۃ نبوت سے فرا خدکئے ہو بغیراس سے کوئی ایسی با بین سکھلا ہی منیں سکتا۔ مگران تمام ارفادات عالیہ وا توال سلف کو بہلوگ بغیراس سے کوئی ایسی با بین سکھلا ہی منیں سکتا۔ مگران تمام ارفادات عالیہ وا توال سلف کو بہلوگ بالکل مجو سے بیٹھے ہیں۔ اغیار نے ان تعلیمات کولیا اور اس کے مطابق کام کیا تو دنیا میں کیسی ترفیا نب ماصل کیں اور ہم لوگ ایسے خواب خرگوش میں ہیں کہ یہ میں معلوم کہ ہارے اکا برک برایا تا برایا بات امور معاش کے متعلق میں کچھ ہیں یا نبیس ۔

اس مخضرہی مضمون سے یہ بات واضع ہوگئ کو شریعی بیں معادی طرح معاش کا بھی کا لر انتظام ہے اور یہ غلط فعی بھی رفع ہوئی کہ بنی کریم صلی السُّرعلیہ وسلم نے نقط ناز روزہ ہی کی تعلیم فرائی۔

نیزات نے غور فرایا ہوگا کہ ہم نے اکا برصحابہ کے اقوال سے زیادہ تر اس مسلم پر احدالا کیا ہے اور یہ سلم ہے کہ می است سے انسان ہیں توان کا امرمعاش کے بارے یں ، امتہام عین ارتباد ہے دسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا۔
امتہام عین ارتباد ہے دسول اکرم صلی اللہ علیہ ذسلم کا۔
ایسس جارا وعوی الحداللہ تا بت جو گیا۔ فائلہ الحدا

# مال کی حیثیت

### נפנ

شرعى نقطة نظار

صلاحیت اسر میت میں طرح نماز، روزہ اور دیگرعبادات کی بحث بداور استے احکام بیان کھا گئے فقد ان استیاری انگریکی فقد ان استیاری نماز، روزہ اور دیگرعبادات کی بحث ہے۔ اور استے احکام بیان کھا گئے ہیں اس کا طرح اللہ کے متعلق بھی مقل بحث شریعیت ہیں ہوج دہے، اور اس کے اکتب اور انفاق کے طرق کا بیان اور استے صدود دحقوق مذکور ہر جس سے ال کی اہمیت اور اس کا درم معلوم ہوتا ہے۔ اور آجال مام طور پر لوگوں کا بہ حال دیکھر اہموں کا بین اور کا بین المیکو اختیار کرنا تو ٹری جیز ہے۔ اس قابل بھی مندی کے مام طور پر لوگوں کا بہ حال دیکھر اہموں کا بین اور کا میں ان کی دنیا ہی کمالیں۔

اسى بناد برس طرح میں اورچروں کا بیان کر ابوں، آئ طرح مال سے تعلق بھی بحث کیا کر ا ہوں ۔ چنا بخد آج بھی اسی کے تعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، ٹنا ید آپ ہوگوں کے بیچ بھیرت کا موجہ بجا پیلے سیجھے کہ مال کا شریعیت میں کیا درجہ ہے کشب الحکا آل فَرِهُ بَعْنَدَةٌ بَعْنَدَا لُعَرِهُ بُعْنَدَةً بعی ملال مال کمانا اور فرائف کے بعد ایک فریعیہ ہے۔

اس سے سعلوم ہواکہ شریب ہیں کر سب ملال او تحصیل بال بھی مطلوب بلکہ فرض ہے

دورخصوصیت کے ساتھ بال کے متعلق زیادہ ترکفتگو اس سے بھی کیا کر نا ہوں کہ لوگ اس کے

حقوق وحدو دکی رعابت بالکل نبس کرتے ۔ حالا نکرزیا دہ ترای بی ہلاک ہورہ جی جس کے پاس بال

موجو دسنیں ہے وہ تو پریٹ ن حال ہے ہی جس کے پاس بوجو دہ وہ بھی پریٹ آن اور بلاک وتباہ ہورہ ا

کوئی تو بال نہ ہونے کی وجہ سے بلاک ہے ، اور کوئی بال بونے کی وجہ سے بلاک ہے ۔

خطات کا جھا اس سے کہا کر تا ہوں کہ اگر کسس بنیں کر وگے اور بال کے کسب وا نفاق میں صدود وحقوق کی

رعابت تنیں کر وکے تو وینا میں بھی بخات وعافیت نصیب نہ ہوگی ، اور اپنے گھر میں بھی جین وسکون کے کشی سنیں رہ یا وگھ نے برطون سے ناطقہ بند ہوجا لیگا ، اور زندگی تلخ ہوجائے گی ۔

سنیں رہ یا وکے ۔ برطون سے ناطقہ بند ہوجائیگا ، اور زندگی تلخ ہوجائے گی ۔

چنانچہ ایک حملہ امبی مال ہی میں ہارے اس بھی کئے ہوئے تھے اعنوں نے این ما کڑا دارگو ام كردىسى - لوكوسف يكياكه ايفكوس التي بوى وغيره كونكال ديا اورمير آيسين فوب لوانى ئ ان كا مال تويب اور موم محكوات وإن يجانا جائية بي ، من ن ان س كماكداكرا كي وإن ى تومى باسر بيميار مونكا. ا ورآب كر تحرس أبسين خوب لرا الى موگ اسلىئى مى اسى جگر كمون ما ول ، میں نے واں جلنے کا وعدہ کر سیا تھا لیکن اب میں ماؤں گا کیونکہ واں جانے کیا فائدہ مکارتک معاسے كوكوشىك نىس كرسكے توففنول جاكر م كياكريں كے يتم جاكے اپناكام كر وا وركوا پناكام كرنے مين تم عافل نوگ اپن عفلت مي جاكرخود ر مو مهم بوگوس كواپني غفلت مي ميجا كرفافل مت بنا دُ مبياتم كروك ويسايا وكر ، اور وكيورما مول كردنياي من اسكاد نجام برياره ووا درآخرت ، مانے کے بعد و باں وہ وہ عذاب دیکھو کے کہم بھی یاد کروگے، اورسس پر مال اس طرح سے عذا مراسی ال کی وجدسے تمعاری اولا وتمعاری مخالف ہے ۔ وہ تو انترتعالی جسپرجم کردیتے ہو عى بي ال كوصائع بنا ديت بير -

بكارا المختل المتعليه والم ارثاء فراق بي ينعد المكالُ الصَّالِحُ لِلتَحْيِلِ الصَّالِحِ م مل صالح كيك مال صالح سب مى عده چزے " اگرادمى صالح مومائے تواسكا ال مى ساخ ما بیگا، وہ جمال بھی رہے گاصلے ہی رہے گا، باتھ میں آئے گا تب بھی صائع ہوگا، جیب س رسکا يمعى صائح بوگا، اورجها ب كسي دكما بوگاصال رہے گا۔

امی کومولاناروم مِمة النُرعليه فراتے بيں که سبه ال مائع گفتا رسو ل الراکر مبردين باشی حمو ل ی اگر مال کو دین کے واسطے ہے ہوتوا ہے ہی ال کے باریس حضوصلی انترعلیہ ولم نے دم حدیدالی الع النيك آدى كياي اس كا جهاا ورياكيزه بال مبتري متاع حيات سي، فراياسي المال كي حقا كا حكي الشرتعالى ارتباد فرمات بيس كه لَا تُوعُ لدُّ السَّفَهَاءَ اسُوا كَكُرُوا تَكُو اللَّهُ مَا اللَّهُ كُلُّهُ عَاراً ن مُعنها ركواً بينه الراستُ ووجس كوا دنترتعالى نے تمعالى بىل قوام زندگی بنایا ہے ۔ وس آیت سے سفیہوں كو مال دینا حرام ہوا۔ اوراسكی وجد غسر مِن به مکیتے ہیں بیغیمہ ہونك يسے وہ ال كا استفام سنس كرسكة واسكة اكران كومال ويامائيكا تواسكونيان كروي ي اس سے پیلے تیموں کے احکام کا ذکرہے ، اور انسیں احکام یں سے یمعی سے کر ن کا مال جو تھا

. قبضهی ہے انکومت دو اسلے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو توام زندگی بنا لہے۔

یه قرآن کی آیت پره را بون اور اس کے معلق آئ کھی کہناچا ہتا ہوں اسلے کہ یسبایہ قرآن میں موجو دہیں لیکن کسی مولوی کو میں نیس دیمتا ہوں کہ انکابان کرتا ہو مالا کہ استرتعالیٰ۔ سب شد و مدے اس کابان فرایا ہے۔

چنا بخداسی آیت میں فراً رہے ہیں کہ ال کوانٹرتعالی نے قوام زندگی بنایا ہے " بعن تمعالیہ معاش کا مدار اسی پر رکھاہے۔

مُعْرِنَ فرات بَهُ كَهُ الْجَعَلُوْهَا مُكَا نَالِمِ دُفَعِهُ وَكَسُونِهِ مُ وَاَنْ تَجَمَّدُ اَوَ مُوَكُوا حَ تَكُونَ الْفَقَاتُهُ مُرْمِنَ الرِّهُ لِاسْ صُلْبِ الْمَالِ، بِسَّلَّ بَاكُلُهُ الْإِنْفَاقُ مطلب يركه اس مجارت كم بها تك كه ان كانعقات نفع سے يورس بونے لكيں ، وراعس مال باتى رہے اكروہ نفع سے كھا وير دوراصل مال كھا كرخم نہ كر واليں ۔

د کیمنے مغلس اسکی کیا تغیر فرارہے ہیں اب کول شخص محض تزیر ہائے ہے اس تغییر کے مرسنے کی ایس مارے فہ کی باران بھی کی پیکٹر

كيے سنچ سكتاب اورائے فيم كى رمائى سانك كيے بوسكى بىد

ماص معدب یہ کرمبتک ابائے رہی گے باسفید ہو گے توان کا بال انکونسیں دیا ملئے گا مجکہ مجارت کے ذریعہ اسکو بڑھایا مائیگا اور اس کے نفع سے ان کے تعاف اور کیوے کا اسفام کیا جائیگا مجرجب دہ بالغ ہومائیں گے ادر رشد کو پنج جائیں گے تب انکا ال انکو دیر با مائیگا۔

اس سے ال کے ارمے میں کیسا انتظام اور کس قدراتہام معلوم ہوتا ہے۔رسول الشولي الشر عديد وسلم نے ان جرزوں کو سکھا ياہے ،اور لوگوں نے اسکوسکھا ہے بعن ال كرسب كے تعلق مجى الكا بي اور اسكے فرج كے سعلت مجى -

اب، و الديم و الدين الدين الم الدين الدين وجديمي برنبان بي، او دال مع مونك وجرے اس سے زيادہ پرنيان بي ۔ اور يہ دونون مم كے توكت بارے پاس مى آتے بى، اود مم كو مى پرنيان كرتے بير ان سے ميراسابقہ پرا دہاہے اسك كر دا ہوں - الدار مونا بذات خود ميرابيل مديث شرعين بي آ آب ايک حالى نياكرتے بير كرم اوگ ايک عبلس ميں بيتے موٹ تعدائے میں رسول افٹرسلی افٹرطیہ وہم ہم پرمبوہ افروز ہوئے اس مال میں کرآپ کے سرکے ، لوں میں پان کی تراہ میں رسول افٹرسلی افٹرطیہ وہم ہم پرمبوہ افروز ہوئے اس مال میں کرآپ کے طبیعت بہت ہوتی ہوں کو میں سکو صحاب فی میں ہوتی ہوں کہ اس وقت بور اس کے بعد تو گوں میں خنا اور ما ارداری کی ہست ہی خوش نظر آرہ ہے بی ، آپ نے فرایا کہ صحیح کہتے ہو۔ اس کے بعد تو گوں میں خنا اور ما ارداری کی بات موسے لگی۔ آپ نے فرایا کہ لا بات بائینی لیک انتی (اللہ تعزیر کرئے لینی خنا میں کچھ معنالقہ نہیں ہے اس میسے فوش کے لئے جو افٹر تعالی کا تقوی اختیار کردے ۔ اس کے بعد فرایا کہ اور یعمی ہم یہ تو کی کو معنالقہ نہیں ہے اس کے بعد فرایا کہ اور یعمی ہم یہ تو کی کہ معنالقہ نہیں ہے گوسے اور ما لیو اور میں کے میا تھ۔ اس کے نیوی کے ماتھ الداری سے ہم تر وہنی اگر کوئی تعفی غی تو پروسکی ہم تو اس سے مہ تو تو اس سے می خوش اور انسٹر و رہ نا ہے مالات مہ لہ خدا ئی بھٹوں سے دیا ہے جب کو النہ تو النے موالے میں اس سے می خوش لو بی خوش لو سے ہو تو اس سے مہ تو تو اس سے مہ تو تو اس سے می خوش لو سے سے سے می خوش لو سے سے سے می خوش لو سے سے سے سے می خوش لو سے سے سے سے می سے می خوش لو سے میں سے می خوش لو سے سے می خوش لو سے میں سے می س

و کیمنے رسول انٹرسی انٹر علیہ وسلم نے بیاں ارشاد فرایکوئی بیں کچے مضائعہ نہیں ہے مگراسکی مشرواتقوئی کو بیان فرایا بعن آدمی تقی ہوتو اسکے لئے الدار ہونا برانیس ہے اسلنے کہ ال فی نفسہ کوئی بھرینس ہے ، کوئی سانپ اور بحقیونئیں ہے کہ آدمی کو ڈس ہی لئے بلکدا سے توجان بھی نہیں ہے بحض ایک بیجان سی شک ہے ۔ اور آدمی جب تنفی ہے بینی اسکو خدا کا آخرت کا خوت ہے تو وہ اسکوجائز اور مطال خوت ہے ہوتوں مال اواکر گیا اور مائی مل میں اس کو صرف کرے گا بعن جبکہ وہ تقوق مال اواکر گیا اور سب محقوق کی رعابت کرے گا تو بھر ایسے ال میں کیا مضائعہ ہے ، بال اگر تقوق اوا نہ ہو گئے تو بھی سال میں کیا مضائعہ ہے ، بال اگر تقوق اوانہ ہوگئے تو بھی سال میں کیا مضائعہ ہے ، بال اگر تقوق اوانہ ہوگئے تو بھی سال میں کیا مضائعہ ہے ، دوسرے کو زہر تک و مدیتے ہیں ۔ اکٹر حالات تو گول

سیال رسول النصلی الترعلیدوللم نے پیجوارشا دفرایاکد لَاباس بالنین بلن التی الله کین مین الله توضیح و تشریح کرتے ہیں ۔

معلکو فاشریون کے ای باب میں ابک اور صربٹ نقل کی ہے کہ حضرت الوکیشدا ناری سے دوا

لوگوں کو آپ سے احتقاد ہے ہی آپ کی تصدیق کرس کے اور اس کے خلاف کاان کو سنبہ بھی بنوگا جنانچہ داہب کی بھی میں یہ بات آگئ ، اٹھا اور اس لوکی کو جاکر ذیح کر دیا اور گرجے کے بنچے دفن کر دیا چندروز گزرنے کے بعد لوکی والے اس کو لینے کے لئے آئے ، برصیف انے کہدیا کہ وہ تو مرکئی اوگوں کے لئے وج تکذیب بنتھی ،اس کی بات کی تصدیق کی اور اینے گھرچے گئے۔

ایک دوایت میں یہ آتا ہے کہ برصیصائے کہا کہ وہ کب کی اچی بوکریہاں سے واپس ہوگئ پرسٹنکر لوگ واپس بو گئے ،لیکن جب مکان پرسی لوکی کونہ پایا توسیمے ٹناید داسستہ مبتلک کرکسی اور طرف چلی گئی ، اس سے آس پاس اور عزیز واقارب کے یہاں اس کوٹلاش کرنے نگے۔

اس درمیان میں شیطان ان کے بہاں پیونجا اور کہا کہ لڑکی کو کیآ لماش کرتے ہو، لڑکی سے کہا<sup>ن</sup> رابب نے اس کے ساتھ ذناکیا جس کی وجہ سے اس کوحمل رہ کیا۔ این جان کے اندیتے سے اصل معالمہ کوچیایا ، بات یہ ہے کہ اس نے اس کومٹل کرکے گرجے کے پاس فلاں جگہ دفن کر دیا ہے ، با دشناہ کو ير سننكربېت سى غصة يا ، لوگول كويم ا ه سيكريم راس دابېب كيميال بېونيا اور بالى بوئى جگه كوكمودا تو ذیح کی بوئی لڑکی کی لاش برآ مدموئی ، یه دیجیسکراس دامب کوپکره بلوایا ۱ وراسی جگدسولی پرانانگ یا (اس طرح سے بعالنی دینے سے جان ذرا دیرین کلتی ہے اور آ دی سسک سسک کرمرتاہے) جنانچہ اس مالت بیں شیطان ملعون جس نے اس عابد کے ذہر وعبادت کی ہری بعری تو تو اوٹ ہی لی تعی اب اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے) اس کے پاس آیا اوربرصیصاے کہاکہ میری ہی بدولت آپ اس مالت تک پیونیے ہیں ۔ بیسب میرابی کیا دحراہے اور آپ سے کہا ہوں کداب بھی اگر میں چاہوں تواہکو اس ماّل سے نجات دلاسکتا ہوں ، اس طرح پر کہ ان لوگوں سے کہدوں کتم سنے اس غریب عابدکونا می ہوگ دے رکھی ہے ، اولی کو تو فلاں (ووسرے شخص نے قتل کیا ہے اور مجھے امیدسے بڑھ کرلقین ہے کہ دہ لوگ میری مات مان ایس سے اور تمعادی گلو خلاصی کردیں گے، نسیسکن اس کے لئے ایک شرطب دہ يرك ابتك توتم ف انتركومبت سجد سك ايك سجده مجه كراو توس تم كواس مصيبت مجراول بر فيقان كيا ادے بعائى ميرا حال ذار ديكے نيين بوكسولى يرافكا بوابوں ، اس حالت ين تم كو سيده كيد كرون ؟ اس الم الدخر الداميده ماسي ساس برعى داحى بول كرس سامسيدى مانب محده کی نیت سے اُشارہ ہی کر ہو۔ خانچ اس فے سرکے اشارے سے مجدہ می کرایا۔

اس پر دوسشیطان کتاکیا ہے کہ انا بَرِی مُنتف میں تم سے بیزاد ہوں ، میراتم سے کوئی تعلق نہیر بنایشر وَاِتَّا لِنَیْرُرَاجِعُوْنَ ط

ابلیس کے اس گراہ کرنے کا انٹرتعائی نے قرآن شرعینیں ہوں ذکر فرایا ہے کہ کشوال انڈو قال الله کرنے الله کہ دونوں جہم میں جائیں اوراس میں مینے مین انٹررب العلین سے ڈرتا ہوں ، انجام یہ ہوتا ہے کہ دونوں جہم میں جائیں اوراس میں مینے مینی میں الله کے اورا پینے اوراس میں مینے مینی الله اوراس میں مینے مینی الله اوراس میں مینے مینی الله کہ اورا پینے اوراس میں مینے الله کرنے والوں کی ہی مزاہد ۔

ون اور اس میں مینے مینی الله کے اور اپنے کو معتدم کرز ناٹھ جرایا ، بالا معند زنامی اس کومبنا کہ اس کو بدنگائی کا ذریعہ بنایا اور نظر بدکو معتدم کرز ناٹھ جرایا ، بالا معند زنامی اس کومبنا کہ جو بیٹیانی کرساری دات صندا کے آئے مینی دہی تھی وہ شیطائی کے جمکائی ۔ جرت کامقام ہے ، او بھران سب کا بھی اخبام یہ ہوا کہ دم واہی اس میکار نے صاف انکاد کر دیا ، شیطان کی دوستی کی مینچہ بوتا ہے الله کہ گرائے احقال نا ۔ واقی بڑے ہی جرت کا داقد ہے اور ہے ہے سے بہوان سب کا بھی اخبام یہ ہوا کہ دم واہی اس میکار نے صاف انکاد کر دیا ، شیطان کی دوستی کی مینچہ بوتا ہے الله کہ آئے کھنگانا ۔ واقی بڑے ہی جرت کا داقد ہے اور ہے ہے سے بہونا میسان میں مین اس میکار سے میں بیتی دوستی ویت کا داقد ہے اور ہے ہے سے بہونا یہ میں بیتی ویت کا داقد ہے اور ہے ہے سے میں بیتی ویت کا دافہ ہے اور ہے ہوں وی میں میت کو دوست میں بیتی ویت کا دائلہ کی میں میت میں میت کو دیا صدان میں کو دیا صدان میں کی میں بیتی دوست میں اس کی دوست میں میت کی دوست میں میت کو دیا صدان میں کی دوست میں میت کی دوست میں میت کی دوست میں اس میں کو دوست میں میت کی دوست کی دوست میں د

انسان کے چاردشمن میں

آگے موُلف رویعی فقیہ ابواللیٹ سم قندی فراتے ہیں کہ اے ناطب جان کہ ترے بیجے جا دسٹسن سکتے ہیں اور ان سے تجاکو مقا بلہ کرنا بلکہ جہا دکرناہے .

ا به در الدر المسلمان تلال به ونیا ہے جوکہ نہایت ہی چالباز فریب اور دصو کے کی ٹئی ہے ، اسکاسط افتر تعکیٰ ارشاد صندرا تے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاوُةُ اللّٰ اُسُیَا إِلاَّمَتَاعُ الْفُودُ لِهُ ونسیا کی ذندًّ بیس وصو کے کاسا مان ہے ۔ اور ایک مقام پر فراتے ہیں کہ مَلَا تَعَادُ الْحَدُودُ الْحَیْوَةِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا يَعْدُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا يَعْدُونُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللللللّٰمُ الللللللللّٰمُ ا

یں رہ ڈال دے۔

٧. دو سواد شهن ، خود يتمادانس ب، يسب دشنوس بريد كردشن ب (اسك كمكا بعيدى ادر بار اسين ادر برابي ضدى اور بي ب

اس کاکام کرتے ہیں ،ان سے ہوکہ ابیس کی ذریت اور جوں یہ سے بینی شیطان انجن ہو جو تعلقہ شمن ۔ شیطان اندن ، بین وہ لوگ جو ہیں توان ان مرکز شیطان کے ایجبٹ ہیں اور اس کاکام کرتے ہیں ،ان سے ہمی زیادہ ان کی مداوت شیاطین انجن سے ہمی زیادہ ان کی مداوت شیاطین انجن کی تمامر کوشش کا حاصل اور ان کی انتہائی پر داز و ماوس ڈان ان ہے ہمی زیادہ ان سے پی اور ان کی انتہائی پر داز و ماوس ڈان ان ہے ہمی دیا ہو سے بھی نیادہ ان سے ہمالا اور و و بدوتم کوستا سکتے ہیں اور ایڈ اپونچا سکتے ہیں اور ایڈ ایک خالی کی جانب سے شغول ہوجائے ایل فقتہ کھڑا کر سکتے ہیں جس سے تھا را سکون غارت اور قلب بی تعالی کی جانب سے شغول ہوجائے دیا یا فقتہ کھڑا کر سکتے ہیں جس سے تھا را سکون غارت اور قلب می اور ایڈ میل سے نقل کرتے ہیں کر آئے فوالی کو ان اور ایک اندا کی میان سے بیان سے نقل کرتے ہیں کر آئے و اور ایک اور ایک میان ہو بوکہ آخرت ہیں کام آنے دائی ہو، اور ان بود الموت کے بی خفظ القدم کا خیال ہونا ہی اس کے لئے دائی و دہم کی وہی ہوں ہو کہ آخرت ہیں کام آنے دائی ہو، اور ان بود الموت کے بی خفظ القدم کا خیال ہونا ہی اس کے لئے دو میں ہو جو کہ آخرت ہیں کام آنے دائی ہو، اور فائم کی وہیں ہو۔

اللہ وہم کی وہیل ہو۔

ادرعاج بین بختا دہ شخص ہے جو کننس کے کیے اور اس کی خوابٹات پر جینا ہواور التر تعا سے جنت اور مغفرت کی توقع باندھے ہو رئین مکا فات عمل سے بالکل غافل ہو، اور جو بوکر کندم اشنے کی فکر س ہو ، حالا تکہ بزرگوں نے فرایا ہے کہ سے

گُنندم ازگندم بروید جوزج کا در مکا فاتِ مسل غافل شو گیوں گیہوں کے بونے سے اور بج بج کے بونے سے اگتاہے ، انسان کوپاداش عمل کو خافل میں رمہنا چاہیے') بچرنفس کی خوام شامت پرمپل کر حبّت کی توقع حاقت اور نمکما پی نہیں اور سیاہے ؟

## مسيدنا حضرت عليني عليدالسلام كاارشاد

فرما یا کہ جو لوگ اس دنیا میں آ کر بلاک ربینی گراہ اور بددین) ہوگئے ، انکی بلاکت بر کوئی تعب نبیں ہے، تعب تواس پرہے کہ ج تنف یماں آ کر نجات یا گیا وہ کیونکرنجات یا گ مطلب یدکد دنیایس اسسباب عفالت او رنفس کی خوابش کے مطابق اشیار ببیت ہیں، جن میں پڑنا انسان کے لئے بلکت ہے، اب اگرکوئی انسان پہاں کی منی وا دی پس گر کم طِاكب بوكيا تو خلات توقع كوئى بات نهي يين آئى ، اس ائ قابل تعجب بى نهي ، كيونك سرج طرف سے وہ دشمن کے نزغہ میں گھرا ہوا ہے اوراس کا یہ حال ہے ۔ آج آفت سے بچی جان تو کل خیزیں ایسے نادان سے شکل ہے سلاز مہنا بال اگروه ان دشوارگذار دامول کومردا ن وارسط کرے ان سے مکل گیا اور نمات پاگر تو بيك تعبى كى بات ب اور بلاستبديه اس كاكمال ساوراس براسكوآ فري كمناجان لتراكدنه مرديم دسسيديم بدرست آفرس باذبرس ببست مردانهما جنت ،مکارہ (نفس پرشاق گزرنے والے اعمال) سے گھری ہوئی ہے۔ اور دو کے جاروں طرف نفس کے بیمانے والے اوراس کو فریفیتہ کرنے والے باغات (بعنی خوابشا، ہیں بھرانسان کے اندرایک شیطان بھی موجود ہے جو دسوسہ ڈانستا ہے ، اور ایک فرشا سے جواس کوامور خیرالبام کرتاد متاہے استیطان برا برتزیک معاصی اور لم سازی کرتاد اور فرسضته برابر اس كوشيطاني لمبيس يرملسك كرادس اسد مدرت نفس جس كاسر دے جلتے ہیں اسی کی جیت اور اسی کا غلبہ موجا الب اور دوسرامغلوب موجا آسے۔ (الشرتعاني اس جنگ مين شيطان كاساته دينے سے ميم كوبجا عداور فرشته كى بدا؟ عمل کرنے کوہادے ہے آسان فرا دے اور شیطان پر اس کوغالب کرکے ہیں صالحین ک ين مشامل فرادك أمين بيا دنب العسالمين

# بانویخ واں باب الٹرتعالیٰ کی تعت رپر پرداضی ہے کا

حفرت قاده دمنی النوع: سے آبت وَ إِذَا لَبَتِّو اَحَدُهُمْ بِالْا مُنْیَ ظُلَّ وَجُهُ اَ مُنَّ الْمُدُودَّ اَ وَ اللهُ مُنَیْ ظُلَّ وَجُهُ اللهُ مُنْیَ ظُلَّ وَجُهُ اللهُ مُنْیَ ظُلَّ وَجُهُ اللهُ مُنْیَ ظُلَّ وَجُهُ اللهُ مُنْیَ ظُلَّ وَجُهُ اللهُ مُنْدُودَ اللهُ مُنْ وَقَا لَمُ مِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

انسان الله تعالی نیرے ہے جونابسندیدہ چزیں مقدر فرادی ہیں وہ تیری ابی بسندیدہ تعنا سے ہور کی ، بس اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر دامنی دہ اور اس کی نمالفت سے ڈدر۔

، فقید الواللیت مرفندی فراتے بی که یہ بات ایس بی سے جدیا کہ الترتعالی نے فرایا وَعَسَیٰ اكُ تَكُورُهُوا شيئًا وَمُوحَانِكُ لَكُو وَعَسَىٰ اَنُ يَجِبُوْ اِشْكِينًا وَ مُوسَى تَكُورُ لَوَاللّه يَعْلَمُ وَ أَمِنْتُ هُ لِا تَعْلَمُونَ لِعِي شَايدكم مُراسَجْمُواكِ شَي كُومالاتكه وه تمعارے كئے بہتر يو، ا در شاید که تم کسی چیز کومجوب سمجموا در حقیقة و به تمعارے بے تکلیف د ٥ ہوا تشریبی جانتا ہے تم اسکو بنیں جلنے ہویعیٰ یہ کس بات میں تمعاری ا در تمعارے دین و دنیا کی صلاح ہے اورکس میں بنیں مطلب یہ کہ جب تم اپنی صنلاح کونہیں جانے ککس میں ہے توجر التُرکی قصنا اور تقدیر برداخی رہو بعض حکمارے فرایاہے کہ انسان کی چادمنزلیں ہیں ایک د نیائی عر، د وسرے قبر کا قیام تیسرے حتر کا زان، جوتے ہینہ ہین کی زندگی کا یا نا جس کے لئے ہم بدیا کئے گئے ہیں ہیں دنیوی زندگی کی شال تواسی ہے جیے سفرج میں جانے والاکہ نہ و مکسی زیاد و معرتا ہے نہ سواری کوروکتا ہے نہ سامان آار تاہے ، حدی سفر طے کرنے کی غرض سے ۔ اور قبر کے قب اُم کی مثال اسی ہوجیے کوئی سشخص کسی سرائے میں اتر جائے سامان آبادے اورایک دن یارات آرام کرے میرسواری پر ملدے - اور حشریں تیام کی مثال ایس ہے جیسے ماجی کا مکدیں طیرناکہ وہ بر فراق کے جع بونے کی مكسب جودوردرازكراسة سع محري ك اقتربي اور بعرج س فارع بوكرا دمرادمين ویسار این وطن جانے کے مئے منتشر ہوجاتے ہیں ، ایساہی قیامت کے دن ہو گاکہ لوگ صابح كتاب سے فارغ بوكرايك فريق حنت كى طرف اورايك فريق دوزخ كى طرف چلا جائے گا۔

شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہیں فے مات سوعلمادسے یا بنے چروں کے متعملی سوال کیا اورسب نے ایک ہی جواب دیا۔ یس نے بوچا کہ ماقل کون ہے ، علمار نے فرایا کہ جو دنیا ہو دنیا سے مجتت نہ رکھے ۔ یس نے بوچا کہ کسی سمجدار شخص کون ہے سب نے فرایا کہ جو دنیا ہو نفرت کرے ۔ یس نے بوچا کہ فتی کون شخص ہے ، سب نے جواب دیا کہ جو شخص قناعت کرے اور یس نے بوج کا کہ فقیہ لینی متدین عالم کون ہے ، لوگوں نے جواب دیا کہ جو شخص قناعت کرے اور لیا دیا دہ طلب کرنے سے نبی میں نے بوج کا کہ بنی سے نبی میں نے بوج کا کہ بنی کے دور ایک ہو شخص کے ، ان حضرات نے فرما یا کہ جو شخص

بن ال میں سے اللہ تعالیٰ کاحق شنکانے ، اور کہا گیا ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی نارا اسکی تین وجہ ہے ہوا کرتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے اوار نے یہ کہ اللہ کرے و مسرِّے یہ کہ اللہ کی تقسیم پر دامنی ند د ہے ۔ تیسرِّے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرے اور اسے نہا کہ رتعالیٰ سے ناراض ہوجائے۔ ۔ فیکا جن اللہ کا سے ناراض ہوجائے۔ ۔ فیکا جن ا

حزت ابوالدردارونی الشرع نصد وایت بے کدده فراتے ہیں باره چزی انبیا وطلیم اسلام کے کیں سے ہیں۔ ایک ید کد وہ صزات الشر تعالیٰ کے وعده پر ایمان دکھتے تھے۔ دوسرے یہ کمخلوق امید رہتے تھے۔ تیسرے یہ کہ شیطان سے ان کی عداوت اور دشمی تھی۔ چوتھے یک ده اپنے کام یہ سے لگر رہتے تھے بانچیں یہ کمخلوق پر شیفین تھے۔ چھٹے یہ کمخلوق کی ایذا کا تحمل فراتے تھے۔ ساتویں میں جنت کا بقین تھا میں جب دہ کوئی عمل کرتے تھے تو تقین دکھتے تھے کہ الشر تعالیٰ ان کے اجر کو میں جنت کا بقین تھا میں جب دہ کوئی عمل کو صابح بنیں فرائے گا۔ آٹھویں یہ کہ دہ حق کے موقع پر تواضع سے بیش آتے تھے۔ نویں یہ کہ سے مداوت کے ہوئے ہوئے کی دہویں یہ کہ دہ حق کے موقع پر تواضع سے بیش آتے تھے۔ نویں یہ کہ سے مداوت کے ہوئے دی کا رہویں یہ کہ مقاری توان کے اور دسویں یہ کہ ان کے اور دسویں یہ کہ ان کے اور دسویں یہ کہ ان کے اور دسویں یہ کہ دنیا یا کہ وہ بہت فوش نہ ہوتے تھے نہ اس کے فوت سے مربح تھے۔ اور دو بہت فوش نہ ہوتے تھے نہ اس کے فوت برغ کرتے تھے۔

بعض علمارنے فرمایا ہے کہ زاہرین کی حرمت وعظمت دس چیزوں پرہے۔ ایک یہ کردہ کی مدادت کو اپنے نفس پر صروری جانتے تھے اس سے کہ انتد تعالیٰ نے فرایا ہے کہ شیطان تعمالا وض بے سے معی اس کو اینا دھمن مجھو۔ دوسٹے یہ کہ وہ کوئی ایسا کام مذکریں جوال کیلؤ دمیں وجت رہن سکے بعن وہ کوئی عمل نہیں کرتے بغیر اس کے کہ وہ قیامت دن دلیا سی کا ب بواس سے کداللہ تعالی نے فرایا ہے تم ابی جت اور بر بان ہے آو اگر تم سِے ہو، تی ترے یہ کہ وہ ہوگ موت کی تیاری میں ملکے رہتے ہیں آس سے کہ انٹرتعالی نے فرایا ہے کُلُّ نَفْسِ ذَالِّعِتَ لَهُ الموت يين برنفس كوموت كامزه حكمناب - چَرْتِے يدكه وه لوگ حبّ في اللّه اورنغف في اللّه رُزّ ہیں اس لئے کہ اللہ تعانی نے فرایا ہے کہم اسی کوئی قوم نہ پا دُکے جواللہ اور دوم آخرت پرایسان مبی رکمتی ہو اور محبت اور دوستی مبی رکمتی ہوا سے ہوگوں سے جواللہ اور رسول سے عدادت کھتے ہوں ، اگر وہ ان کے والدیا بیٹے یا ہمائی یا خاندان کاکوئشخص کیوں ۔ ہو یہی وہ لوگ ہیں کہ نے جن کے قلوب میں ایمان لکو دیا ہے تعنی جوشنحص مؤمن ہوگا اس کی دوستی اللہ کے حکم کے مخالف كساتد ندموگى ، اگرچيدهاس كا باپ بال يا جائى يا قبيله كاسى كيوس مذبو - يانچوتش يدك و وانوگ ام بالعوون ، بى ن المنكركرتيس اس الكرات تعالى نے فرايا ہے كدو أُ مسرو بِالْمَعُووْفِ وَ اسشة عَنِ الْمُنْكُووَ الْمُسْإِرْعَلَىٰ مَااصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ الْأُمُوْرِيعِيٰ يَكَى كاحكم كرو ادر رائ سے منع کر دادر جوکے اس راہ یں بین آدے اس برصبر کرد بیک یہ رای بہت کا کام ہے۔ في يك دو لوگ سبق ليت بين اورائد تعالى كرمعالات بين تعنكر كرتيس اس اله كدائد تعالى ف فِرا ياہے وَمَيَّعَكُو وُنَ فِي السَّمَا وَاتِ وَالْاَرْضِ يعِنى وہ ہُوگ زمين اور آسمان كى تحليق مِيں تعنكم كمية بير. اودايك دوسري آيت بيس فرايا بي كه فَاعْتَ بِوُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَ الِعِين اسْتِجِهِ دادلاً تفكركياكرور ساتوس يدكده وتوك اسين قلوب كى حفاظت كرتيبس اس بات سے كدوه اليے امور مين نظ يْ كُرِيرِ جِينِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَى رَضَا مَدْ يَوْكُمُ السُّرْتَعَالَىٰ فِي فِرِهَا يَاسِيحُ كَ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَقِعَ وَالْبَقِيرِ فَي إِلَيْنَا السَّلَمَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْبُعَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَقِيمُ وَالْبُقَالِقُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كُلْ أُولْمِلْكَ كُلْكَ عَنْدُ مُسُنْوُ لَا يَعِيْ كَان ، آنكه اورقلب برايك سے ان كے كئے بوركام . B5. Jak

اور جی کے دل کو فکر لگا ہوا ہو وہ بے تکلف گفتگونیں کرسکتا ، میں دیکھا ہوں کہ جی قدر علوم میں ترقی ہوتی جا تی ہے اسی قدر کلام کی روانی کم ہوتی جا اور اگر کمجی روانی زیادہ ہوتی ہے . قودہ نظیمین کا فیص ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کو فائدہ پہونچا نا چاہتے ہیں ان کے افادہ کیلئے قلب میں سفا میں مفیدہ کر ت سے دار دہ جہاتے ہیں ، کیس شیوخ نا ذنہ کریں کہ ہم نے بڑے بڑے بڑے علوم داسرار بیان کر دیئے کیونکہ بھی سامعین کی برکت سے بھی مضابین کا درود ہوتا ہے اور اس وقت داسرار بیان کر دیئے کیونکہ بھی سامعین کی برکت سے بھی مضابین کا درود ہوتا ہے اور اس وقت اس کی مثال \_\_\_\_ قول میں تیں ہوتی ہے کہ وہ محض واسط ہے بوئل میں تیل بہنچا ہے کا اب اگر قیف ناز کرنے سے کہ میں نے تیل بہنچا یا ، یہ اس کی حاقت ہے بکہ اس کو بوئل کا ممنو ن ہونا چاہئے کہ اس کو بوئل کا ممنو ن ہونا چاہئے کہ اس کی برکت سے اس کو بھی تیل سے کسی قدر تلبس ہو کیا ۔

ایک عالم کی حکایت ہے کہ ان کے وعظ میں ایک عاد ون موج دیتھ جوان کی طرف متوجہ تھے ان کی توجہ کا یہ اثر ہوا کہ وعظ میں عجیب علوم بیان ہوئے، درمیان میں واعظ کوعجب ہوا کہ آج تو میں نے بڑے علوم بیان کے ہیں، عاد ون کواس خطرہ کا کشف ہوگیا تو اکفون اپن توجہ ان کی طرف سے ہٹالی، توجہ کا ہٹا ناتھا کہ داعظ کو آمد بند ہوگئ، اس سے کسی وقت روانی بیان میں ہوا در معمود کی ہوا در معمود کی ہوا در معمود کی بیان ہو جائیں تو اس کو سامعین کا فیص سمجھنا چاہئے، غرض کتر ہو کلام خو دمعمود کی بلکہ افادہ داستفادہ کے لئے ذریعہ ہے اور مقصود عل ہے

على حقيقت ابزركان دين كي بي وصيت بي مشيخ سعدى فراتي سه

متدم باید اندرطرنقیت نه دم که اصلے ندارد دے بوت دم (طریقت کے اندر قدم بینی علی چائے ندبات، اس لئے کوعف بوناعل کے بغیراسکی کوئی حقیقت نہیں) در قدم بینی علی چائے ندبات ، اس لئے کوعف بوناعل کے بغیراسکی کوئی حقیقت نہیں کرم کام کو وہ خودنہیں کرتے اسکی نفیعت بھی موز نہیں ہوتی ، اور جس کام کوؤد کرتے ہیں اس کی نفیعت بھی مؤڑ ہوتی ہے۔ بی وجہ ہے کہ بزرگوں نے وصیت کی ہے کہ عاد ف کوجی فلوت کی صرورت ہے کو وہ اس در حب بر بہر نے چکا ہوکہ سے

خلوت و جِلّه بر و لا زم نما ند

(گوسته نشین اور جلّه کمتی اب اس پر لازم نہیں رہ گئی) مگر دوسروں کے افا دہ کے بیئے اس کوخلو

ساه اخسان

زم تمجینا چاہئے اکہ جلوت میں جوعلوم کا افادہ ہوچکاہے ان کے علا دہ خلوت میں نئے علوم مجستع ؛ جأئيں اور حيثمه سبند مذہو بلکہ مانی کی آمد سرا سربوتی دسیے ، چونکہ آج کل لوگوں کوعل کی طرف توجہ نہیں ام توعوام، خو اص کومبی زیادہ توجہ اسرار وذو قبات ہی کی طرف سے اس لیے معبی میضمون زیادہ فرور نکیا اورخواص کوعل کی طرف توجه اس اے کم ہے کی میں ابتدارً لذت نہیں ہوتی اور ذوتیات میں مراسرلذت ب،عمل کی مثال ابتداریس مثل دواکے ہے اور انتہایس مثل غذا کے ہے منتبی کوعمل میں ياده لذت بوتى ب، چنانچ مديث يس ب جُعِلتَ فُرَّة عُلَيْنَ فِي الصَّلَوْةِ وَالْرَيرِي آكه كُلُفَارُك ادی گئی ہے ) اب جو سالکین پیشکایت کرتے ہیں کہ ذکر میں اور ناز در دزہ میں مزہ نہیں آتاان پر منی آتی ہے کہ اظوں نے طبیب سے معلی پر شکایت کی کہ دوایس مزونہیں آتا محریاب اس شکایت کے یامعنیٰ، صاحب تم کوجو ذکر و ا درا دستلائے گئے ہیں بطور د داکے بتلائے گئے ہیں ، پی<sub>ر</sub> د وامیں لذت کی اسبكىيى ، بال اس كى عادت كراو تو تورشل غذاكے اس بين تعبى لذّت آئے كى ،كيونكه عادت كے بعد وابعی غذابن جاتی سے ، جیے افیون اور تمباکو كر حقيقت بيں يه چنرس و وايس ، تكرياوت كے بعد غذا سے زیادہ لندیدمعلوم بروتے ہیں ، لیس عمل میں لذت اورسپولت کا طالب بوناغلطی ہے، اوراگر یشنخ ایسا طربعی بتلا دیے میں سے عمل میں سہولت ہو جائے تو یہ اس کا فرض تصبی ہیں تھی تبرع ہے مّانچه حکیم کا فرض نصبی صرف نسخه لکھ دینا اور دوابتلا دیناہے ، مربین کو یہ حق نہیں کہ طبیب سے الا یُی وریان کامطالب کرنے نگے ، اگروہ ننج سبتلاکر الائجی اوریان بھی کھلادے تویہ اس کا احسان ہے، جیبالبض اطبارشفقت کے طور ہر مریضوں کو بدپر سیسنری کی اجازت ویدیتے ہیں۔

مولانا کیم مین الدین صاحب مروم کی حکایت شی ہے کہ وہ اپنے ساسے مریش بر برز کراتے مولانا کیم میں الدین صاحب مروم کی حکایت شی ہے کہ وہ اپنے ساسے مریس کی رعایت کیلیے تھے کہ میرے ساسے جس جیسے ہو ول چاہے کھا لوکیونکہ وہ ننی ہیں اس کی رعایت کا حق تھا تھے مگریکھیے اس کی اجازت نہ تھی ، تو یہ محض ان کی شفقت تھی مریش کو اس کی درخواست کا حق تھا سٹ پوخ و مریدین اشیوخ چونکہ مرتب ہیں اور بد پر برزی کر انا تر بسیت کے خلاف ہے اس سے ان کوئ ہیں اور لذت و سہولت کی طلب بھی ایک درجہ سیس بر بر برسیسے دی کی طلب بھی ایک درجہ سیس بر بربر بیسے میں کہ کہ معالی باطن کا مداد مجا برہ بر ہے ، اور مجا برہ میں لذت کہاں ، اگر بجا بدہ بربر برسیسے دی کی طلب ہے کہ وک کہ معالی باطن کا مداد مجا برہ بر ہے ، اور مجا برہ میں لذت کہاں ، اگر بحابیہ

میں لذت ہوتو مجابرہ نہ رہے گا، اس لئے بعض د فعر شیوخ قصد آ بھی سپولت ولیس کا طسر ہ فہ نہیں بہت لاتے ہاں بعض د فعر شیوخ قصد آ بھی سپولت ولیس کا طسر ہ نہیں بہت لاتے ہاں بعض د فعر کی کوشفقت کے ظور سے ایسے طریعے بہلا دیتے ہیں جن سے مسلم میں سپولت ہو دسالک درخواست نہ کرے اور اگر ان سے درخواست کی تو اس وقت اس کی دائے بدل جاتی ہے کہ تھے کو توسسپولت کے داہ سے درجو یا یا جائے گا بلکہ ناک دگرا کے ہی مل کرایا جائے گا۔

فلاصدیہ ہواکہ طالب کوسہولت ولذت کی درخواست کاحق بہیں بلکہ اس کو لازم ہے کہ فاموشی اختیاد کرے کی مگر ایسی فاموشی بھی جائز فاموشی اختیاد کرے کا مگر ایسی فاموشی بھی جائز بہیں کہ مالات سے بھی شخ کو مطلع نہ کرے کیونکہ شیوح عالم الغیب بہیں ، بال عالم الغیب بالمہا تقیب بنا ہے اس کو برابر اطلاع دی جائے تو وہ سالک توبین بغرطیکہ وہ عیب غیب نہ رہے بلکہ احوال سے اس کو برابر اطلاع دی جائے تو وہ سالک کے امراض دعوب برمطلع ہو جاتا ہے اس لئے میں لئے آد ابسلوک کا خلاصہ و ونفطول میں بیان کیا ہے ، اطلاع واتر بی تا فیہ کا مراض دو ون اور خوش نما ہوجا تا ہے ، اسی طرح دولفظ اور بیں ، انتقاد وانقیاد در مانناا ورکم بیا لئا کہ کہ ساقہ اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا چاہئے کہی اعتقاد کی بجا کے احکام کی اطاعت کرنا چاہئے کہی اعتقاد و بی معتبر ہے جو اعتاد کے ساتہ ہو ، یہ حال ہے معاملہ شیوخ و کی بجا کے احکام کی دائے کی دائے میں ایل کے جارہے ہیں کہ برسالک ابنی دائے کو شیخ کی دائے میں ایل میں میں ایسا مرین شفایا بنہیں ہوسکتا ہو معاملہ شیون ہو معاملہ شیاب نہیں ہوسکتا ہو معاملہ اللہ ہو معاملہ کے وادا ہے ، طب ظاہر ہی بھی ایسا مرین شفایا بنہیں ہوسکتا ہو معاملہ کے داخل کرے ہو معالم کی دائے میں ایسا مرین شفایا بنہیں ہوسکتا ہو معاملے کی دائے کیں اینی دائے کو داخل کرے ۔ کو معاملہ کے کو داخل کرے ۔

میرے بھوسی ذا دھکیم مصباح اکت بڑے قابل حکیم تھے ایک بار وہ خود مریف ہوئے اور حکسیم عبد المجید فال صاحب کے پاس علاج کے لئے کوان کی حالت بیتھی کہ حکیم صاحب کے برسخ میں ترمیم کرتے تھے کیونکہ فود بھی حکیم تھے ،مگر نتیجہ یہ ہواکہ حبب حکیم عبد المجید فال صاحب کواس کی اطلاع ہوئی صاف فریا دیا کہ یہ اس مرض سے جانبر نہ ہوں گے کیونکہ ان کوکسی طبیب براعستا دنہیں ،چنانچہ ایس ایس بی ہواکہ وہ حانبر نہ ہوئے۔

ك آسانى شەغىبداك شەعىب جانے والا

امراد و ذوقیات ہوجائیں توشکر کرنا چاہئے مگر چنکمقصود اورمطلوب نہیں ہیں اس سے ان کے درہے نہونا چاہئے حضرت عاجی صاحب قدس مرہ کا ارتفاد ہے کہ ذوق وشوق وانس وغیرہ تجب نورانیے۔ ہیں اور جب نورانیہ حجب طلبا نیہ سے اشد ہیں کیونکہ جب نعمانیہ کی طرف سامک متوج نہیں ہوتا ان فود دفع کرنا چاہتا ہے اور جب نورانیہ کی طرف متوج ہوجاتا اور انتفات کرنے نکتا ہے جس کی وجب تو جہ تو مقصو دسے ہط جاتی ہے ، اس سے عاجی صاحب فرایا کرتے تھے کہ اگر کسی وقت انوار واسرا دو ذوقیات کی طرف توج ہونے کا انداز انداز

اے برا در بے نہایت درگہیت ہرچ بر دے میرسی بروے الیت دا ہے بجائی اس درگاہ کی رسائی کے لئے کوئی حدوانتہائیس ہے جہانتک سی پونچواس پر دقون د طعراؤ مت کر دیاتے ہی رمو) ادراگر کسی وقت ذوقیات واحوال سے اپنے کوخالی پائے اس وقت لوں کے سے

روز باگردنت گورو باک نیست قربال اے آنکہ پول توباک نیست دون اگر چلے گئے اور احوال وکیفیات بیاں اے آنکہ پول توبال اور اور آباد ذات دون اگر چلے گئے اور احوال وکیفیات ہیں تو کہد و جا اور کوئی غمی کا میں باکیرہ اور کوئی جیسے نہیں ہیں کہ اللہ کا میں وقت یہ نہ ہوت ہوئے ہوئے کسی کے میاں کے ہوتے ہوئے کسی کے میاں کے ہوتے ہوئے کسی کے نہوے کا کیا غم، محب کو تو محبوب سے کام ہے ، اغیاد سے کیا کام ج سے

سروے ہیں م، مب و و بوب سے ماہ ب، میارے یوں مب المحران وصل پر باشدر منائد دوست کی رصنا طلب کرنا چاہئے ، کیونکہ بڑے فلم (وصل و فراق کوئی قابل توج چرنبیں ہے، دوست کی رصنا طلب کرنا چاہئے ،کیونکہ بڑے فلم کی بات ہے کہ اسے چوٹر کر کسی اور کی تمنا کرے) محب وہ ہے کہ مجوب فیری کھلائے تواب بر می دامنی رہے ، ایوا کھلائے تواس بر می دامنی میں دامنی میں دورہ بر میں میں دامنی میں دورہ بر میں دورہ

ن دیدن ترون چاہے ہے۔ زندہ کی عطائے تو دریحبٹی فدائے تو ہے دل شدہ مبتلائے تو ہرجے کئ رمنا کرتو (اگرآپ ذنده دکمیں تویہ آپ کی عطا و بخشش ہے اور اگر آپ مار ڈالیں تویہ جان آپ نجھا ورہے ، دل توآپ کی محبت میں مبتلا ہو کیا ہے آپ جو چاہیں کریں آپ کی مرضی )
سرمد مجذوب اس مضمون کو ذراصان بیان کرتے ہیں سه
سترمد گلہ اختصار می باید کرد کی کا دازیں دو کا د می باید کرد
یا تن برضائے دوست می باید داد یا قطع نظر رزیاد میساید کرد
(سرمر کلہ و شکوہ کم کرنا چاہئے یعنی چھوٹر دینا چاہئے، ان دو کا موں میں سے ایک کو متعین کر لینا
چاہئے ۔) (سیاجان و تن کے ساتھ رضائے دوست میں لگ جانا چاہئے یا دوست سے قطع نظر
کر لدنا جا سئر نعی دوست سے دوست میں لگ جانا چاہئے یا دوست سے قطع نظر

گرلینا چلیئے مینی دوستی کو خیر باد کہہ دینا چاہیئے ) کی ووٹوک فیریں میں کا گھیے اور ڈینیوں تھ کو ڈئر دور اپنی اتحارہ کے

کیا دوٹوک فیصلہ ہے کہ آگر یہ خد آب ندینیں توکوئی دوسرا خدا تجویز کر لوجوتم کو سہیشہ لذت ہی میں رکھے اور اگریم خداب ندہے تو وہ تھاری مرضی کے تابع نہ ہوگا ، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق حکم کرہے گا ، پھر شکایت کے کیامعنیٰ ؟ اگرتم کو خداسے محبت ہے تو مجوب کی ہرادا مجبوب ہونی چاہیے ، اس کی ایک موٹی مثال ہے ، اگر کوئی عاشق وصال محبوب کے لئے تراہا چر تاہو بھراتفاق سے محبوب ، سکو یہ ہے آکر بنل میں دبائے اور ایسا دبائے کہ بسلیاں ٹوشے تکیل ولال موتی ہوتو چھوڑ دوں اور رقیب کو بنل میں سے لوں وہ عاشق یوں کے کہ اگر کے کو اس سے تکلیف ہوتی ہوتو چھوڑ دوں اور رقیب کو بنل میں سے لوں

كه وه بعي اس كاستاق ہے توستانے عاشق كيا كہے كا ج بقيناً يوں كيے كا سه

نشو دنصیب دشمن که شود بلاکتینیت سر د درستان سلامت که توخخرآ زمانی ( دشمن کویه د دلت کهبی نصیب سرموکه تمعاری تلوارسے وہ بلاک بورتم اگر خخرآ زمانی بھی کرناچا ہو

تودوستون کاسرسلامت ہے اس پرکراد)

افوس ایک مخلوت کی تو برادا مجبوب موجوک اینے ہی مثل ہے کہ بی نوع بیں سے اور مکن ہے کہ محب یں اس سے ذیادہ کی لات ہوں عقل وقیم وہزو نیے و مگر اس کا صرف ہوا حسین ہے فواہ جیجے ہے یا ملح کیونکہ اس بی مذات کا اختلاب سے بعض کو صباحت پسند ہے بعض کو مات کی وجہ ہے اس لی ہرا دائد جان فداکر نے کو تیار ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کیسا میں معاملہ ہیں ، والانکہ حقیقی کمال اور حقیقی حسس وجہ ل نئی ہیں ہے ، اس کومولانا فراتے ہیں سے بمعاملہ ہیں ، والانکہ حقیقی کمال اور حقیقی حسس وجہ ل نئی ہیں ہے ، اس کومولانا فراتے ہیں سے

عشق مولا کے کم از نسیلے بود گوئے گشتن ہمب را وادلی بود ( مولا کاعثق میلی کے عثق سے کیے کم ہوسکتا ہے ،س کے لئے توگیند بن جانا اور زیادہ ہرترہے)

سعدی فراتے ہیں سے ترام دل سام میں ہی ہو ہو ہے۔ اور اس میں تراعثق ہی و خودے زاب وگل سے دباید ہم سے مسید و آرام دل

چودر حیث منابه نیاید زرت زر و فاک یکسان نمایدرت

( خب آب بیے سے عثق جو آب و کل سے بنا ہے تمھارے صبر کو چین لیتا ہے اور دل کا آرام ایک لیتا ہے) ( جنب مجوب کی کا ہیں تمھارے چاندی سونے کی کوئی وقعت نہیں ہوتی اور وہ اُسے خاطر میں نہیں لانا تو تمھیں سونا اور مطی کیاں معلوم ہوتے ہیں )

عجب داری ازس اسکان طراتی که مبستند در مجب بر معناغراتی دیا دم مستندان در کجب بر معناغراتی دیا دم مست راب الم در کستند و گر تلخ به بنند دم در کستند (سالگین داه مولی کے احوال سے تعییں تعجب ہوتا ہے ہو تقیقت کے دریا بی غرق ہیں) (که دم برم انج والم کی مشیراب پینے دہتے ہیں ، اگر تلی دیکھتے ہیں دم ساد مہ لینے ہیں کچھ بولئے نہیں) اور اس بوطم کو ان خشک ہوگؤں کہ است مجست نہیں ہو سکتی کا انکاد کرتے ہیں کہ استراف سے مجست نہیں ہو سکتی کی انسان موسکتی کے دولت ہیں کہ اندائی عبت نہیں ہو سکتی کو انسان کی عبت نہیں ہو سکتی کو انسان کی دولت ہی کا انکاد کر سے بیت ہیں کہ خدا کی عبت نہیں ہو سکتی کو نکھ ہیں کہ خدا کی عبت نہیں ہو سکتی کو نکے ہیں کہ خدا کی عبت نہیں ہو سکتی کو نکھ ہیں کہ خدا کی عبت نہیں ہو سکتی کو نکھ ہیں کہ خدا کی عبت نہیں ہو سکتی کو نکھ ہیں کہ خدا کی عبت نہیں ہو سکتی کو نکھ ہیں کہ خدا کی عبت نہیں ہو سکتی کو نکھ ہیں کہ خدا کی عبت نہیں ہو سکتی کو نکھ ہیں کہ خدا کی عبت نہیں ہو سکتی کو نکھ ہیں کہ خدا کی عبت نہیں ہو سکتی کو نکھ کی دولت ہی کا انکاد کر سے نہیں ہو سکتی کو نکھ کی دولت ہی کا انکاد کر سے نکھ کیست نہیں ہو سکتی کو نکھ کی دولت ہی کا انکاد کر سے نہیں کہ خدا کی عبت نہیں ہو سکتی کو نکاد کر سکتی کی دولت ہی کا انکاد کر سے نکھ کی دولت ہی کا دیتے ہیں کہ خدا کی عبت نہیں ہو سکت کی دولت ہی کا دولت ہی کا انکاد کر سے نکھ کی دولت ہی کا دولت ہی کا دی تو سے کہ کی دولت ہی کا دیا تھی کہ دولت ہی کا دولت ہیں کا دولت ہی کا دولت ہی کا دولت ہی کا دولت ہی کا دولت ہیں کو دولت ہی کا دی کو دولت ہیں کا دولت ہیں کا دولت ہیں کی کا دولت ہی کو دولت ہیں کے دولت ہیں کی دولت ہیں کی کو دولت ہیں کا دولت ہی کا دولت ہیں کی دولت ہیں کا دولت ہی کی دولت ہیں کی کی دولت ہیں کی دول

محبت مخلوق ایس یرکتابوں کو غیری کی مجت نہیں ہوسکتی جس کو میں دلیل سے نابت کرسکتا ہوں ،
اوران کے پاس کوئی دلیل نہیں ۔ میرے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ محبت مخلوق کا سبب ذات اُنگو نہیں رکیونکہ ذات مِنْ حِیْتُ بڑی ڈا تو بحبن میں بھی موجود ہے اور بڑھا ہے میں بھی ، بھراس کی کیا وجہ ہے کہ محبوب سے محبت جوانی میں یا دوسرے لعبن طالات میں بوئی ) بلکہ محبت کے اسباب چار ہیں ، کمال ۔ جال ۔ لوال ۔ قرابت ۔ کمال کی وجہ سے جومجت ہوتی ہے وہ دیدار پرموقو ون نہیں کیونکہ مہرت سے اہل کمال ایے ہیں جن کو سم سے نہیں دیکھا مگر سم کو ان سے محبت ہے مشلاً دُسول الله طلی وسلم سے سب سلانوں کو مجبت ہے اور جلہ اندیار سے محبت ہے اور ایسی محبت ہوتی ہے۔

کہ اولاد و والدین سے زیاد ہ ۔ چنانچ مسل ان اپنے والدین کی شان میں گستافا نہ کلمات مسئکر صبر کرسکتے ہیں ، مگر حضرات ا بنیا ڈکی تنان میں گستاخی ہوتے ہوئے دیکھ کرصبنیں کرکتو، یہ تو دین محبت کی تنا ہے۔ اور ِ دنیوی محبت کی شال یہ ہے کہ شام نام بالمہ بڑھنے والوں کو رستم سے محبت ہوجاتی ہے۔

مجھے بودابنا واقعہ بجبن کا یادہے کہ جب میں شاہنامہ بڑھتاتھ تو ہرلوائی کا بیان شروع کرتے ہوئے ہوئے تا ہوئی تھی کہ رستم ہی غالب ہو اس بردوسراکوئی نہ غالب ہو۔ دوسراسبب جال ہے بعنی حُن ، سواس کے عادمی ہوئے کی یہ حالت ہے کہ مخلوق میں کسی کاحمن بھی ذاتی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا دیا ہوا ہے چندروزیں موت آکر سارے حُن کا خاتمہ کر دیتی ہے اور زندگی میں بھی اگر عورت کا سرمونڈ دیا جائے تو ساداحی جا تا دہتا ہے ، اسی کو مولانا فرماتے ہیں سے

عشق بامرده نب شدیائیداد عشق را بای د با مستیوم دار عشق بائے کز ہے دیگے بو د عشق نبود عاقبت شنگے بود

(مرده کے ساتھ عنی پائیدارنیں ہواکرتا ، عنی اگر دکھنا ہوتو خدائے جی اور قیوم کے ساتھ دکھو)

(جوعش کسی کے دنگ وروپ کی وجرسے ہوتا ہے وہ عنی نہیں ہوتا ، بلکہ نتیجاً عار وننگ و بدنا می ہوتا ہے ) بس معلوق کی حالت دیکھ کر پیھی قت عیاں ہے کہ ان کاص کسی دوسرے کا بداکیا ہوا ہے اور دہ خدا کے سواکوئی نہیں ، تو اب جوشخص کسی معلون پر عاش ہے وہ خدا کی سوا ہو مکان ماش ہوا ہو مکان ماش ہے کیونکہ جس کمال وجال پر وہ فریفیۃ ہے وہ خدا کا بیداکیا ہوا اسی کاعطاکیا ہوا ہو مکان انتراپ کرنے والوجو مکان کے دولا والداصل مات پر فریفیۃ ہونے والا وراصل مات پر فریفیۃ ہور با ہے گو اس کو خرنہیں ، اسی طرح یہاں جمود تیراسب اوال ہے وہ جو محمی در تھی تا منت انٹر تعالیٰ ہی کہ جو جیا ابھی جمال کی تقریر ہیں مذکور ہوا۔

(آپ نے اپنے شن کو مینوں کے جرہ سے آشکاداکیا ، مجرعا شقوں کی آنکھ سے خودانیا ہی نظارہ کیا ، محبت خالق اب اگریسوال بیدا ہو کہ فد تعالیٰ کی درگاہ تک ہم کیونکر پہنچیں اوران کی محبت کس طرح عاصل کریں تومولانا اس مقام پر س کو بھی بتلاتے ہیں ، مولانا کا کلام جامع ہوتیا ہے وہ سب بہلودُوں کو نظر رہیں رکھتے ہیں ، چنا بچراد شاد فراتے ہیں سے

تونگو مادا بداست، بار بست برکرمیان کا دبا دشوارنیست رتم یہ بات مت کبوکہ اس باد تنا ہ کے درباریس ہماری دسائی نہیں ہوسکتی ، اس نے کہ کریم کے لئے کوئی کام دشوارنیس ہے) نفظ برکریاں میں اس طرف ا تنادہ ہے کہ وصول الی اللہ تجمعاری سعی ہے نہوگا بلکدان کے کرم سے ہوگا ۔

میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیے شیر خوار ہے کو آپ اپنے پاس بلابا چاہیں جو کھڑا تو ہوجا آہے مگر حل بنیں سکتا ، آپ اس کو بلاتے ہیں کہ بیاں آؤ، حالا نکہ یہ بھی جانے ہیں کہ دہ آبنیں سکتا ، مگر مسی صلحت سے آپ اس کے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ ذرا چلے اور کر بڑے تو گود میں ہے لیں ، بسر یہاں بھی اس کی صرورت سے کہ ذرا چلو اور کر بڑو تھے وہ خود ہی اٹھالیں کے دریہ خود آپ اس یہ سنہ کو لے بہیں کر سکتے ، ایک بزرگ فریاتے ہیں سے

نگر د دقطع ہر گزجا د دعشق از د ویرنها که بیبالد سنجو د ایس را د بیون ماکانے بریکار رعشق کا راسسته د وڑنے سے تہمی قطع نہیں ہوگا ، کیونکہ یہ راسستہ خو د بخو د بڑھتا اور د را زہوتا رہاہے حس طرح انگورکی شاخ کہ حبب کافی جاتی ہے تو اور زیادہ بڑھتی ہے )

اورعارف شيرازي فرملتي سه

ما بدال مقعد کالی نتوانیم دسید بال مگر لطف شا بیتی نبدگا مے پید دیم اپنی سی سے اس بند مقعد کو ماصل کر بی نہیں سکتے ، البتہ اگر آپ بی کا لطف کی پیش قدی کرے دو قاصل ہو سکتا ہے ۔ البتہ اگر آپ بی کا لطف کی پیش قدی کرے دو قاصل ہو سکتا ہے ، جب مجبوب حقیقی حق تعالی شا نہیں جیسا ابھی نابت ہوا تو کیا مجبت کا بی حق ہے کہ بسط ہو تو قبض کی تمنا ہے ، اور قبض ہو تو بسط کی تمنا ہے ، ادے تم کو قو فاموش چا نہاجا ہے کہ سے خواج خود دوسش بندہ پر دری دا نہ دخود میں ہو تو جا تاہے ،

اگرچ طاعات غیر داجدیں کما یا طاعات واجدیں کیفا کچفقص یا خلل ہی دافع بوجائے تب ہی باطنی نفع اس پر مرتب ہوتا ہے

(۱۷۷) فرمایا کدائی درجرمجوست کایہ ہے کر مجوب کے ایزان کے سے ہرحال مری مواخذہ ہوتا ہے ،محبوب معان بھی کردے حب معی حب رم معان نہیں ہوتا۔

(۱۳) فروایک ایسے امور دنیویہ کے اسطام کا اہتمام جن کا تعلق صرف اپنی فرات ہوہ (۲۳) فروایک ایسے امور دنیویہ کے اسطام کا اہتمام جن کا تعلق صرف اپنی فرات ہوں اور دنیویہ سے ان میں تلون اور عدم پابندی کا مصالکہ نہیں، البتہ جن امور دنیویہ کا تعسلت دوسرے لوگوں سے ان میں تلون اور عدم پابندی کا مصالکہ نہیں، البتہ جن امور دنیویہ کا تعسلت دوسرے لوگوں سے ان میں تلون سبب ہو جاتا ہے ان کی افریت کا ان میں استظام کا اجتمام صرودی اور عین دین ہے (مثلاً ایسے آمد کی خردیا بھردائے بدل دینا بدون اطلاع)

(سے) فرایک ظاہری میم کے (خلاف شریعیت) مقتضیات پرعل مت کرواس کوترک کرو تب تم کوع دج روحانی حاصل ہوگا ہے

ده) فرایا که مجذوب کی نظر کہی توجیوٹی جیوٹی اور معولی معمولی باتوں پر سوجاتی ہے۔ اور مذہو تو بطری سے بڑی بات پر نہیں ہوتی اس سے کہ جذب کی وجہ سے استعزاقی کیفیت ان حفظ پرغالب رہتی ہے اسی لئے ان کا فعل مجت نہیں۔

دون فرایا کہ حدیث میں ہے کہ حمد کے روز جو مرجاتا ہے اس کا صاب قیامت تک فریت نہیں اسکے دون جو مرجاتا ہے اس کا صاب قیامت تک فریت نہیں اسکو کو کی دخل نہیں اسکو کو گئی دخل نہیں اسکو جنازہ کے لئے نماز حمد کا انتظار خلاف شریعیت وعبث ہے ۔

ردد) فرمایا که شمائل ترمذی میں مردی ہے کہ کاف کد عَتَادٌ فِیُ کُلِّ شَیْءً بعیٰ حنوصی اللّٰ علیہ دسلم کا ہرامرمیں ایک صنابط مقرد تھا ، اس سے ہرامرمیں ایک ضابطہ ہونا چاہے ۔ (هد) فرمایا کہ عادفین زیادت سننگر کے لیے لذائذ میں مشغول ہوتے ہیں ۔

(۸۰) فرایاکه عام طور پر لوگوں کا پہ خیال ہے کہ حق العبد میں محض بندہ ہی کا حق ہوتا ہے حق تعانیٰ کاحق نہیں ہوتا یہ فلط ہے ، کیونکہ ہندہ کا وہ حق الله رتعالیٰ میں نے تومقرر فرمایا ہے ،مثلاظم دیا ہے کم طلوم کی امداد کر و کسی مسلمان کی غیبت مذکر و ،کسی کو ایذا مدود توجب ان احکام کے خلاف کی کو ایڈا دی جائے گی توجیے سبندہ کاحق فوت کیا ایسے ہی خدا تعالیٰ کاہمی حق **فوت کمیاکہ ان کے حکم کی مخالفت کی ، اس لئے حقوق العباد تلف کرنے میں محض بزروں کی مجا** کا فی نبیں بلک حق تعالیٰ سے بھی توبہ واستغفاد کرنا چاہیے ، گوعام حقوق المعباد ہیں مبندہ کی معا کے بعد حق تعالیٰ اکثر ایناحی بھی معان کر دیتے ہیں ، مگر بعض او قات محبوبانِ خاص کی ت مفی<sup>ن</sup> ان کی معافی کے بعد بھی حق تعالی این احق معاون نہیں فراتے ، بلکہ مؤاخذہ ضرور مروتا ہے۔ (۸۱) فرما یک ایک صدر کمبی د وسرے صدر کے حصول کاسبب مروجاتی سِیع، جیسے قبض سبب بوجا تاسيے بسط كا بوجه ما بده حزب وغهر جومورث سے عجز وانكساركا اور قاطع يوعجب وخودسنی کا ۔ یافنا سبب سروجاتا ہے افلاس کاکیونکر غناسے سفیکری ہوتی ہے اورب فکری سے فعنول خرجي سيداموتي سے ،جس سے افلاس مک لوبت بہنجتی ہے ، یا افلاس سبب موجا آ ہے غنا کا اس طرح کہ بوج عشرت و تنکی محنت وجانفت ای کے ساتھ تحصیل رزق بیسسی کر تاہیے اور مجد چندے افلاس دور بوکر غنانصیب بوجاتاہے یا در اوس کا بجوم سبب بوجاتا ہے حضور و دمجا اس طرح سوسیے سے کے خدا تعالی کی کے عظیم قدرت ہے کہ سرے دل میں ایک دریا خیالات و وساد كابيا دياجس كيبندكرك سينده عاجزني

بر ۱۸۲۷ فرایک توجہ مرشدگی اس وقت نافع ہوتی ہے جبکہ اس کی اطاعت کی جا وے اور اس کے بتلائے میں مردہ بدست ذندہ اور اس کے باتھ میں مردہ بدست ذندہ کر دیا جا دے کہ دہ جس طرح چاہے تم میں تصرف کرے۔اس کے بعد ہج توجہ مرشد کی ہوتی ہے وہ دافتی کمیا ہوتی ہے۔ دافتی کمیا ہوتی ہے۔

(۱۹۳) فرایاکه فهمسلیم اورتفقه فی الدین اس کوحاصل به تاسیحس نے توج سے پڑھا ہو اور اسا تذہ کو رامنی رکھا ہو جس طالب علم نے محض محنت ہی محنت کی ہو مگر اسا تذہ کو رامنی نہ دکھا ہو تجربہ کرلیا جائے کہ اس کو ملحقیقی ہرگر: حاصل نہ بوگا۔ (۸۲۷) فرمایا که عاشق کواس سے بحث نہیں ہوتی کہ میرے علی پر کچو تمرہ مرتب ہوایا نہیں ، رعل سے فائدہ ہوتاہے یانبیں وہ تو تحص مجت کی وجہ سے محوب کی خدمت میں سکادہ تاہے ہے کامیابی ہویا ناکای ۔

دهد، فرایا کرمعراج کی حقیقت سے قرب حق، اور قرب حق کسی خاص صورت کیساتھ نیر نہیں ، بلک کبھی لعبورت عردج ہوتا ہے جیبا کہ ہمارے رسول مقبول صلی الشرعلیہ وکلم کو ہوا، رکبھی لعبورت نزول حب اکہ حضرت یونس علیہ اسسلام کو معجن حربت میں ہوا۔

(۱۸۵) فرایاکی حضور می اللہ علیہ وکم نے نصف شعبان کے بعد ترک صوم کا اسلے حکم دیا ہے کہ حنان سے بہلے ترک صوم سے صوم رمفان پر قوت زیادہ ہوگی اور استفار واشتیات کی شان بیدا اگر دمفان کے روزوں بی نشاط زیادہ ہوگا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وکلم نے ایک حدکودومر سکے معین بنایا ہے۔ اس طرح نصف شعبان کا روزہ دمفان کے نمون کے لئے مسنون فرایا اگر حان صحین بنایا ہے۔ اس طرح نصف شعبان کا روزہ دمفان کے نمون کے لئے مسنون فرایا اگر خان سے دحشت و مہیب نہ مواور اس تاریخ بی رات کوعبادت بھی تراوی و رمفان کا نمون ہے مسان سے تراوی کے دمفان کا نمون ہے کہ بی زیادہ درات تک جاگنا کی می نہ معلوم ہوا تو تراوی کے کے

سے ایک گھنٹ جاگناکیامعلوم ہوگا ، بس اس بس اعانت بالمثل علی المثل سے کام لیاگیاہے ، درم درایا کہ طلب کے بعد ترک طلب اللہ سے ، کیونکدیداعراض سے ،

(٨٩) فرايك وَاعْبُدُ رَبَّكَ عَبِي يَاشِيكَ أَلْيَقِينُ ( اورابين رب كى عبادت كرت بين

· یہاتک کہ آپ کوموت آجائے) کامطلب یہ ہے کہ موت تک عل سے استفنائیں ہوسکا۔

(۹۰) فرمایاکدامیدورجا و پی سے بوعل کے ساتھ ہو ور نه غرور (دھوکہ) ہے درور فران بیتار فراف سے بعقید میں مادی علی سر واسط سے بی مقصد بیس

(۹۱) فرایاکه عقائد فی نفستر سمی مقسود بی ادر علی که واسط سمی مقسود بین ، مثلاً مسئله تقدیری تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا ہی مقصود نہیں بلکہ یا علی مقصود ہے کہ مصائب میں ستقل بہت برمصیبت کو مقدر سمجھ اور پرلیان ، بہو، اسی طرح نغمتوں پرلیل و تکبر نہ ہو ان کو اپنا کمال نہم مثلاً تو حید کے عقیدہ سے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیران کا خوف اور اس سے طبع ندر ہے۔

(۹۲) فرمایاکة جب عمل خلاف مقتفنائ علم بوتا سے توعلم کو کالعدم سمجھتے ہیں، جیسے کوئی لوکا باپ سے گستاخی کرتا ہوتو ایسے کہتے ہیں باپ سے باپ بعنی کو یا منکر اُبُوّت سمجھ کرخطاب کرتے ہیں۔ ۱۹۳۸ فرمایا کہ اسلام نہ ترک تعلقات کی تعلیم کرتا ہے نہ انہاک فی الدنیا کی اجازت دیتا ہم بلکہ تعلقات میں اختصار کی تعلیم دیتا ہے۔ بلکہ تعلقات میں اختصار کی تعلیم دیتا ہے۔

(۱۹۴) فرایاکہ مالی جمع کرنے کے ساتھ بھی زہر و توکل ہوسکتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ مال کے ساتھ و کہ ان نے کہ ال کے ساتھ بھی زہر و توکل ہوسکتا ہے جس کے ساتھ و کہ دون طلب و انہاک کے صرورت سے زیادہ سامان حق تعالیٰ عطافرا دیں تویہ بھی زہد کے خلاف نہیں ۔ اور توکل یہ ہے کہ اسباب کومؤٹر نہ سمجھے ندان پرا تھا دکرے بلکہ حق تعالیٰ پرنظر دکھے اور ہرچیز کوان ہی کی سیم کے ایس کے لیے ترک اسباب اور ترک ملازمت صروری نہیں ۔

ه (۵۵) فرایا که معرفت اس کا نام ہے کہ دنیا کی قدر دل تیں بنہوا دراس سے دل کوخالی اسکھ بے صرورت سامان جمع بذکرے سے

چیست تقوی ترکسشبهات وحرام از لباس و ازسشراب و انطعام برجه افزون است اگر باست دهال نزد اصحاب و رع باست و بال (الله تقوی کیاسیے، تقوی اس کانام ہے کہ کھانے ، پینے ، پینے یں حرام ومشتبہ چیزوں سے بجاجائے

(۹۷) فرایاکه آیا حابطِ عل ہے گو فرض سرسے اترجا آ ہے سکین معتبول نہیں ہوتا اور مقصود مقبولیت ہی ہے ۔

(۱۸ م) فرمایک طریق قلندر کے دوجز دہیں ایک عمل جو حقیقت ہے طریق پارسائی کی اور دوسرامحبت، طریق قلندر نام ہے ان دونوں کے مجوعہ کا، اصطلاح متقدین ہیں طریق قلندر وہ ہے جس میں اعالی ظاہر وہ سخبہ کی توثقتیل ہو، کیکن مجت کی خاص رعایت ہو بینی تفکر ومراقبہ زیادہ ہو۔ اور متا خرین کی اصطلاح ہیں یہ ہے کہ خوا ہ إن اعالی کی کمیشر بھی ہومگر غلبہ آزادی کو ہو، کیکن آزادی ظلت سے ہو نہ کہ فالق سے بینی قلندر کو دنیا کی وضع اور رسوم اور دنیوی صلحوں کی ہروانہیں ہوئی۔ فلق سے ہو نہ کہ وہ بیت ہو قدم بعد جاب رسول مقبول میں انٹر علیہ دسلم ،

( 44) فرمایا کہ کال بھی و بھی ہے ہو ورام بھارم ہوجاب رسوں سبول کا الدرسیہ وہم کے جس کا فلاہر پیوشل فلاہر سغیر جسل الشرعلیہ وسلم کے اورجس کا باطن پروشل باطن پیغیر جس الشرطیہ وسلم ) کے بیغی ہرام اور ہر حال ہیں پیغیر جسلے الشرعلیہ وسلم ہی اس کے قبلہ وکعبہ ہوں .

(۱۰۰) فرایا که خواج عبیدانترانصاری فراتی بی سه برموا پری کے باشی بر آب روی خے باشی بد دل خود بدست آرکه کسے باستی (اگر ہوا پری کے باشی بر آب روی خے باشی بد دل خود بدست آرکہ کسے باستی (اگر ہوا میں اڈویک توخس و خاشاک بیسے ہوگے کہ وہ بھی بانی پر تیر تاہی بال اپنا دل قالویس دکھو کہ آدمی (باکمال) ہوجا دُکے با

(۱۰۱) فریایا که فناکا درجه احلی درجه به مجت کا بیخی تمام تعلقاتِ خیالتراس قدرمعشلوب بوجائی که کوئی ندمعسبود بوسفیس شریک رہے جوماصل ہے لاَإِلٰہُ اِلاَّالِقَافِ کا اور پیمقعود ہونے میں شرک رہے جوماصل ہے فکیعُملُ عَمَلُاصَالِحاً وَ لَا بُینَّہِ لِیُ اِیسَنَّہِ لِیُ اِیسَادَةِ وَسِّمِ اَ اَحَداً کا اِجاہِے کو نیک مل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کی کوشر کی ۔ ذکرے ) اور سہ سالک کی نظر میں موجو دہونے میں شرکے رہے جو ماصل ہے گُل سُنی جِمَالِكُ اِلْآؤ لِاَّوجُها کَا اُسِرِ چیزیں فتا ہوئے والی ہے بجزاس کی ذات کے ) کا۔

بی مسلحت کے خلاف بولے فی خفس اعلیٰ درجہ کا محب بوتا ہے اس کے افعال مقل معاش اور ونیوی مصلحت کے خلاف بولے نیکے ہیں، اسی لئے دینا دار ان کو پاگل ومحنون کالقب نیے نگتے ہیں جنامنے کھت ارکہ نے صحابہ کو اکتشفہ کاء (بوقون) کہا تھا کیونکہ وہ حضرات سب اعرّہ واقرباء کو چھوڑ کر اور مال دمراع کو خیر باد کہ کرایان لائے تھے ۔

(۱۰۶۰) حضورصلی انترعلید وسلم کے کلام مبادک میں ایسا اثر تھاکہ جب کفّاد سنے تھے توا بحے خیالات میں عظیم اسٹان تبدیلی واقع موجاتی تھی ، کسیس طرزباین کی تاثیر کو تو شاعری اور مفعون کی تاثیر کوساحری کہتے تھے ۔ کی تاثیر کوساحری کہتے تھے ۔

رس (۱۰۱۰) فرایا که انده ما در داد کوکیا خرکه نظر کے کیتے ہیں اور روشی کیسی ہوئی سے عیّن کیا جائے کہ کاح میں کیا مزہ ہے اور منکو مکیسی قابل قدر چیز ہے، اسی طرح جن کا باطن آنکسیں پیٹ دہند) ہیں وہ باتلیٰ دولت کی حقیقت کیا جمیں۔

بنا آب ان فرایا که صنورسلی استرسلیدگی ا باع پس خاص برکمت کا دازید ہے کہ بوشخص آپ کی ہمیت بنا آب اس پر خدا تعالی کو بحت اور بیار آ تاہے کہ بیمیرے مجبوب کا ہم سکل ہے ، کیس یہ وصول کا سے اقرب طریق ہے ۔

(۱۰۹) فربایاکدائی شان کے شخص کو قلندر کہتے ہیں جوخدا سے کامل محبت رکھتا ہو۔ خدمت اورا طاعت بیں پوری مشقت اطحا تا ہو، اورکسی کی ملامت سے نہ ڈرتا ہو۔

(۱۰۰) فرمایک الله تعالی کے مجوب اور محب بنا جا ہوتو اعمال میں بمت کرکے شریعیت کے باست در مورد ما در کمی کم میں اور اطنا بھی اور الله الله کرد اور کمی کمبی ایل الله کی محبت بیں جایا کرد اور ان کی غیبت میں جوکت ہیں وہ بتائیں ان کو پڑھاکر د۔

لدأن فرمایا که ست

تین حق مرشکین رکھ ان کو یاد اعتقاد واعست او القیاد (۱۰۹) فرایا کرشنے کامل کی بیان یہ کہ شریعت کا پورامتیے ہو، برعت اورشرک سے معفوظ ہو، کوئی جبل کی بات مذکر تا ہو، اس کی صحبت میں بیٹنے کا اثریہ ہوکہ دنیا کی مجبت گھٹی جائے اور حق تعالیٰ کی محبت برتا ہو مرض باطنی بیان کر داس کو توجہ سے سنکراس کا علاج تجویز کرے اس علاج سے دمبرم نفع ہوتا چلاجائے اور اس کے اتب باک کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے۔

(۱۱۰) فرمایا که تهام اخراجات اور سامانو*ن میں اختصاد کر و بعنی قدر منرودت براکت*فا کر **و بیر** صرورت کے بعی درجے ہیں۔ ایک یہ کوس کے بغیر کام خول سکے یہ تومباح کیا واجب ہے، دولیکر یہ کدا یک چیز کے بغیر کام توجل سکتا ہے گراس کے مونے سے داحت لمتی ہے ، اگر نہ ہوتو تکلیف ہوگی گوكام حل جائے گامگر دقت سے چلے گا، ایسے سالان بھی رکھنے كى اجازت ہے، ايك سالان اس قىم كابى دى بركوئى كام نېپ ئائى تانداس كے بغير كليف بوكى ، مگراس كے بولے سے آينا دل خومش ہوگا، توایناجی خوش کرنے کے واسطے بھی کسی سامان کے رکھنے کالشرط وسعت مضالقہ نہیں یہ مبی جائزے۔ ایک بدکہ دوسروں کو دکھانے ا دران کی نگاہ میں بڑا بننے کے لئے کچھ سامان دکھاجا وہ یہ حرام ہے، بس جوعور تیں اپنی راحت کے مے یا بنایا اپنے خاوند کاجی نوش کرنے کے لئے تمین کمیل یا زلورمینی بیں ان کو توبینرط مذکور گناه نبیں ہوتا ، اور جومحف دکھا دے کے معے میں بنی ہیں وہ گندگار ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے گھریس تو ذلیل وخوار معنگیوں کی طرح رہتی ہیں اور حب کہیں تقريب بين كليس كى تو نواب كى بچي بن كر جائيس كى ، ية نا ديل كر ناعورتوں كا كەسىم تو اينے خاد ندكى عز کے مع عدہ کوامین کرجاتی ہیں ، یہ معی غلط ہے ، کیونکہ سلی و نعہ جوالک جوالقریب کے اسے نکالاگیا تما فا وندكى مورت كيد كافى تها ، كيربرون نيا جوال ياكم ا زكم دويشه كابدل كرجانا ان كى دياكى يتن دلیل ہے۔ یہ مذکورہ بالا درجے سرچیز سب ہی ، مکان میں بی اور برتنوں میں بھی ، کرمس کے بغیر کلیعن ہودہ حزوری ہے ، اور حس کے بغیر تکلیعت مذہو وہ غیر حزوری ہے ، اب اگر اس بیں اپنا دل ہوٹ کمکی كىنىتىپ تومباح ب، ادر اگرد دسروى كى نظروى بى برابنے كى نيت بو توسىمامىي -(۱۱۱) فرایک دانعه صنرت مولانا ت اسم صاحب قدس سرهٔ نے حضرت ماجی صاحب

فدانترمرقدهٔ سے عض کیا کہ صفرت میں ملازمت جھوڑنا چاہتا ہوں ، صفرت عاجی صاحب نے فرایا ، مولوی صاحب نے فرایا ، مولوی صاحب امی تو بوج بی دہے ہو ، بوج بنا دلیل تر د دکی ہے اور ترد د دلیل خامی کی اور ترد د دلیل خامی کی اور خاص میں لؤکری جھوڑنا مناسب نہیں ۔ اور خاص میں لؤکری جھوڑنا مناسب نہیں ۔

(۱۱۲) فرایاکہ حال بیدا ہوتائے دوام عل ساورکسی تدر ذکرادرمعیّت کا بین سے.
(۱۱۲) فرایاکہ مبتدی ،متوسط ادر منتی کی اسی مثال ہے جیسے ایک شخص نے توشراب کھج پی بی نہواس سے ہوش میں ہے، یہ تومہتدی ہے ، ایک شخص نے اہمی شراب بینام شرق کیا ہے اس سئے مست ہے ، یہ متوسط ہے ، اور ایک شخص برموں سے پینے کا عادی ہے اس کوکسی قد تو نشہ ہوتا ہے مگر ذیادہ نہیں ، یہ منتہی ہے ۔

رسان فرمایا کہ گئی فی اللہ نیا کا نگف غویث رسین و نیایس اس طرح رہ کہ گویا تومافہ ب کا حال جس پر طاری ہو گا اس کے یہ علامات ہوں کے کہ غیر ضروری سامان میں اس کو انہاک بہر نیز وہ کسی سے لڑے بعوٹ گانہیں ،کیونکہ مسافہ کو اگر کوئی بڑا بھلا کہدے تو وہ اس کی وجہ ہے سنہ کھو فی نہیں کہا کہ تا ، چنانچہ اشین اور مرائے میں کسی کو اگر کسی سے تحلیف بیونچے تو رہ طانبیں کھ بہاں غریب سے مراد وہی مسافر ہے جو مکیں و بے مدد گار بو پر دیس میں

(۱۱۵) فربایا کهبزرگوں پیں بجو ملامتی ہوتے ہیں وہ ڈاکو وُں سے بچے کے لئے اپنے اعمالا چھپاتے ہیں اور رندوں کی سی وضع بنا سے رہتے ہیں ، کیونکہ بچم عوام سے ان کے معولات مسب خلل پڑتا ہے ، اس ہے عوام کو وہ ڈاکو سجھتے ہیں ۔

برای فرایاکه ذکربے لذت پر بھی مداومت کرنیے معیت می کا انکٹاف اور قلکی م حاصل ہوتی ہے جس کے سامنے سادی لذتیں گروہی ۔ المن مضايين تصوف وعوفاك ماهن إفادات وصى اللبى كادا مدترجان



زئيرَسَرُمَوِيُنْ يَى مُصَرِّمُولَاناقارَي شَاعِدَ كَالْمِ يَصَاحِبُ ظِلَالاعالِيُ

جَانَيْنِ تَ خَضَرُ مُصَلِّحُ الْأُمَّتُ تُ

فيرجه مديم: احمد سرمكين عفى عن المنه المنه ويست

شاره ۱۱ رجادی الاخری ساسیج مطابق دسمبر اووا ی جلد ۱۲

## 

اعدازی ببلترصنیرست بامتام ودی عبدالمجیده ما امراد کری پرسی الآبادے تعلقہ اعرازی برسی الآبادے تعلقہ میں المجام و میت العرفان ۲۳ بخش بازار الآباد سے شاہدی العرفان کا معرفان کا معرفان

### جدم المتلالت خلي الت جيم

ذَهَبَ لِلَّذِينَ يُعَاشَ فِي لَكُنَا فِهُمْ . نَقِيَ الَّذِينَ حَيَا يَهُمُ لِلسَّفَعَ

## چراغ البخس گل مُورها

"ایک چراغ اور بجها اور برهی تاریخ" بزم عالم ایک شمع روش کی ضیاباری سومرو)

سوگئی، دنیا ایک برگزیده اور پاکیزه بست خالی بوگئی، آه اِ حضرت مولانا محدا حمد صاب حلید الرحمة اس عالم فانی سے عالم باتی کی جانب رحلت فربلگئے" اِنَّالِلَٰهِ وَ اِنَّا لِلَٰهِ دَاجعون ' ایر اکتو برساف کی وه سوگوار شب جب سلسائه نقش بندید کے مام تاب کے غروب کا پینام سیکر آئی تواس نے آه و فغال، گرید و بجاکا ماحول پید اگر دیا، شخص بتیاب به ضطرب اور رخیده فیم نواس نے آه و فغال، گرید و بجاکا ماحول پید اگر دیا، شخص بتیاب به ضطرب اور رخیده فیم خفیرا و رضی کشیر نے نماز جنازه میں شرکت کی اور تدفین میں موج و رہی، مولئ علید الرحمہ کے علوم و معاد من کے حقیقی وارث صاحبزاده محتم مولانا است تیاق احدصا حب نے فراف کیا ش النجام دیا، انشرتفائی مولانا علید الرحمہ کی قبر کو انواد سے بھر دے اور ان پر خاص رحمتوں کی بارش مسلم مائی ملیدن میں مقام قرب عطافر مائے اور جلا بیاندگال متعلقین و متبین کو صبر بیل عطافر مائے ، اعلی علیون میں مقام قرب عطافر مائے اور جلا بیاندگال متعلقین و متبین کو صبر بیل عطافر مائے ، اور ان حضرات کے خم میں برابر کا شرکیا ہے

مولاناعلیہ الرحمۃ بزم عالم سے اٹھے تواک نقش بیٹھا کے اٹھے، مدتوں عرفان و محبت کی صبا سے تشند بوں کو آسودگی بخشتے رہے ، بلاکٹ ب مجت اس میخا ندکی طرف کش کشاں آتے اور شل ب معرفت کے جام سے آسودہ وسیراب ہوتے رہے ۔

صرت مولٹ نامحدامد ماحب قدس سرؤ شاہ بدرطی صاحب رحمۃ الترعلیہ کے خلفا اجل بیں سے تھے ، بھرآپ ایک عرمہ کک صرت سناہ عبدالنی صاحب علیہ الرحمۃ کی خدمت بی افر بیجاتے رہے ، آپ کی پاک فعمی ، برگزیدگی کے بنا پر صنرت بھولپوری قدس سرؤ آپ پر نہایت اعتقا

#### شبرات تم

مولسناطبیعتاً صدوره ساده اور زم مزاج واقع بوک تے، بادشمال مطف بادوتا الدادا می می آئید دارتے ،ساده اوی ، تغافل ، اعراض جثم بیشی نظرت تا نیه بن یکی تی ،عدار وصلی کا صد به لحاظ رکھتے ، اور ال کے ساتھ نہایت اعزاز دی کی کا معالمہ فرائے ، با مصوص نبتوں کا ب صواحت را می انتخاص کے ساتھ نایاں سطف وا میان کا برنا و بوتا ، بیا اوقات یہ جیز ، اکا برسے معلق اور مشوب اشخاص کے ساتھ نایاں سطف وا میان کا برنا و بوتا ، بیا اوقات یہ جیز ، انتخاص کے ساتھ نایاں سطف وا میان کا برنا و بوتا ، بیا اوقات یہ جیز مانی و باطنی افز فیض سے محروم رہ جاتے ، حالا کہ بین عظمت و کریم مولسنا ہی اپن عظمت و کا کی اپن عظمت و کا کی این عظمت و کی افز نیا سے محروم رہ جاتے ، حالا کہ بین عظمت و کریم مولسنا ہی اپن عظمت و کریم مولسنا ہی کا ایک حصرت می کہ وہ فرق وں سے ساتھ میں آفتا ہی کا معالم فراتے ،

حفرت مولان ناکی ایک عصد سے مشہرالہ آبادیں سبین وار شاد کیسلے آمد ورفت ، است دار تیام صابری منزل میں مواکرتا ، بعد میں جب ستقلاً سکونت پذیر ہوئے تو فسر من ایک منافس ادا و تمند و اکثر ابراد احد صاحب کے حصد میں آیا ، کہ تادم آخر کے دولت کدے پر تقیم دہے جس کی دج سے ان کا مکان تیقی عنی میں بیت الابراد بن کیا .

اس کے فیوض و برکات بیان کرتے اور حاصر بن مجلس کو پابندی کے ساتھ شرکت کی استی نظرت کی است کے ساتھ شرکت کی الفین اور اس کے بعت و و و ام کیسائے و عائیں سند ماتے ، افسوس کر بڑوں کیساتھ بڑائی کی باتیں مجبی رخصت ہو جاتی ہی "اب انھیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبالسیکر"

یہ واقعہ حضرت مسلح الامت قدس سرؤ سے غایت درج تعلق اور دبط کام ظرب، جومول نا علیہ الرحة نے و د خانف ای مجلس میں بیان فرایا، حضرت مسلح الامت علیالرحة کے ادتحال کی فرص کر پر آب کڑھ سے جب الد آباد کیسلئے روا نہ ہوئے اثنائے داہ افباد کے مطالعہ میں نظر اس مضمون پر مرکوز ہوگئی جو حضرت مسلح الامت قدس سرؤ العزیز کے بابت قلم بند کیا گیا تھا، اس مضمون میں یشعر بھی ثال تھا: ۔ سے مولانامحت کی فوبی دیکھے ٹوئی کہاں کمند دو چاد ہاتھ جب کدلب ہام دہ گیا مولانامحت کی فوبی دیکھے ٹوئی کہاں کمند دو چاد ہاتھ جب کدلب ہام دہ گیا قدس سرؤ کے بارے میں ایس شعر میں ترمیم کر کے حضرت مسلح الامت کے شایان شان بنادیا . حضرت مسلح الامت کے شایان شان بنادیا . جوش جنوں میں توڑ دیا میں نے فود کمند دو چاد ہاتھ جب کہ لب ہام دہ گیا جوش جنوں میں توڑ دیا میں نے فود کمند دو چاد ہاتھ جب کہ لب ہام دہ گئیا گئی جسمت کی خوبی کہتے ہیں اس کو عزیز میں از خود مگی در نوشت میں شیر و شیر میں سے جوش جوش میں سات کے برسے الاکے سربام آگیا کے برسے الاکے سربام آگیا کی تعرب سے بام میں کرچہ یا سف کہ در نوشت میں شیر و شیر و شیر کر سے بام در نوشت میں شیر و شیر

انحدیثرخانقا وصلح الامت علیه الرحمة بسے جو سگا کو اور تعلق مولانا علیه الرحمة کوها وسی ربط وتعلق ، مودت ومحبت صاحبزادگان محترم جناب مولانا اثنتیاق احد صلا مذفله ومولانا قاری مشتاق احد صاحب دامت برکاتیم میں دراثتہ پورے طور پر موجود ہے ۔ اسٹر بے جہاں انفیس اس جیٹمہ فیض کا نگر اس بنایا وہیں مولانا علیہ الرحمة کے جلہ ادصاف وکمنا لات کا حامل بھی بنایا ہے الکھ تھر نے دُد فنے دُد "خدائے بزرگ و برتم کا بزار ہا تھا کا

سا جزادهٔ محرم مولاناقادی شناخرها تتیم مدرسه عالیه عرفانیه تکهنو کی بعی ابنی مصروفیت مشاعل کنیره کو با دجود گاه بگاه تشریف لات رمخ بیل اوران کی تشریف آوری سے رونق برخم بالا بروجاتی ہے سه خداآباد ترساز دحن را باتِ محبت را

ُ فَدُادِ نَدُكِرِيمِ مُولاناً كَيْ فِيوصَ وبركات تا ابد باقى ركھ ادران كى اولاد اور ب**يماندگان** اور مخلصين كوتمام شرود دلتن سىم مفوظ ركھے ۔

(سنوسط) کا حضرت مولٹ علیہ الرحمة کے سانحہ التحال کے وقت ماہ نومبر الشہمة کے رسالہ ملائے میں اور کی میں اللہ کا رسالہ طباعت کی مراحل سے گذرر مابقا اس الے مجبود آمولانا علیہ الرحمة کے وصال کی خبر کی ماسکی ۔ یہ دی جاسکی ۔

کظک سے اہام میں لی صاحب کے سانحہ ارتحال کی خریدریعہ خطموصول ہوئی پنج جلدا ہل خانفت ہے کہ سے اہام میں رقع کا باعث بنی ، اہام صدریق صاحب بنیایت صاح اور برگا اس خلدا ہل خانفت ہی سے اور برگا ہوئی اس نے ، آپ حضرت صلح الامت قدس سرة کے قدیم اداد تمندا ورتعلقین ہیں تھے اور آئی سے اور آئی سے اور تعلق اور عقید سفر حج میں سبی حضرت والا علیہ الرحمة کی معیت کا شرف حاصل رہا، اس گرے تعلق اور عقید کی بنا پر خود کو تاحیات اسی خانقاہ سے متعلق رکھا، اور جانشین مسلح الامت علیہ الرحمة دشتہ استوار کر دسیا۔

خداوندگریم مرح م کے ساتھ اپنے خاص بطعن وکرم کامعالمہ فرائیں ، اورب اندگان کوعب مجیل عطب فرائیں ، اورب اندگان کوعب مجیل عطب فرائے ۔ مجیل عطب فرائے ۔ بَقَائَبُكِ مِنْ ذِكرىٰ حَبِيُكُمَ نُزِلً يِسِقُطِ اللِّوىٰ بَيْنَ اللَّحُوٰلَ فِيُوْمَلُ

جوباده کش تھے پرانے وہ اٹھے جاتے ہیں

حبدا بجدم الحال المت ، حارف با متر تولا استاه ومی التر ماحب نوراد ترم و که معقد اص بخلص ، جال شار عقیدت مند، بے بوت اور بے غرض خاندا فی بزرگ محرم جا با نیا محل ماحب مرحم اس دنیا سے رحلت فرا گئے ، انا لئر وانا اید راجون ، موت وجات مالک لملک معند قدرت بیں ہے ، وقت موجو و آیا اور واس دنیا سے رخست بوگے ، طبعی دنج وغم کس کونیس بعث قدرت بیں ہے ، وقت موجو و آیا اور وہاس دنیا سے رخست بوگے ، طبعی دنج وغم کس کونیس وگا ، اصل دنج یہ ہے کہ خم خان معلی الامت طید الرحة کے قدیم باد وکش ایک ایک کرکے رضت ایر بہت بی برب برحقیدت وحبت کا ایس اند فالب تھا کہ ان کی مغلیں برو قت حضرت معلی الآخر الرحة کے فوض و برکات بیان کرنے والی ایک یک بیان دطب اللسان بین کے خاموش ہوگئی سے بان درجی تعیس ، آج حضرت معلی الامت علیہ الرحة کے فوض و برکات بیان کرنے والی ایک بیان دطب اللسان بین کے خاموش ہوگئی سے

كأن لعربكن بين البجعون الى العفا انسِنُ ولع ليسبع، بسسكة سسام ر

موصوف آن ایک خوشال کواند ا درباد قادخاندان می انحین کمولین ادر پردان برطسے ، والد تصیلاً تھے ، طبیعت میں وضعداری ، بلند وصلی اور فود داری بدرجه اتم موج دھی ، جود و مخاکے بیکر تھے آبعلیم اگریزی کی کا کا الد آبادی تھی ، خاندانی و جاہت ، فارغ البالی ا در انگریزی تعلیم دین طقوں سے اجتناب کا باشی ، مگر مسلح الاست کی نگا و کی بیا افریف و وانقلاب برپاکیا کہ آنگریزی دفع قطع ا درکوٹ دیتیون سب ماری ، مگر مسلح الاست کی نگا و کی بیا افریف و وانقلاب برپاکیا کہ آنگریزی دفع قطع ا درکوٹ دیتیون سب شرحیوٹ کیا ، سر پر انگریزی دفع کے فوجورت بال تھے ، حلق کر اکے بسب کریں داخل ہوئے اورآئین میں تو اور اللہ میں افراد اللہ میں مقاومت نے دل پر ایک خاص افراد اللہ کی مقاومت نے دل پر ایک خاص افراد اللہ اللہ کی تو اور کو گا و دونوں بداختیار ہوگئے اور کو یاکہ ذبان حال سے کہ درجہ تھے .
اور جو برام جاناں میں بسندا پر خودی کو تو ڈ کے آ

ئه كويا جون سے ليكوم خاكك كى ائن جور دنياس روكيا دكري اس داستان پارين كابيان كرنوالا با قدر با

اسعروش وفردك ديواف يال بوش وفردكا كامني

بعرکیاتما کل تک جوناز دانداز کا پورپ بیرتما . آن ایک مدرسه کاباد قادمولت معلوم بوتا ، انت ایک مدرسه کاباد قادمولت معلوم بوتا ، انتر انتر اینما الامت کی سیمانشی ، کرکتے قلوب جاگ اشحے اورکیا کیسا ویرا نہ چی بین کیسا ، یہ تبدیل صرف بہاس تک شربی بلکه ان کا دل و دماغ ، فکر دانداز سب کچے بدل کیا فقیران بہاس تستی دل بھی مشابانہ بنا یہ کل تک جن باتھوں میں آنگریزی کتا بی ، قصد دا فیان د باکرتا ، آج دبی بات مشنول برتبیح و منا جات نظر آت

سے دو مرت مسلح الامت علیہ الرحمۃ سے دو حانی ربط وتعلق کے علاوہ ہمارے خانوا ہے و وہری قرا داری بھی ہوگئی تھی ، ایک تو آپ کے فرزند اکبر مولاناع فان احدصاحب والد ماجد خباب مولانا قاری فحدین صاحب مدخلہ کے خویش ہے ، بچر راقم اکروٹ کا دسشتہ ان کی صاحبزا دی سے ہوا۔

مگریہ بات بہینے محس کی گئی کہ اضوں نے اپنے پشن و مرشد کی نبیت کو سرونت پر مقدم دکھا سمدی

ہونے کی میشت سے برتا دکھی مساویا بنہیں بوا، بلکہ بہینہ نیاز منداند رہا، خانقاہ اور جانتین معلے الامد اللہ کے بہینہ مؤید اور معاون رہے اور فتنوں اور بلاؤں کے سامنے سینہ پر بروگے، صیاو کے نادک اندازی

سے سینہ واغ داغ بھی ہوا، سبکن اس نشان کو انعوں نے داغ نہیں بکد تم فی ہوکر سبائے دکھا ۔۔۔۔

اثابی بی بلک جب ہم جبوٹوں سے بھی ملتے تو یہ موس ہوتا سیدنا عمر فادوق ہوگا وہ جلہ وہرارہ ہوں، جو مضرب اثابی بلک جب ہم جبوٹوں سے بھی ملتے تو یہ موس ہوتا سیدنا عمر فادوق ہوگا وہ جلہ وہرارہ ہوں، جو مضرب میں مناطب ہوکر فرایا تھا "ہمادے دل و دیلغ میں جوایمان کی تخم دیزی ہوئی ہے وہ تعادے ہی گھرامہ کا فیض ہے یہ ہمیشہ ان کا معاملہ بہی رہا اور اسی طرز عل پر دنیا سے رضعت بھی ہوئے ، دذلاف ضل اللّٰہ یوئی یہ میں تشاہ ہوگا۔

سنفس کا عادضہ تعاجب کی بنا پر بھا دع صدسے تھے، اِد حرجہ دم بہنوں سے صاحب فراش تھی، اُکتوبہ دوشنہ کے ون بعد مغرب بنف کا انظام گڑا، سانس تیز تنزیط کی اور افردی زندگ سے قریب تر ہوئے گئی اور افردی زندگ سے قریب تر ہوئے گئے ۔ اسی عالم میں ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا، سورہ کی شریعت بندا واز سے پڑھے کی برایت کی، اس وقت بھی پورے طور پر ہوش میں تھے، آیات مبادکہ کوسنے ہوئے روح عالم بالا کورداز کرگئی۔

يَا آيَتُهُ النَّفُ لَ الْمُطْمَنِّنَهُ الْرَجِعِي إلى رَبِكِ وَلَضِيةً مَوْضِيةً هُ فور فرائي إعالم نزع مِن كوين طور درستت ورول على الترعليد وسلم برعل كى توفيق نفيب بوري ب، الترك ايك مجوب بندى سة تعلق اورعقيدت آخر وقدق مي (حيب كوئى اور كي كام نبيس آنا) خوب بى خوب كام آئى دوران محت نيز مرض وفات مي يجلد بادم مناكيات المحدلت وضرت والآاس ونياس مجه سيخوسف خوسش كي بين ، انشاء التريقلق وبال كام آئے گا.

محبوبان الدا ودمقربان بارگاه كى قرب معيت اوردها ، أخردى زندگى كيلئ سودمند بوتى بن اس كانبوت حضرت عرب خطاب كاس اثرت بوتا بوجاك سفنقول بو " كُنْتُ مَعَ رسُول اللّٰبِ صَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَذَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنِى اَلْهِ وَالْحَدُدُ اللّٰهُ عَذَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنِى اَلْهِ وَالْحَدُدُ اللّٰهِ عَذَّ وَجَلَّ وَهُو عَنِى اللّٰهُ عَذَّ وَجَلَّ وَهُو عَنِى اللّٰهِ وَالْحَدُدُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ وَالْحَدُدُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَذَّ وَجَلَّ وَهُو عَنِى اللّٰهِ وَالْحَدُدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

رحمهٔ الله دحمهٔ واسعة ، قارئین سے اتماس ہے کم حوم کیلے ایصال تواب نے معفوت اور درجات عالیہ کی دعا فرائیں ، لیما ندگان کیلئے صبحبیل کی ، (احدثنین)

ے عالم ترقیع می تصنیعے یاتی سے چیرہ وحونا۔ سے میں دمول الشرصلی الشرعلیہ دیم کوساتے این کاخادم وخلام نیکرد ہا پہلٹک کو ان کی وفات بڑگئی اور وہ بھے سے خوش سے ، احدوث میں اس معاملہ میں بہت خوش نفیب ہوں۔

ببرطال ندامت نامے "میس تحریر کرنا چاہتا ہوں کہ دالدہ ادر حیوثی ببن کی سمیاری کے بعدسے بی بیں نے محسوس کیا کہ میں نہ تو اینا ہی سہارا ہوں اور مذوالدین اور بعائی بہن کا ،ایا کیوں ہے ؟ بس بی سوال تھاجس کے جواب پر ایک عرصی ک غور کرنے کے بعداس گراہی ہو دلعب اور گم گشتگی سے نفرت ہوگئی ، دل کھ ایسا ا د ب ساگیا که اورتب ه موسے پر مائل سی بنیں موا ، محسوس موگیا که مرحکِتی موئی حبیبز رسوناننس موتى، اورس اب كسر حيب زول كريجي سوناسجه كردو الرباتها وه چکتی مونی رست کے ماسوا کھ نہیں . جی چاہتا ہے اب صرف دنیا کا بوکر مذر موں ، د نیایس رموں تو دین کے بعد اسے والدین اور معانی بس وغیرہ کا موکر رموں اور ساری رنگ رکسوں کی طرف سے آنھیں موند توں۔ محتقیق : - عن سطروں پر يس نكير كلينخ دي و هُضمون مجه يسند بواا ورمجي ببت خوشي بوكي كه الترخ آپ كي بدایت کی، دل سے د عاکر تاہوں کہ استرتعالیٰ آپ کواس ارا دھیں استحکام بختے حال : - كيونكه انفيس رنگ رايور ين ميرے باب كا دل تو اسے ، مال كوخون كر أنسو رُلائے ہیں اور مجھے تب و کیاہے ، خدا کے لئے مجھ بدیا طن، سیاہ کار، گمراہ، آلودہ با دب ، بداعمال ، بدر روآدی کے این خداسے دعاکیے کہ وہمیرے ارادوں کو استحكام بختا . تحقيق : - آين -

حال : مع دین و دنیای سرخرونی عطاکرے . تعقیق : - آین -

حال ؛ - جتناتب ه بوليارون اتنابی بهرت ہے، اب مجھے فدالینے قهر میں نہ طوامے ۔ تحقیق ؛ - آمین

حال : در ونجات پر چلائے متعقیق : - آین -

حال : - ادر مپردین اور دنیای نیک نامی کے ساتھ اس جہان سے اٹھائے ۔ تحقیق : آمین حال : - اس مہوات کے بیش نظر کے میہوریں اپنا تعلیمی کیر ریم بھرسے شروع کرسکتا ہوں اور اس مزورت کو بدنظر دکھ کر کہ مبائی جان کی غیر موجودگی میں گھر والوں کی طرف سے جھی پر جو فرائض ہیں ان کی انجام دہی میں کو تاہی مذہو ہسیہور کے تباد نے کی کوسٹش کی اور

فداکفنل دکرم سے اس کوشش میں کامیاب می ہوگیا ہوں ۔ تحقیق : اکھدلنر کال ، ۔ اپن طرف سے جان توڑ کوشش کر دن گاکہ آپ کی برآیا پر بعد خلاف عقیدت علی برا ہوسکوں اور اگر میل پی طرف کو کوشش کر ونگا تو خدا مجھ آپی ہدایت کر دہ داہ پر طبے کی توفیق مجی عطا کرنگا اس کا مجھے بقین ہو۔ تحقیق ، ۔ خدا کرسے ایس ہی ہو۔

( مسکو سیسے تمہر اا کے )

حال بدگذشته عربیه می احقر خصرت اقدس سے تحصیل زبد کی تدبیر دریافت کیاتھا جس پر حضرت والااد شاد فرائے تھے کہ تحصیل قناعت کی جو تدبیر ہے وہی تحصیل ذہر کی بھی ہے، نینی حرص مال کم کرنا اور جتنا ہے اس پر رامنی دہنا۔ انحد نشر احقراس تدبیر پڑس ل شعر وع کر رہا ہے ، اس میں رسوخ کیلئے حضرت والا دعا فرائیں۔ نتحقیق : ۔ دعا کرتا ہوں ،

حال ،۔ اب تحصیل رضاری تدسیدار شاد فرائیں . تحقیق ، - احکام شرعیہ ظاہر بیاد اطنب برعمل اس کاطربت ہے -

حال: اوراس کی حقیقت سنده یه تسیم مطلع فرائی ان الله حفرت اقدس کی در اس کی حقیق است مطلع فرائی ان الله حفرت اقدس

### (مكتوب نمبر ۱۱۷)

ال دوسری علی سوائے اس کے کھ انہ کو تابی برنادم ہوں ، اگر عذر کروں تو ایک دوسری علی سوائے اس کے کھ انہ کہ سکوں گاکہ لا پر دائی ہوئی ۔
محقیق ، کیا لا پر دائی کوئی اسی عمولی چیزے کہ اسے راہ دیدی جائے اس سے دین دونی کے دنیا کے بڑے بڑے نقصانات داقع موجاستے ہیں اس میں کبتک پڑے دہے گا۔
حال ، دامید کہ معان فرائیں گے ۔ تعقیق ، کیامیرامعان کردینا ہی اسکاعلاتے ہوا کے بہت زیاد ہوگیا ، اب کب توجہ کھے گا کمی معی تو آب بہت فعیک چلتے ہیں ادم کمعی ایس ایک کے ہیں دونا وقل ہی ہے۔

حال: کام زیاد و بودنی وجه سے تعک جاتا تھا اور زیادہ اہتام نکر پاتا تھا ، معالماً شعی اعمال در نیادہ اہتام نظر پاتا تھا ، معالماً شعی اعمال کے اتحت کرتا ہوں ۔ دنیا کی حرص میں آکرنا جائز کام نہیں کرتا ۔ تحقیق ، تربعیت کا اتباع از لب صروری ہے ہی داستہ ہے اور میں اصل تعبق من ہے ، شیخ کی طرف توجہ دہے ۔ توجہ بہت ہی مغید ہے دل سے خوب متوجہ دہے ۔

حال :- آپ کی یا دسمینه آتی دیری ہے روزانه کئی کئی دفعه آپ کی طرف خیال جاتاہے اوراچھ کام کی طرف خیال جاتاہے اوراچھ کام کی طرف شوق ہوتا ہو، ہرائی سر بحق کی بہت ہوتی ہو، میں مجتماع و کرکت بوت ہوتا ہو، آئی فدرت اقدس میں حاصر ہونے کو دائے تیا ہما ہو اگرا جازت فرائی تو ایخ ادادہ کو یورا کروں.

محتقیق :- بیبال آئے اور رہنے کے فائدہ اسی وقت سوکا جب آپ خود اصلاح کاقصد کریں ، رسمی آمد ورفت سے کچہ حاصل نہیں ہوتا خوب سجھ نیجئے ، میری طرف سے اجازت ہے۔ صرف نہ میں ر

صلتوس مم برس الم الله وستياب بم بوس الم برس الله وستان الله وستياب بم بوس الم برفراز بوا، سبت بطن سي سعاق الفعيل ويكم الله وستياب بوكر باعث سرفراز بوا، سبت بطن سي سعاق الفعيل ويكم كر ويشعر ويكم كر تويشعر يا ويركي التهاخوش موى اگر در دبديك صلائك كرم في عزازيل كويد نفيل برم الكرد و دبديك صلائك كرم في عزازيل كويد نفيل برم المحد تندكر آكي نسبت باطنى كافعيل سے فائد و بنی الله و الله تعالى آب كومزيد قال الدراستفاده كى توفيق عطافرائ مين خود الدو ترين باتين كله ربابون ، المحلكي و دون سے الدراستفاده كى توفيق عطافرائ مين خود الدو ترين باتين كله ربابون ، المحلكي و دون سے الدراستفاده كى توفيق عطافرائ مين خود الدو ترين باتين كله درابون ، المحلكي و دون سے الدراستفاده كى توفيق عطافرائ مين خود الدو ترين باتين كله درابون ، المحلكي و دون سے الله مين مين فود الله و الله مين مين فود الله و الله

سورطن ہمجسس اورغیبت کے مزموم ہونے پراوراس کے ذریع مخلوق سے تعلق محسے ہوئے کو تابت کیا کرتا ہوں

حال ،- بیتریمی گئی :- کری اسلاملیکم در متدالتر دبرکاته جونبی آپ کا بواب تھکر حفرت والا فارغ بوئے ایک صاحب کا خط واک سے آیا۔ صنرت نے بھے فرایا کدان کی بعید عبارت کو دو ۔ و ہوئیدا : اس مرتبہ کی حاضری میں یہ بات سے بی آئی کہ بردگوں کے باس بہت زیادہ توجہ اور اخلاص سے مامز بونا چاہئ اور جو کچہ بھی فرائیں خوب ٹھیک سے باس بہت زیادہ توجہ اور اخلاص سے مامز بونا چاہئ اور جو کچہ بھی فرائیں خوب ٹھیک سے سیں اور سمجیں اور اس برعمل کریں کہ اس پر مدار نجات ہے اور نفاق اور تمام دذائل ہو کہ اس داست کی گھاٹیاں ہیں ان سے آہ بستہ اس مالی کی کوشش کرے اور اور کھی ہو کہ اس داس بھی کا دیا ہو کہ اس داس بھی کا دیا ہوں کا دیے ، انتارات کام کرنے می تعالی کی مدشاں مال ہو گئی ہوئے تھالی کی مدشاں مال ہو گئی ہوئے ہوئی کے دشاں مال ہو گ

اورسب مشکلات مل ہوجائیں گی مغینوری سے بہت خیال سے بچے اور عینوروں کی ہات ہی دیا ہے بکہ ان کواپنے اوپر دراہ اور قابو بھی نہ پانے دے ،اس سے بہت بڑے فقے کا سرباب ہوجائے گا اور قلب و دیا غ کوا د صراً دھر کے مفوات اور آفات سے نجات ماصل ہوگی اور بہت سکون واطبینان عاصل ہوگا جس سے دین و دنیا و ونوں کو کام سے ماصل ہوگی ہوت توقع ہے ۔ واسلام

(مكتوب نميرهاء)

(مكتوب نمبراي)

حال :- اس مرتبه کی ماهنری میں یہ بات مجھ میں آئ کہ بزرگوں کے پاس بہت زیادہ توج اور اخلاص سے ماهنر ہونا چاہئے۔ تحقیق : بیٹک ۔ حال : ۔ وہ جو کچے بھی منہ رائیں خوب تھیک سے نبیں ۔ تحقیق : - بیٹک ۔ حال : ۔ اور مجبیں ۔ تحقیق : - بیٹک ۔ حال: اوراس برمس کریں کہ معقبق: بینک ۔
حال: اس پر مدار نجات ہے ۔ تحقیق: بینک ۔
حال: اس پر مدار نجات ہے ۔ تحقیق: بینک ۔
حال: نفاق اور تمام ر ذائل سے جو کہ اس راستہ کی گھاٹیاں ہیں ان سے آہت آہت نکلنے کی کوشش کرے ۔ تحقیق: بینک ۔
حال: اور اس سے گھرائے نہیں ۔ تحقیق: بینک ۔
حال: بلکہ کام میں لگارہے ، انخار انٹہ کام کرنے سے ق تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی اور سب شکلات مل ہوجائس گی ۔ تحقیق: بینک سب شکلات مل ہوجائس گی ۔ تحقیق: بینک حال: و جائوری سے بہت خیال سے بچے اور جنانوروں کی بات بھی مذات نے ۔

حال :- بلکه ان کو این او پر راه اور قابو بھی نہ ہونے دے ۔ محقیق :- بینک ، حال :- اس سے بہت بڑے فتے کا سر باب ہوجائے گا اور قلب و دماغ کو او صراً دھرکے بعضات اور آفات سے نہات حاصل ہوگی اور بہت سکون اور اطمینان نفسیب ہوگا۔ محقیق :- دع کرتا ہوں ۔

حال: - جس سے دین و دنیا دونوں کے کام ٹھیک سے ہونے کی بہت توقع ہے۔ مختفیق :- اللہ تعالیٰ توقع پوری کرے۔

حال : . خدا کرے کہ حفرت نے جو کچھ فرایا ہے وہ دل و دماغ میں اتر کر محفوظ موجا کے اور اس پڑسل کرنے کی برا بر تو فیق ملتی رہے۔ تحقیق : ۔ آئین ۔ خال : ۔ اس کے بے دعا بھی فرا دیں ۔ تحقیق : ۔ د ، کرتا ہوں ۔

(مكتوب نميراء)

حال : ۔ الدآبادے داہی پر پہلاسفرغاذی پور کاہوا، دہاں پر صنرت کے فیض وربر کاہوا، دہاں پر صنرت کے فیض وربر کے ایک ڈیٹی صاحب اور ان کے ملازم نے نماز پڑھے کاعد کر سام ادرائے عہد کو پاسندی سے اسی وقت سے بجالا رہے ہیں۔ تحقیق : ۔ الحدیثر

حاً ل ، - حنور والا کے فیض وبرکت کوانٹرتعالیٰ اسی طرح ابدالآبا دیک قائم دکھیں، محقيق :- آمين ب حال د- ایک انسیکر اسکول جوکرمولانا دائے پوری سے سعت بی دہ بی صرت کے نیوس ج سے بہت متا خربروئے ، بانحصوص نما زے متعلق جو ملفوظ ہوا تھا اس کومسنکر کہتے تھے کہ ` بهت فائده بروا، بهت اخلاص كاا طهاد فرايا ، حضرت والاكى باتس مستكر كيف لكركه جيسے اپنے سينے کی مجلس ميں شريک موقا تواسی قدر فائدہ اٹھا آ۔ تحقیق: - انحد لشر **حال : . غازی پورکے مولانا . . . . . صاحب سے ملاقات ہوئی وہ بھی حقیرخا دم سو ملنے ﴿** آئے اور حقیر بھی ان کے بہال کیا ، اُن سے قرابت داری بھی دور کی ہے ۔ فراتے تھے کہ ج الله تعالی حضرت کی برکت سے مجھ اینا سندہ بنایس، کئ باراس جلہ کو دھرایا۔ تحقیق:- انحدیثر. حال ،- حضرت كالمفوظ مولانا . . . . دريا آيادي كولكفكر بينج دياسي ان كاجواب فوراً آما . نكما سے كميس خود عبى مستفيد بوا - تحقيق . - الحديثر - حال : - اورتكن بوالومدة ، حال أداس حقير كو نرااخلاص اور فانس فلوص عطاكري تعقيق : - آين -حال ایمسیں افزونی بوتی رہے ۔ حضرت والاکی دی بوئی و ولت الترمیاں نے محفل بخ ففنل سے قائم فرا رکھی سے بعنی ذکر قلبی مجداللہ باقی ہے. معقیق :- احدللہ حال: - محض حضور کی دعاہے تعقیق: - انحد للہ -حال : - حضور کی عین نوازش سے ورنہ فادم اپن ناالی کو دیکھاہے اور اسکی عطائے علم کو ويحتا في توجر النرك باركاه بي سجده باكي سيم اداكري كي اوركوئي جامورت

ادائ شكرى نبي ياما، حنور دعافرائين كه و محتقيق : . د عاكرتابون -حال ، يه دوات قائم رب. معقيق : - آين -

حال و- برا برك اور ترقى يذيررك · تحقيق و. اب اور سنة أن كل شدومك يهعض كرر باموب الترتعاني في ايك آيت بيس سورظن اورتحب س اور نيبت كي مانعت ادشاد فرائي سے اوراس سے احتناب كاحكم صادر فرمايا ہے .سب ينهايت ورجنداوا

## (محتوب نمبر ۱۵)

حال ، کمی یہ خیال ہو اسے کہ نہ توا ہے کو علم ہی ماصل ہے ، یعل یں ہمت قوی ہے۔ توا یی ماست یں ایسی نعمت ظلی کی آرزد کرنا اپن حیثیت سے زیادہ ہوگا آرزد کو اہ و سے اندازہ خواہ ۔ تحقیق ، ۔ آرزد کر واجی چیزی آرزد می اجی ہے ، اگر آرزد ہی ۔ اگر آرزد ہی اجی ہوجا کہ تو وہ چیز مزور ل جائے گی ، اور آرزد کا تواب تو طے گاہی آرزو مزود کر و۔ حال ، ۔ بھرید میں خیال ہوتا ہے کہ وہ ماں باب سے زیادہ شین دہر بان ہیں ، مجم میں جا ہوں گے ۔ تحقیق ، صرور ۔ میں فارے جا تے ہوں گے ۔ تحقیق ، صرور ۔ حال ، ۔ اور کیا . فدر کے حال ، ۔ اس نالائی پر می فضل ہوجائے تو کیا تعجب ہے . تحقیق ، ۔ اور کیا . فدر کے حال ، ۔ اس نالائی پر می فضل ہوجائے تو کیا تعجب ہے . تحقیق ، ۔ اور کیا . فدر کے حال ، ۔ اس نالائی پر می فضل ہوجائے تو کیا تعجب ہے . تحقیق ، ۔ اور کیا . فدر کے حال ، ۔ اس نالائی پر می فضل ہوجائے تو کیا تعجب ہے . تحقیق ، ۔ اور کیا . فدر کے حال ، ۔ اس نالائی پر می فضل ہوجائے تو کیا تعجب ہے . تحقیق ، ۔ اور کیا . فدر کے

بہاں جو لوگ کامیاب موتے ہیں توان کے ذہن میں پی سب باتیں جب آتی ہیں تووہ کامیا بواے ہیں جن کو آپ کامیا بی سمجھتے ہیں۔

حال ، مبر مال أن ك نفسل برنظر ملى موئى ب. تحقيق ، ماكد للرضر وراسطار كروم حال ، من برمال أن كاميابي نفسيب موتى ب مقتيق ، ميه اسطار بهايت محووب.

## (مكتوسب نمبرواء)

حال: - اس مرتب عرصه کے بعد حاضری ہوئی جس کا بیمدافسوس و لال تھالیکن صنور والا کی خبر دقتوں کی صحبت نے دل د دیاغ پر دہ اثر پیدا کیا کہ ، تحقیق: - انحد نشر -

حال: اس برجس قدر مبی تکرکرے کم بی ہے۔ تعقیق: بیات

حال :- سنده اداده كرك كري تعقيق :- المحدثر

حال: - ابجس قدر زیاده مکن موگاکسی کی بات ندیجے گا اور نیسی سے سے گا۔

تحقیق : - انحد نتر علی احسانه -

حال : - نیز آختلاط الا نام جونهایت درجتنولین یی دا نے دالی چیز ہے اس میں مزید کی کرو مگا تحقیق : صروری ہے .

حال : \_ مگر کام ذرامشکل سے بدون آپ کی دعاؤں کے یہ عزم بورانہیں ہوسکتا ہے۔ تعقیق : \_ و عاکر تاہوں ۔

حال : - بندہ کا طال ہو سکو آیا بنتا ہے ان کے اسباب زیادہ تر دومروں کی فکر اور دومرو کے ساتھ اختلاط معلوم ہوتاہے۔ تعقیق : - ببٹیک -

حال : جب سنده صنور والا کروبروموتا سے ساری تھی باتین خم کرکے نے دورمین ماآ

تحقیق: - انحسمدنٹر کی تحقیق: - انحسمدنٹر کی کے اور جب آئی کے سامنے سے او تھل ہوتا ہے قدیم باتیں عود کرآتی ہیں معلوم ہوتا کی اور جب آئی کی اثری نہیں بیسا ہوا ہو کھلا ہوا نفاق معلوم ہوتا ہے ۔ آپ کے یہاں کا کوئی اثری نہیں بیسا ہوا ہو کھلا ہوا نفاق معلوم ہوتا ہے ۔ تعتقیق: - نفاق نہیں ہے ، یہ فرق لازم ہے : مگر رسوخ علل کے بعد اتنا فرق مذہوا کر میگا۔

جادى الاتى ساسماري مصديد المكبشد اغادى سوروايت = ہے انعوں نے رسول انٹرسلی انٹرطیہ دسلم کو یہ فرائے ہوئے شاکٹین ایس تواسی میں کہ میں انرقسم كعامكتابوں اورایک دور بات بیان كرتا بور تم ہوگ اسكوشكر یا دکرہو یجن باتوں برقیم کمعاسكتا ہو

(۱) يهمسى انسانِ كا مال آج كك عدقه كي دمه سے كمنيں ہوا ٌ يعنى صدقه ديتے وقت بيخيال بوكمتا ہے کہ اس سے بال کم ہوجائے گا، اورشیطان اس وسوٹرے وربعدانسان کواس سے بازرکوسکتاہے توشن بو ایمه آجنگ کونی شال اسی سب یا نگشی که آ دمی نے خدا کی را و میں مال خیرات کیا موا وراسکی وجد ساس كا مال خم موكيا مو، إوروه فقر موكيا موريد توظامر المصدقد كريكا نومال صرف بوكاتي حديث كامطلب يرمُواكه ما تواسكو دوسرا مالَ مل جائيكا. يا أى مالَ ميں بركت زياده موجائيكى -

(۲) ۔ ای طرح کسی انسان نے ظلم کئے جانے ہے بعد صبرسے کام نمیں دیا مگر کی کہ انٹر تعالیٰ نے اسکی عزّت اور بڑھادی اوراسکولیلے سے زیادہ معزز نبادیا۔

(سو) کسی شخص نے سوال کا درواز وسیس کھولا مگرید کرانٹر تعالیٰ نے اسپر فقر کا درواز ہ کھولدیا ہے ٥ - ال سي فقر وياق إرب وه بات سنوم كوبيان كرناما بتابون أورتم سي وكرف كوكمدر إبوں وہ يركر الل دنياجار طرح كے بوتے ہيں ۔ ايك و وتف كواد ترتعالی نے ال مجی دیا اورعلم مجی عطا فرایاب سیسعلم کی وجہ سے مال کے بارے میں خداسے ڈراہے اورا مترتعالیٰ اسکواسکے ال میں حق ال یاحت علم اداکرنے کی توفق مطافر الله يقيض مرتبرس سب برها بواسے اور افضل

د وَشِر أَنْحُص ده كه التُدتعالىٰ نے اِسکوعلم تو دیاہے مگر مال نبیں دیا تو تیجنس بوجیلم دہن ہونیکے \*\* ائی نیت درست کرنتیاہے اورسوچاہے اگرمیرے اس بھی ال ہوتا توفلاں دیندار الداری طرح ا ، چھے دین کا موں میں اسکو صرف کرتا۔ تواس کا ا در استخف کا جو پسلے درجہ وا لاہے اجر کیسا سے، ایک مج عل صائح كرنيكا، اورد ومرس كواسط خن نيت كا -

تمييرا ويخف ب كرا مترتعالى في اسكو مال توديا ب محمام نس عطا فرايا . توده عم ك روى نهو کی وجرسے اینے ال میں اندھا ومن تصرف کر اہے مین اسکو خوب انجی طرح اپنے نفس کی شہوات ولذا میں اور منامی اور ملاہی میں صرف کرتا ہو، نداسی اسکو خدائے تعالیٰ کا ڈر ہو، اور نے صلیحی کرتا ہو اور شكى طرية كاحق ال اداكراً بو تواس تمض كامرتبرست اخب بين اجث المن ألمن الراب يرا

ہواہے لینی جس طرح پہلے درجہ والا افضل المنازل جس بال ہے وہ اپن اولادے جو تے کھا رہے جس اور
جنانچے آئے ہم ہی دیکھ مہے ہیں کھ جن کے باس بال ہے وہ اپن اولادے جو تے کھا رہے جس اور
خیط خیط النفش کی کے مصدات ہیں لینی بالک ضطی بٹا ہواہے اسلنے کہ علم اور بھیرت تو ہے منبی ہو کہ
مال کے زمر کا تریات ہے۔ علم ہی بال کامصلے ہے ، اور ربول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم نے بال کوعلم کامعین
تا یا ہے ۔ بال ایک زمرہ مرحم کی روشنی اور بھیرت شال ہو جاتی ہے تو اسکو مدتر کرکے مفید بنا دین ہے
ای طرح مال کے ساتھ جب علم کی روشنی اور بھیرت شال ہو جاتی ہے تو اسکو مدتر کرکے مفید بنا دین ہے
جنانچ صحیا بہتنے دو نوں کوج کرکے دکھلا ویا بینی مال ہی مال کیا اور اسکو مفید ہی بنایا

اور چاہ تعقی وہ ہے کہ انٹر تعالی نے نہ تو اسکو مال دیا ہے اور نہ علم ہی عطافرایا ہے اس لئے وہ تحقی میں عظافرایا ہے اس لئے وہ تحقی کے میں میں کا میں میں کی میں ہے کہ ہوتا تو فلاں فاسق و فاجر کی طرح میں میں میں میں میں میں میار ہیں ہے اللہ ایکٹ میں مرام ہیں۔

میں مرام ہیں۔

میں مرام ہیں۔

دیکھئے بیار جسٹی خس کا مرتبہ ست افضل بیان کیا گیاہے وہ ایسا شخص ہے جس کے ہاس ملمک ساتھ مال میں تھا۔ بس مال کو زیاد تی مرتبہ میں دخل ہوا۔ بعنی وہ عبن بنااعلی مرتبہ حال ہونے میں۔

ترزا مال کومطلقاً مذموم کیے کما جاسکتا ہے۔ تومعلوم ہوا کہ مال اور دنیا مطلقاً مذموم نہیں تکہ مذہور انکاسو، استعمال ہے بعنی ہی ونیا اگر کفر وضق اور برائی کا سبب بن جائے تو اس سے بڑھکر کوئی شئ منوس و مذہوم نہیں۔ اور اگر اس و نیا کو اییان و اطاعت کا، تقوی وطہارت کا، احتر تعالیٰ کی محبت منہوس و مذہوم نہیں۔ اور اگر اس و نیا کو اییان و اطاعت کا، تقوی وطہارت کا، احتر تعالیٰ کی محبت

ومع فت کاموطن و محل بنالیا جائے تواسکے عمدہ ہونے بیں کیا کلام ہے۔ اس حدیث بیں علم و ال و و انوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سپس جباں جباب مذتب آئی ہے دہ اس وجہ سے ہے کہ اسکو علم نمیں تھا ور نہ ال کے ساتھ ساتھ اگر علم بھی ہواہے تواس نے اسمیں چارچانداگا ویا ہے اور انسان کو افضل منازل پر میونچا ویا ہے۔

تى ہے۔ بيب دنياكى مذمّت جراكيس آئى ہے اس كامل اور ہے، اور جمال كيس مدا أئى ہے اس ل ادرید - اگراس دنیامیر ره کرکوئی تفس ایان اور مل صالح اختیار کرے اورا مترتعالی کافی ما نردار بنارسے تواسکے سے یہ دنیاب ترین دارہے۔

ِ **جساكه صاحب دوح المعانى اسكے بارے میں نقل فراتے ہیں ك**ه نَعَبَدْ چِى نِعْمَتِ الدَّ اذْ لِمِيْنُ وَدَعِنْهُما لِاخْضَاتِهِ لَعِن واردنيااس عص كيك بترين وارتب جويمان ركمراس سازخرت كيك نه تاركسه اور اخرت كاتوشرى ايان اورل صاحب مسد اورصاحب وح المعانى يمي رب بي كر وَلَا ادَى الْمُرْسُتِ وَلَا لَ عَلَىٰ مَدَاءَةِ الدُّنِيَّا إِلَىٰ اِسْتِوْلُا لاَ فِي مَقَامِ القَّنْرُورَةِ ) کا صاف سے کہ دنیا کی مذمت جمال کہ س جی آئے ہے وہ مقام ضرورت میں آئی ہے۔ میں اسکی بھی شرح کرتا ہوں اسکو سنے ! شا پر کہ آپ کی تمجھ میں بھی آجائے : ۔ بانت المناكى مذمّت اس ك بي بي دونيات برعكر آخرت ب. ونيا دارانعمل بي. ا ورآخرت الرالجزأ ، دنیا می آدمی اسلے آیا ہے کہ میاں رہ کر آخرت کی تیاری کرے اور داِں کیلئے توشہ تیاد کرے . بس اگر کونی شخص اسی برکر آخرت کوا درانترتعالی می کوهبول جائے ،ا در دنیا می انهاک ، قدر بره جائے کہ ای کومقصود بائے ، اور اسکی مقصود بت کے سبب آخرت کو باکل نسیآ نسیا کردے أخرت الكومعول كرمعى باد ندآوے بلكه آخرت كا انكارى كرفے لگے توظامرے كريسقدر مذموم ب بس انهاک فی الدنیا اس درجه کومینج جائے که آخرت کا انکا رکرنے ینگے عبیا کہ کھارنے آی وجہے ت كانكاركيا - نيز حبنت كا، وإن كي معتون كا محترونشركا ،حساب وكتاب كا مجزار وسزاكان بجیزوں کا انکار کیا ، اور دنیا کو باتی سمجھنے لگے تو یہ درجہ کفرے . بلکہ بیال کفرور کفرہے ۔ ایکٹ کفر بواكه أخرت كانكاركيا . دور دوس كفريه كه ونياكے بنادكا اعتقاد كيا - [ ايك عبوت انگيز واقعا منا بخرا فترتعالی نے سورہ کمعن میں ایک کا فرکا حال بیان فرایا ہے جو کر دینے باغ میں اپنے النان معانى عديدكتا بوا وافل بواكم أنااكُنْ مَيْكَ سَالاداعَ في نَفَرَ لين مِن تم عالي ازیاده بوس اورمیرافیع بی پڑاہے دَدَخَلَ جَنْتُهٔ وَهُوَطَالِحُ تِنَفْسِهِ یعیٰ اپنے اِغْیں أُكُفُ وانكَادِ آحِنِوَتُ :-مل موا در انحاليكه ليف نفس يظلم كريف والاتعار صاحب روح المعانى فرائے بیں کہ ای مشوصا مرانفسه بکغہ حیث عضماللهلاك

ىهى نعتبها دلىندال بينى اينے كفرى سبب وەنود اينے بى كوخردىپونچلنے والانعا اسلى كمليے كو

بلاکت کے سے بیش کیا اور این نعمت کومعرض زوال میں ڈالا مطلب پر کدامی کفروالکار کی وج سے خوصی بلاک اور سی خوصی بلاک اور اسکا باغ جمیراترا آ ہے وہ بھی تباہ وبرباد بوجا لیگا۔

یدان ترای کاکلام ادران کا زبردست وعظ ہے۔ اس سے برحکر ونیا بعربی کسی کاکلام نہیں بوستا، اور نہ کوئی واعظ ایسابیان کرسکتا جیا کہ افتد تعالیٰ بیان فراتے بی کہ وہ اپنفس برطسلم کرنے کی حاسب میں باغ میں واخل ہوا ۔۔۔۔۔ اور یہ کتابے کہ دَمَا اَخْتُ اَتْ بَنِیْ عَبْ اَبْدُ اِللّٰ بِوا ۔۔۔۔ اور یہ کتابے کہ دَمَا اَخْتُ اَتْ بَنِیْ مِن بَیْلِ کَ بِوگا۔ اور اس سے برحکر یہ کتا ہے کہ دَمَا اُخْتُ اِللّٰ بِوگا۔ اور اس سے برحکر یہ کتا ہے کہ دَمَا اُخْتُ اِلْ اِللّٰ بِوگا۔ اور اس سے برحکر یہ کتا ہے کہ دَمَا اُخْتُ اِللّٰ اِللّٰ بِوا کہ بونے والی نیس کمان کرتا۔ اختور یہ وخام خیالی اور اس است کی وجہ سے یک مات است کے دیکھر کبرونؤت کی وجہ سے یک مات است کے دیکھر کبرونؤت کی وجہ سے یک مات است کے

صاحب روح المدائی فرائے بی کر اپنے باع کو دیم مکر کرو کوت کیوجسے یک کمات است کے کہذتو یہ باغ بی باک کر دیم میں کہ ان اور نہ آگا، اور نہ قیامت بی قائم ہوگ ۔۔۔ اور یہ کا کہ دُدُتُ دِدُتُ اِلْ مَ بِنَ اَکْرَ بِالْفُرضَ قیامت قائم ہوئ اور یں اپنے رب سے باس کوایا گرج دَدَ مَ حَدِل اور یں اپنے رب سے باس کوایا گیا تہ تو دہاں بھی اس سے بتر یا دُن گا۔

یں انھاک فی الدنیا ایساہے جو مذموم ہے۔ اور ایسے می دنیا داروں کے بارے میں مولا

روم عليدالرحم فراقي بي كه سه

ا الدنیائی مسین وچهیس معتدان ملسیم آبسین وچهیس معتدان مناسیم آبسین وچهی بیان فرا مین الم در آگاسی وجهی بیان فرا بین ال دنیاخواه برے بول یا چهوتے سب پیغداکی تعنت بوداور آگے اسکی وجهی بیان فرا بین کرسه

آج ای چیزکو ترکے رکھد باگیاہے س کی وجہے قدم جن مالات سے گزری ہے ان کے

مال پرم بوگوں کورونا آتلہ ،اور آپ کو تواس کا اصاس بی باق نیں رہا کو قرائ کی اور آک اُٹرانگین قرآن تربیف میں احترتعالی نے اس کا بھی خوب خوب بیان فرایا ہے ۔ اور احترتعالی نے قرآن کوای سے آتا راہے اور ایسا بیان فرایا ہے کر بغیر مجاہدہ کے آپ خدا تک پہنے جائیں۔

قرآن شربیف افترتعالی کاکلام ہے، اسمیں سب چیزیں موجو دہیں بھراتفاق سے مم ایسے سیں روگئے ہیں کو آن شربیف کی چیزوں کو ادر اسکی آیتوں کو آپ کے سامنے بیش کریں ۔

قرآن شرید، ادفرتهایی کاکلام به اگراسکو پرهوا در سجو توکانی ابها ندار بوماؤ و قرآن کوانشر تالی نے اپنی معرفت کیلئے ازل فرایا تالی سے اپنی معرفت کیلئے ازل فرایا نزر خرت کی معرفت کیلئے ، اور دنیا کی معرفت کیلئے قرآن آثار اگیا ہے ۔ اور جننے معارف بی ان بسلا قرآن منامن ہے جبتک کوئی تخص قرآن شریعی سے مسک کرکے آپ کومعرفت نیں سکھا دے گا تو دہ کم بی نیں سکھا سکتا ۔ اور جن لوگوں نے سکھا یا ہے اضوں نے قرآن شریعی کوانیا الم بنا یا ہے اس سے آپ بھی اینا الم اسکو بنا ہے ۔

یرکدرباموں کو آن شریف میں استرتعائی نے دنیائی ناپائیداری اور بے تبائی کا ایسابیان فرمایا ہے۔ اور جو کفار دنیا میں منمک ہیں انکی ایس انسی ندست فرمائی سے اور ان کے اقوال کو ایسا ایسار دفرمایل ہے کہ اسکے بعد ان سب جیزوں سے نفرت ہوئی جاتی ہے۔ مگر مم آپ کے سلمنے ان جرو کو بیش منیں کرسکتے ، اور اگر بیش کریں تو آپ اسکے سئے تیار نہیں اور میر مجمکو اپنے دہاں ہجا نا بھی جائے ہیں تاکہ غافلوں ہیں جاکر میں بھی غافل ہوجا دُں۔

ویکھے یہ بعی کیسی عجیب بات ہے کہ میں نوآب کو ذاکر بنانا چا ہتا ہوں۔ اور آپ لوگ مجد کو نائل بنانا چا ہتے ہیں۔ نائل بنانا چاہتے ہیں۔ کیسی الاملة تکی کا محققانان کلام :-

باغ والے کے قصدیں جوآیات میں نے بیان کی بیں ان آیات کی تفسیر میں حضرت مولا مالقالو مقد اختر علیہ نے منایت محققاند کلام فرایا ہے۔ اسکوا درباتی آیات کوآپ کے سامنے بیش کرتا ہوں۔ فراتے بیں کہ اس محف نے جار دعوے کئے : -

(۱) كَوْكَا مُرْوم مْ بُونَا أَنَا أَكُنَّ مُعِنْكَ مَا لَا قَاعَتُ أَفَلَ مِن (۱) توحيدكا اثكار مَا أَكُنُ اَن تَبِيْدَ هٰذِهِ اَبَدا مِن رس الله عيامت كا انكار مَا أَفُلَّ استَاعَتَ قَائِمَةٌ مِن وم ) إِنامكرم عندا للربونا طَنِق مُعِدْدَة إِلَى مَتِي لَحَجِدَتَ خَيْلَ مِنْمَا مُنْعَلَداً هُن مِن جوفرعت مِن ووي مَل -

چانچەس كفتگوكى بعدىدوا تعدمواجىكوا فىرتعالى أكےبيان فرمارىي بى :-

وَ الْحِيْطَائِمُونِ فَاصَنِهَ يَقَلِبُ كَنَّنَادِ عَلَى مَا الْفَتَ فِي الْحِيَ خَالِي يَهُ عَلَىٰ عُرُفَتِهَا وَ يَعُولُ الْمُنْتَى فَيْ الْحِيَ خَالِي يَهُ عَلَىٰ عُرُفَتِهَا وَ يَعُولُ الْمُنْتَى فَيْ الْحَصْرَى الْمُقَدِّمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

جب میں نے یہ بیان کیا توسب کی زبان پر ہاٹا دافٹر لا تو ۃ الابا مٹر جاری ہوگیا یعیٰ وگ اپنے مکانوں میں داخل جوتے دقت، اور کارو باری لوگ اپی دکانوں میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔

چنانچة تام كفاسنة آخرت كا اكاداى اسماك في الدنياكى بناء پركيا \_ بس يددج توكفر به اورايك درج و ينكايب كه آخرت كا قائل تو بوم گراسك ما تو ما تواحكام الديدكى تعليل به مهاك و ميساك فاسق مسلمان كرت بين مبكو اكر شين محكة بين كرسه

د نمازے نردد و نرکوہ ہے نہ جے ہے توخوشی مجراسکی کیاہے کوئی جنٹ ہے کوئن جے ہے

اس سے معلوم ہواکہ فاسق سلکان مدوم دنیا ہیں ہیں اسلے کہ دنیا ہیں بڑکر انکی ففلت اس ورم کو پنچ گئی میں کرتے تو یہ درجہ بسلے درجہ سے میں مراح کی میں کرتے تو یہ درجہ بسلے درجہ سے میں میں کم ہے کیونکہ وہ توکفر ہے اور یفسق ہے میکن مذہوم ہونے ہیں ہی کچے کم ننیں کہ ادمی دنیا کی وجہ سے

آخرت سے اور انٹرتعالی سے فافل موجائے ،اوران کے احکام کی بجاآوری اور پروی نرکھے ،اورحرام دران کا خیال باقی ندر بے ۔

ا المجل سن نور کا حال ای ملی کا دی درا بون به دنیا توبقتیا فد موم به و دراگرکوئی ای دنیا می دنیا می دنیا می دنیا و بی است کور ای دنیا خود این المی است کا دی دنیا خود این المی است کا در است کوی است کو با تو می دنیا خود المی المی المی المی به جیسے کوئی سانب کو با تو می بحوالے اور استے ذر کوخم کوئی جیسا کہ دبعن امر خال در موتے ہیں اور سانب کو بحرا کر استے ذر کوخم کر دیتے ہیں ۔ میروہ کچو صررته میں میں خاسکتا ۔

ای طرع ہے ای دار دنیا میں رکر مبت سے نوگ ال ود ولت جو کہ ذہر ہے اور سانتہ مثابہ ہے اسکو مفید اور دسیاء آخرت بنا لیتے ہیں ۔ اور کتنے لوگ ای ال ودولت کیوجہ سے ہلاک ہ ہوماتے ہیں ۔

مال ید دنیا می مرح اس اغتبار سے کی کی سے کوا کو آخرت کا ذریعه بنایا جائے۔ اوراسی بزنم اس اعتبار سے ہے کہ اس اعتبار سے کہ اس کے دو سے کوا وفرستی کھنے ہوئے۔ پس کا فری دنیا ہی مذروم ہے اسلے کہ دو اس کا فیلی درجا کا انکار کر تاہی ، اور دنیا کے مدم زوال کا بیش کرنے لگتا ہے۔ آورج فاس ہو سے اور کھنے کو کئی کہ کا مصدات ہے۔ یہی ایک خرد وسرے کفر سے بڑھا ہوا ہے۔ اورج فاس ہو اور اخرت کا انکار توسیس کرتا مرکم مل میں ہمال کی بطرح ہوتا ہے۔ یہی ال کومقصود بنا ایت اور اس کے مسب اور اسکے مرا منعلی جوحقوق شریعیت میں بیان کے بھی ہیں۔ انکومبول جاتا ہے۔ اور مال کے کسب اور اسکے مرا میں مدود شرعیے کہ بال ہو اس کے اور اس کے کسب اور اسکے مرا میں مدود شرعیے کہ بال کا فرو فاس کے سور استعمال سے خروم ہوجاتی ہے ۔ اور بی دنیا ہوں کہ اور اس کے سور استعمال سے خروم ہوجاتی ہے ۔ اور بی دنیا ہوں کا بیا ہوں کہ اور اس کے سور استعمال سے خروم ہوجاتی ہے ۔ اور بی دنیا ہوں کا بیا ہوں کا بیا ہوں کا بیا ہوں کہ اور اس کے سور استعمال سے خروم ہوجاتی ہے ۔ اور بی دنیا ہوں کہ اور اس کے سور استعمال سے خروم ہوجاتی ہوں دنیا ہوں کو سے اس کی دیا ہوں کی دیا ہوں کا بیا ہوں کا بیا ہوں کی دیا ہوں کی

المُعُوِّين بِهِ كَهُ وَهُ لَوَّكَ التَّرْتِعَالَىٰ كَى كُرِفْت اور اس كخفيه كيدس فافل بَين بوت كيونكم التُرتِعالَىٰ فِي فَرِايابِ كَهُ مَنَكُ أَمَنُ مَسَكُرَ اللهِ إِلاَّ الْعَوْمِدُ الْخَلْبِ فَرُ اَنْ بِينَ التُرتِعالَىٰ كَى خفيه تدبيرِسے خاسر لوگ بى غافل دہتے ہیں )

اَنْ اِنْ اَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۹۳) مترانوان باب

مواعظا ورنصائح كيبيان

فقید ابواللیت مرقدی این مندکرسات حذرت ابوسعیدفدی نسے روابت کرتے ہی وہ کہتے ہی وہ کہتے ہی اور کہتے ہیں ایک کہتے ہی ایک دن دسول المترصل المترسل والمدر کے بعدسے دی در دی آفاب کر ہائے

اورش تو کہ تو کو ں میں سب سے ہتر وہ تخف ہے جس کو دیر میں غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے ، اور اگر وہ ایس ہے کہ جلد غصہ میں آجا با ہے اور جلد ہی خوش ہو جاتا ہے توخیر مس خرابی کی اس نیکی سے تلافی ہو جائے گی ۔ مس خرابی کی اس نیکی سے تلافی ہو جائے گی ۔

ادرش نوکه برترین ان وه ان ب که جے جلد غصه آجا کے اور بہت دیریل کا ارتخم ہو، لیکن اگر اس کو دیریں عصه آتا ہے اور دیریں جاتا ہے تو اس برائی کے بدلہ وہ نیک سبی۔ اور بہترین تاجر وہ ہے جس کامطالبہ اور تقاضہ نرم ہو، اور دسرول کاحق اداکر نیس بھی وہ جلدی کرتا ہو۔ لیکن اگر وہ تقاضی تو نرم ہے اور ادائیگ میں ناد مبندہے توخیراس بسی وہ جلدی کرتا ہو۔ لیکن اگر وہ تقاضی تو نرم ہے اور ادائیگ میں ناد مبندہے توخیراس بسی در ایک برائی کے ساتھ ایک ایمائی موجودہے۔

ادرسن ہوکہ برترین تاجر وہ ہے جو تقاضہ میں بخت ہوا ورا دائیگیں بھی بُراموں کی اُلا وہ کی اُلموں کی اُلا وہ کی ا دہ تقاضہ میں براہے کر ادائیگ میں جست ہے توایک برائی کے مقابلہ میں ایک اچائی اس میں موجود ہے۔ اورسن کو کہ ہر خداری کرنے والے کے لئے قیامت کے دن ایک حب طرابوگا، میں سے وہ بچانا جائے گا۔ اور چشخص امام عامہ کے ساتھ ہو وہ خدار نہیں ہے۔ اورسن کو کھا جہاد فالم حاکم کے سامنے میں بات کہنا ہے۔ سن لوکتم میں سے کسی کو خلوق کا ڈرمی بات کہنے ہے۔ ىدروكے جبكه وه أس معامله كاشا پرموادر اس كوجانتا مو.

دسول امترصلی امترعلیہ دسلم اسی طرح وعظ فراتے سے، یہانتک کہ جب سورج بالکل غروب ہوسے کے قریب ہوا توآپ سے فرایا کرمشن لو کہ اب دنیا اِسی قدر ہاقی رہ گئی ہو جتنا کہ یہ سورج ڈو بیے کورہ گیاہیے .

فقيه الوالليت سمروندئ فراتيس كرميرك والدفي اين سندك ساته مصرت ابوتر ے روایت کیا ، وہ کہتے ہیں کہم نوگ جنگ حنین کے موقع پر رسول انٹرصلی اللہ علیہ والم کے ساته موجود تھے۔آپ نے ایک شخص کے تعلق ارشاد فرمایا جواسلام کا مدی تھا کہ یہ دوزی ج جب برائ شروع ہوئی توائس تخص نے خوب جم کر مقابلہ کیا اور کا فروں کو تہ نینے کیا ۔ حبنور کے اصحاب بی سے ایک شخص خدمت اقدس میں ما ضربودا ورعرض کیا کہ یا رسول السّر شخص کو آب دون فرایا تقا اس کا حال آب نے الاحظ فرایا ، خدای قم و ه استر کے بے را ۱۱ ورکفار کا سخت مقابلرکیا، آپ سے فرمایا کہ بال میکن ہے وہ دوزخی آپ کے اس فرمانے بعض اور بگ تك بين بركميِّ جِنانجِه و وضف اسي طرح الوالديا، اجانك زخي بوا، جب زخم كي تكليف زياده و تواینے باتھ سے ترکش میں سے ایک تیز نکالااورایک نازیبا بات زبان سے نکالی اور اپیے ٠٤٠ كرليا - يدمنظرد يكه كرمسلا يول كے بہت سے لوگ رسول الترصلي الترعليد وسلم كى خدمت بيب دو الكريموية اورع صن كياكه يا رسول الله، الله تعالى في السيكى بات كوسي كرد كهايا، و وتض فنو یں مبتلا بواا درخودکشی کرلی رسول الترصلی الترعلب وسلم نے فرایا کہ اے فلال تم اتھوا دراعلا كرد وكرجنت ميس مومن بى داخل بوكاءا وررسول احتصلى الشرعليه وسلم في فرايكه اعمال كااعتبار فاتر برہے ، بہت زیادہ ناز اور افنے سے اس کاتعلق نہیں ہے ، ان ان کے فائمہ کو دیجا جا یکا كروهكس طال يرميوا \_

حفرت عبدافتر ابن معود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں گرسول انتصلی انتہ علیہ ولم نے فرایا اور آب صاوق میں تھے اور مصدوق بھی تھے کہتم ہیں ہے ایک خص کی تخلیق یوں ہوئی جو کہ وہ جالیت وں نطفہ کی شکل میں ماں کے پیٹے ہیں دہتا ہے ، اس کے بعد چالیت دن بتہ نوان کی مشکل میں دہتا ہے ، اس کے بعد چالیت ون گوشت کا اوتھ اس کر دہتا ہے ، پھراٹ تعالیٰ اس کے بات

چادچیزدن کوسیکر فرستون کوسیجی بی اوراس سے کہاجا ہے کہ اسکی عراکہ و و اس کی آرزول کو ککھو اس کے عمل کو لکھو اور اسکی روزی تکھرد اور یہ بھی تکھید و کہ پنتے ہوگا یا سعید بہوگا ، چنانچہ ایک شخص اہل حبنت کاعمل کرتا ہے ، یہاں تک کر جنت کے داخلہ یں صرف ایک گڑکا فاصلہ رہتا ہے کہ تقدیر کا تکھا غالب ہوتا ہے اور اہل نار کے عمل پراس کا فاتمہ ہوجا تا ہے اور دہ جنم درسید سوجا تاہے ۔ اس کے برخلاف ایک شخص ساری عمر و وزخیوں کے عمل کرتا ہے یہا کہ اس کم ورد وزخ کے درمیان صرف ایک گوکا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ محق ب ازلی غالب ہوتا ہے اور اہل جنت کے عمل پر اس کا فاتمہ ہوجاتا ہے اور وہ حبنت ہیں داخل ہوجاتا ہے۔

کے چن جانے کامیب سنتے ہیں ہے۔ ایک تویۃ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا وُں اور کبشٹوں پر اس کاٹسکرندا داکرے ، باخصوص ایا کاٹسکر ندا داکرے ۔ دوسٹرے یہ کہ اُسے ایمان کے فوت ہونے کا ڈر نہو۔ تبیٹرے یہ کہ وہ سلانوں پرظام کرے ۔

عفرت من بعری سے مردی ہے کہ ایک انسان کو ایک بزارسال تک دون خیس عذاب دیا ہے گاہ مجراس کو نکال کر اُسے جنت میں میج دیں گئے۔ یہ کر مفرت من سے فروا کہ ایک کائن

بیں ہی وہ شخص موتا ۔ یہ بات انھوں نے اس ہے کہی کہ اپنے انجام کا خوف اُن پرغالب مقسا اور یپ حال صالحین کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاتمہ کا برا ہوخو ن کرتے ہیں (انتہ تعالیٰ ہم سب کو محسن خاتم سے نؤاذ ہے)

#### (۱۹۴)چورانوال باب

## متفرق حكايات كربيان بي

حكايت و حضرت سعد كمي كا در دناك دا قعه ان الله اللّيت مرقدي اين مند كرمات حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جھوں نے فریا یا کہ ایک شخص (سعد علی م رسول التصلى الشعلية سلمكي فدمت بين حاضر بوا اورع ض كياكه يادسول الشركيامير عيرك كي سيامي اوربدلي ميروائر دخول جنت وما نع بوگ ؟ آب فرفرايا زنبس قيم واس دات كى بس كيفيم ميرى جان بومب كم ایور کانتین کرتے دمو گراورالٹد کارسول جوش ربعیت ہے آیاہے اس برایان لاتے دہو گر تم اری برصورتى وخول جنت سے قطعى ، نع نه مركى اس في عرض كي قيم سے اس ذات كي عس في ايكو نبوت سے نوازا ہے ، میں آپ کی آج کی مجلس کی حاضری سے آٹھ سال قبل ہی مسلمان ہوچکاہو ین گوامی دے جکاروں کہ اللہ کے سواکوئی معسبودنیں سے اور محرصلی اللہ علیہ دسلم اللہ کے بندے اور اس کے ربول ہیں ۔ اور اے اسٹر کے رسول ! یہ جو بوگ آپ کی خدمت یں موجودہیں اور مبت سے ایے لوگ جوموجو دنہیں ہیں ، میں نے ان سب کے ایس اینے نکاح کا پیغام تعبی الیکن سب مے میرے رنگ کی سیاہی اور چرے کی خرابی کی بنایر تجفے تعکرا دیا حالانکہ میں بی سلیم کاباعز تخص موں نسیکن میرے دنگ کی سسیائی جوہے وہ میرے نانبال کا اثرہے، رسول انٹرسلی اتر عليه وسلم ن مجع مين فرمايا كه عمروبن ومبب آج آئے ہيں ؟ سيد سبى تقيعت كے ايك توسلم محابی شے، لوگوں نے جواب دیا ، نہیں وہ توآج نہیں آئے، آپ نے اس تف سے کہا اجی تم ان کامکان جائے ہو، اُس نے کہا جی ہاں ،آپ نے فرایا ،تم دہاں چے جا وا ورآ برستہ سے در وازه كعث كطانا ميرسلام كرتا اورجب اندر داخل موجانا توعروبن ومبب سيكم الدسول

لی الترغلید و کم نے تھاری لاکی کے ماتھ میرانکاح کر دیا ہے ، اس شخص کے ایک لڑکی تھی جنگا ہے ، اس شخص کے ایک لڑکی تھی جنگا ہے ، ماتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے اُسے حُنِ جال اور صن علل سے نوازاتھا ، جب بیخف ال کی کا بی بی اور در دازہ کھٹ کھٹا یا اور سلام کیا تواندر کے سب ہوگوں نے نوش آ مدید کہا اسلئے کہ لام کا لہجہ عربی تھا، در وازہ کھول دیا ، لیکن حب ان کی سیاسی اور چہرے کی خرابی دیکی سب کے سب نوگ شخص ہوگئے اور اضوں نے جاکر کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ دہم نے کہا اور بی صاحب کے سب نوگ نقیم انکاح کر دیا ہے ، بیشن کر سب نوگوں نے اخیس بڑی طرح جو کا اور بی صاحب کے مصاب بی ایک ہوئے کے کہا کہ اباجان ابابی نام اللہ علیہ والے کی فدمت میں حائشر وہی آپ کو رسواکر دے ، اس لئے کہا کہ اباجان ابابی نام اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں اس سے وہی آپ کو رسواکر دے ، اس لئے کہ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرانکا حاس سے وجی آپ کو رسواکر دے ، اس لئے کہ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرانکاح اس سے دیا ہم آپ نو وہ سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں تو میں بھی اس سے داخی میں ابنی فائد اور اس کے رسول راضی ہوں تو میں بھی اس سے داخی میں ابنی فائد اللہ واقعی کی اس کے اس کے اسول داخی میں اس سے داخی کی دیکھیے کہا کہ ابا جان ابا انجام آپ خود دیکھیے کیا

اس کے بعد لوکی کے والد نعنی عروب وصب بھی باہر نکلے اور رسول النہ ملی الشرعلیہ وہم ہوب افر مست میں حاضر ہو کر محلس کے کنارے ہی بیٹھ گئے ۔ حضور نے ان سے فرایا کہ تم ہی وہ ہوب نے رسول اللہ کی بات کو ردکر دیا ہے ، انفول نے عض کیا کہ بیٹک مجھ سے یہ قصور ہوا کسکن بیس اللہ تعالیٰ سے تو بہ کر تاہوں ، میں نے یہ مجھا تھا کہ دہ تخص جو ط کہد دہا ہے ، اب معلوم واکہ نہیں وہ سچا تھا اور آپ کا فرستا دہ تھا ۔ لیس ہم بھی ابی لوگئی تی فوشی اسس کے عقد بار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے دسول کی نار افسکی سے بنا ہ چاہتے ہیں ۔

چانچاس کوکی کانکاح سکی کے ساتھ چارسو در ہم کے ساتھ کردیا۔ رسول المنصلی کے ساتھ جارس کے ساتھ کو دیا۔ رسول المنصلی کی ایک دیا ہے۔ اس کے مصاب نور کے دیے کہ مارس کے دیے کہ تاہوں ہے میں ایس کے دائی میں مسلمانوں کے ذیے کہ تاہوں ہے۔

عَمَان بن عَفَان كُويِس چِهما وُ اوران سے دوسو درہم طلب كرو ،چنانچدا منوں سف

کچه زیاده چی دیدسین ادر عبدالرحن بن عوت کے پاس جاؤا وران سے بھی دوسو درہم مانگوانفو<sup>ن</sup> نے بھی دوسو دیدسیئے اور کچھ زیادہ بھی ادرعلی کے پاس جاد اور دوسو درہم ان سے حاصل کرد انھوں نے بھی دوسوسے کچھ زیادہ ہی دیدسیئے۔

انسب سے وہ رقوم سیکر بازادگیاا ور نوش تھاکد ابنی ہوی کیلئے ایک سامان فریگر اسی نوشی کی حالت میں اسی خوشی کی حالت میں اسٹر علیہ وہم کا ایک منادی یہ اعلان کر دہا تھاکہ لوگو اِ جلو جلو جہا دکیئے جلو و سعد سلمی نے یہ اعلان سنگر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ جو کہ آسمان اور ڈیٹ کیا خداہے اور حضرت محد کا خداہے ، تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں ان در مہوں کو ایسی چیز میں گئے شدیے کروں گا ہواں شرکوا و راس کے دسول کوا ورسب مومنین کو پہندہے ۔

 م الشرادداس كے رسول كرنديك مجوب بور

را دی کھتے ہیں کداتنا فراگر رسول انتھ ملی انتہ علیہ وسلم رونے سکتے، بھر آپ سے ، پھر ن كى طرف سىمندىيرىيا در فرما ياكدرت كعبرى قسى ايستنفس وهن كونز بريني كيا. حضرت الولبائي سن عرض كياكه يا رسول الترمير في مال ماب آب ير فدا بون ريروف كيسا ہے، آٹ نے فرایا کہ وہ ایک ومن ہے جو جمعے میرے دب سے عطاکیا جب کاعف صنعادین سے سی کرمیرے شہرک سے ،اس کے کنارے پرموتی اور یا قوت جھے ہوئے ہیں ،اس کایانی د دوسے زیادہ سفید اور شرید نیادہ معیما ہوگا ،جس نے اس کاایک گھونٹ یی سامیروہ بمی بی سانیں بوگا ۔ مرحض ابولبائنے عص کیاکہ یارسول اسٹر سم نے آئے کوروتے موس ويكا، اور منت موك ديكما ، بهراع اص كرت بوك ديكما ، اس كاسب كيابوا،آت فرایا کررویا میں اس سے کرسعد کے شوق جب دکو دیجا اور انتد تعالی کے نزدیک اس کامرتنب اوراجر وتواب دیکه کرمجے مبنی انگئ اوربروال میرااعراص کرناسواس نے سواکہ یں نے ان کی بيويون ووعين تفيس ديكماكه ان كى طرف دوالى جلى آرسي بي اوراس كى وجدسے يندليان اوربيرس زيوريين كى مكهلى جارسىس، مجهاسكى وجست شرم آئى اس وجه سيجبره پھیلیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ال کے گھوڑے ابہ تھیار اور جو کچھ ان کیاس سازوسا مان تھا اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو ان کی اہلیہ کے گھرہے جاؤا در گھروالوں سوکہدو كه افترتعالى ي سعد كانكاح تمعادي لوكى سے اتھى لوكى سے كر ديا ہے۔

## حليثاغاس

محکایت - بعن بن اسرائل کے بین محلین کا قصر او اللیت سر قدی ابن سد کے ساتھ حضرت سعد ابن عبدالله بن عرضی الله عند سے نقل کرتے ہیں وہ فراتے ہیں کہ تم سے بہلے کی اموں میں کے بین آدی سفر کو نکلے، داستے ہیں بادش مونے لگی ، وہ لوگ ایک غاریں جب گئے اور میں خارے مند کو وجعا نگ لیا۔ اس فارے مند کو وجعا نگ لیا۔

تبض کے اندر بعض و فعد سخت حالت ہوجاتی ہے کہ بعض نے اس وقت ہو دکتی تک کا ادادہ کر سیا مگر محبت کا مقتفنا وہ ہے جس کو عادف ٹیازی م فرماتے ہیں سے

باغباں گرچندروزے صحبت گل بایش برجفائے خار یجبداں صبر ملبن بایش ( باغباں کو اگرچندروزی صحبت گل درکار بہوتو جدائی تی تکلیعت پرجو کانے کی طرح کھٹکتی ہے جبل کاسامبر کرناچاہئے ،کیونکہ صحبت گل اسے ہمیتہ میرنہیں آتی ،فعل گل آئے کا انتخار کرتا ہے )

اے دل اندربندزلفش ازپر شیانی منا مرغ زیرک چوں بدام افت دتحل بایش (اے دل اندربندزلفش ازپر شیانی منا مرغ زیرک چوں بدام افت دتحل بایش (اے دل نا دان جب محبوب کی زلعن گرہ گیر میں مقید ہوگیا ہے توپر شیان ہوکر نالہ دفریا دند کر کہو کہ تعجمہ اور عبی اور اگر کوئی قبض کی تدبیر کرکے بسط حاصل کر ہے اور اس پر نا زاں ہو تو اس کے متعلق فراتے ہیں ہے

یمیه برتفوی و دانش درطرنقیت کافریش را بر دگرصد بهر دارد توکل با پرسش (طربقیت کے اندراپنی عقل اور اپنے تقویٰ پر اعمّا دکرناکفریے، سالک دا ہِ مولیٰ اگرسومبر دکمال مجمّالیا ہو تب مبی اسے توکل ہی کرنا چاہیے )

غرض محبت کامقتفنایہ ہے کہ عن تعبالی کے سب تصرفات پر رامنی رہے اور ساری تجویز و کو منا کر دے ، دل لگئے یا نہ لگئے کا طالب رہ ہو، لذت و ذوق کی ہوس نہ کرے ، بلکہ کام میں لگارہے سے بسس زبون وسوہ سے باسشی دلا گرطسرب را باز دانی از بلا دسوسہیں مغلوب ہوکر اس کے شکار ہوجا وگے اگرخوشی اور بلامیں فرق کر دگے کہ فوشی پ ندمواد

بلانالسند) \_\_\_ عادف يرفرات بي سه

فراق دوصل چه باشدر منظل که کیمیت باشد از دغسیدا و تمنّا که دوست کوچهوژگرغیر ( فراق اور وصل کیاچ نرجے ؟ دوست کی رصاطلب کرناچا ہے اس لئے کہ دوست کوچھوژگرغیر کی تمنّا کرنا بڑی ناانصافی کی بات ہے ) تعمّل سائکین کی عمر گزرگئ کہ ان کو ذوق حاصل نہیں ہوا بچر تعمّل تو فالی رہے اور تعمّل نشتروں کے زخموں سے بھرے ہوئے ہیں مگروہ اس پر بھی راضی ہیں سے

ك ترا فاد بيانكستك دانى كرب عال شيران كششير ملا برسر فورند

(جناب آپ کے پاؤں میں کاٹا توجم کر کہمی ٹوٹا نہیں آپ کیاجائیں کر شیرمردوں کاکیا حال ہوتا ہے جو بلاؤں کی تلواد سر رپر رواشت کرتے رہتے ہیں) یہ ہمی تجویز ہے کہ قبض کی دعا کرنے لگے کیونکہ و اس میں میں تعالی میں میں این طرف سے ذلات کی میں میں این طرف سے ذلات کی میں میں این طرف سے ذلات کی طلب کرے ناحدم لذت کی خصص کی ذرب کا دا قد مین نظر رکھ ان پرایک حالت غالب ہوگئ تعی الوت

دعائے عامیت مطرف سوق حب 8 واقعہ بی طرد سے آئی پرایک فات قائب روی گا۔ ان کے منہ سے یہ شعر نکلا سے

وَلَيْسَ لِيُ سِفَ سِوَاكَ حَظَّ فَكَيْفَ مَا شِلِيْ فَافَتَ بِرُنِي اللهِ وَكَيْفَ مَا شِلِيْ فَافَتَ بِرُنِي اللهِ وَكَيْسِي اللهِ وَكَيْسِي اللهِ وَلَيْسِي اللهِ وَلَى اللهِ اللهُ ال

غوض حضرت ممنون کاپیا بنب بوگیا و داب د عابی نبی کرتے کیو بجد د مرتے بوکسترے اسمے ، یہ بھی ایک حال تھا مگر اس سے کا مل ترحال یہ تھا کہ دعا کرتے اور کہتے کہ مجھ سے خطا بوئی میں تو بہ کرتا بوں مجھ آپ کے امتحان کاتحل نبیں مگر مغلوب کو کوئی را سے نبیں د یجاسکی بھروٹ ترتعائی نے ان کے مبر بر رحم فراکر دعائی اجازت دینا چاہی ، مگر صاف طور سے نبیں کہ ان بالم بوجاتا ، کیونکہ جب فود الشر تعالی سے نبیں ہوئے تو وہ ان سے کیوں کلام کریں ، بلکہ اجازت کی یہ مورت بوئی کہ ایک فرست تہ کو میب اگیا کہ منون کی آ داز میں زور زور سے دعا کرے یہ میں ایک عبیب انداز تھا۔

خوبی ہمسیں کرمتمہ و ناز وخرام نیست سیار شیو پاست بتاں را کہ نام نیت امجواد میں صرف بی خوبی نیس ہوتی کہ وہ کرشمہ دناز کرتے ہیں ، خاص اندازے چلتے ہیں ، بلکہ آئی ہت<sup>سی</sup> اوائیں ایسی تیں جن کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا ۔ )

راه دسیزگه او دست طور بر فدا کرمه وگر درا

فرشتہ نے اس زورسے دعائی کہ فانقاہ میں سب مریدوں نے سنا ، جنے کو ایک فادم نے موض کیا کہ دات کو کیا آپ نے دعائی تھی ہم نے تو رات بھرآپ کی دعائی آ وا ذمنی ہے ہو گئے اور فوش ہوئے کہ الحدرت کہ مجھے دعائی اجارت ہوگئی، بھراس کی یہ صورت افقیار کی کہ مکتب کے بچوں کے باس جاتے اور ان سے فراتے آد عُوّا لِعَسِّمَا اللّٰ آب کہ اے بچوا تم اپنے جبوٹے بچوں کے باس جاتے اور ان سے فراتے آد عُوّا لِعَسِّمَا اللّٰ اللّٰ آب کہ اس کا کہا کہ دعویٰ برجے بدر ہے امتحان کا تحمل نہ کرسے سجان اللّٰہ کیا ایجا علاج کیا، ایخ کو بچوں کا محاج بنا ا

امّت فرید امت محدید کے بی بھی متائ کی امداد کے قابل ہیں، امت محدید کی مثال ایسی ہے بیے ایک بدویہ نے این اولا دکی تعربین کہا تھا ہے مُرکا کھ کھنے المُدُوعَة لایدُ دی ایک طرفا کا کہ ایک مارویہ ہے کہ میں کہ میری اولاد و معلے ہوے طقے کے مثابہ ہے کہ کسی کویہ پہنیں جل سکتا کہ اس کا کن ارہ کد هرب " بین سب برابر ہیں کسی کوکسی پر فوقیت نہیں، خصنب کی تنظیبہ ہے ہو اس بدویہ کوسوجی، یہ حال امت محدّیہ کا ہے کہ اس کے بچے ہی مقبول بڑے ہی مقبول بعض اوقات ہے بڑوں کے متاج ہیں، اور ایک و قت میں بڑے بچوں کے متاج ہیں طابین مشائح کے متاج اور بعض اوقات مشائح کے متاج اور بعض اوقات مشائح طالبین کے متاج سے طالبین کے متاج سے متاج ہیں طابین مشائح کے متاج اور بعض اوقات مشائح کے متاج ہے۔

تشنگاں گرآب جوست دا زجہاں آب ہم جوید بعسالم تشنگاں بانک می آید کہ اے طالب بیا جود مقاح گدایان ہوں گدا ہ ؟

(بیاسوں کو اگر دنیا میں بانی کی تلاش ہے توسمی لوکہ بانی کو بھی پیاسوں کی تلاش اور مبتجور بہت ہے)

(بیاشوں کو اگر دنیا میں بانی کی تلاش ہے توسمی لوکہ بانی کو بھی پیاسوں کی تلاش اور مبتجور بہت ہے)

(بیاسوں کو اگر دنیا میں بانی کی تلاش ہوتو خشش گدائی محاج ہے ،اگر گدانہ ہوتو خشش گذائی محاج ہے ،اگر گدانہ ہوتو خشش کا المورکھے ہو، اور گداتو و دکا محاج ہوتا ہی ہے )

ایک بینے کی حکایت مدیث میں ہے کہ وہ است قاکو جارہے تھے، راستہ یں چوٹی کودیکا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے ، آپ نے ساتھیوں سے فربایا کہ نوٹ جلواں ترتعالیٰ نے جونٹی کی دعا متبول فربای کہ نوٹ جلواں ترتعالیٰ نے جونٹی کی دعا معبول ہوتی ہے تو مسلمانوں کے بیجے تو اس سے بدرجہا افعنل ہیں ان کی دعا کیوں نہ تجول ہوگی ، نیز مدین ہیں ہے کہ عالم کے ایم میلیاں اور چیونٹیاں دعا کرتی ہیں۔ دعا کیوں نہ تجول ہوگی ، نیز مدین ہیں ہے کہ عالم کے ایم معلی اور سیکار ہیں ، مگر حیوانات ان کے لیڈراور طل اور سیکار ہیں ، مگر حیوانات ان کے لیڈراور طل اور سیکار ہیں ، مگر حیوانات ان کے

داسطےدعاكرتے بيكيوں ؟ دو وجسے ايك تويدكه خداتعالى نے ان كواسى كام ميں لگاديا بے كمالاً کے واسطے دعاکریں ، دوسرے اس واسطے کہ حیوانات کی خیر بھی بقاء علمارہی کی وج سے بے کیو کمہ بقارعالم علمارى وجسے بے جبى دليل يدسي كه حديث بيس ب لا تَعَوْمُ السَّاعَةُ مُعَيُّ يُقَالَ فِي الْأَدْمَنِ اَ مَلْهُ اللَّهُ وَالحِكَا قَالَ ) كه زمين ميں جبت كف خداكا نام بياجا ّا دسے گا اس وقت تك قيامت آيگگ اورمشابدہ ہے کہ دنیا میں استرکے نام کی بقاء علماء کی وجہ سے ہے کسیس علمار کا وجود بقارعالم کا ذرار ہے،مگرافسوس لیڈران کونکم اسمعتے ہیں،اورسناہے کہ آج کل ایک جماعت علمارے استیصال کی فکرمیں ہے، طرح طرح کی تدبیروں سے ان کے اترات مٹانے کی کوشش کی جارسی ہے برا معلا بھی ان کو كمِها جارباب، مكرعلهار اس باره مين خاموش بي اوربهت احتياط كرتے بي وه كسى كو بلا ضرورت برانهي کہتے ، مگرا ب صرورت سے کدان ہوگوں کی دعایت مذکی جائے ، جبکہ وہ ہماری رعامیت نہیں کرتے ، اور وہ صرورت یہ ہے کہ عوام ان کی باتوں سی گراہ ہور ہے ہیں ، بدلیڈر دین کے احکام میں دخل دیتے اور این رائے سے مس طرح چاہتے ہیں احکام میں تحریق کر دیتے ہیں اورعوام ان کومولوی مولانا سجھے ہو کہیں اس سے میں صاف کمیتا ہوں کہ یہ لوگ گرا ہیں ہمسلما نوں کو گراہ کرر ہے ہیں ، کیونکہ دین کا مداد اعتقاد پرسے کەمسىلانوں كورسول التُرصلى التُرعليه دسلم پراعقاد ہو ،ادررسول پراعقاد جبى بوگا جبكہ حاملاً نِ تُنربعیت سے اعتقا دمرد ، کیونکہ عوام کو رسول کی معرفت علمار کے ذربعہ سے مہوتی ہے جب نے علمار كونبين بهجانا وه دسول كونبين بيجان سكتا ، پس جولوگ على اركى استيصال كى فكريس بى ده خودمسلانون کی بلکه عالم کی اسستیصال کی فکریں ہیں۔

یں ایک بات اور کہا ہوں کو کینے کی تونہیں ، وہ یہ کہ عالم اگر برعمل میں ہوجب ہی تم کو اپر
اعراض کاحق نہیں کیونکہ وہ مدی علم کلیے نہ کہ علی کا اس کی برعملی سے علم تو غلط نہیں ہوگیا ، طنبیاً ا بر پر ہیست زہو تو مریض کا کیا نقصان ہے وہ مریض کو توصحت ہی کاطریقیہ سبت لائے گا ، اسی طرح علم ا برعمل تم کو فتوی توصیح دے گا ، مرائل تو غلط نہ سبت لائے گا ، اور یہ لیڈر جابل تو احکام غلط ہما ا ہیں ، دیکھے کیمیا گرخود ننگا ہو تو تھا راکیا نقصان ہے اور بڑے بڑے رؤسا اس کے بیچے کیوں بھرتے ہیں ، دیکھے کیمیا گرخود وہ دوسروں کو ننگانیس کرتا اور اس کے پاس ایسی جیسے زہے جو تھا دے ہیں محف اس وجہ سے کہ وہ دوسروں کو ننگانیس کرتا اور اس کے پاس ایسی جیسے زہیے جو تھا دے

سله نمتم کرنے سته ردوبرل

پاس نہیں ہے، یہ مفون طویل ہوگیا، گفتگواس پرجلی تھی کرجب چونٹوں اور تعبلیوں کی دعا فتہول ہوتی ہے تومسلما نوں کے بچوں کی دعا کیوں تبول نہ ہوگی، اسی سے حضرت سمنوں بچوں سے دعی کر اتے تھے یہاں سے معلوم ہوا کر بچوں کی دُعیا تسبول ہوتی ہے، مگر بعض لوگ یہ بچے ہوئے ہیں کر بخوں کی ماتبول ہوتی ہے، مگر بعض لوگ یہ بچے ہوئے ہیں کر بخوں کی ماتبول ہوتی ہے مگر کی ماتبول ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ باگر بچوں کی دعا فتبول ہوا کرتی تو میا نجی سب سے پیلے تم مرتے کہ بوکوئے ہیں، مگر فریت ہیں، مگر یہ حکایت بھی ہوتو ہہت سے بہت یہ کہا جائے گا کہ بچوں کی بد دعا قبول نہیں ہوتی، اس سے یک یونکر معلوم ہوا کہ دعا بھی فت بول نہیں ہوتی اور حضرت ہمنون تو دعا کے واسط بچوں کے پاس گراتھی دائیا کے واسط نہیں گئے تھے ، اس لئے اس حکایت یہ کوئی اشکال نہیں .

استمایم سل یه حکایت پس بنداس پر سیان کی تعی که اپنی طرف سے خقب کی طلب کرے نه مسلط کی خدایت بین سل کا جارت کے م مسط کی خبلاکی خدامتحان کی ، بلکه تعویف کلی اختیاد کرے ، اس پر شاید پر شبہ ہوکہ بلامی گرفتاد مو جائے توکیا اس سے ازالہ کی مجی د عا خرکے ، اس کا جواب پہسے کہ حدیث ہیں سکواا لله الْعَافِيَة وار دسے جس میں دعاکی اجازت سے بلکہ امرہے اس سے یہ دعاجائز و مامور ہہ ہے۔

بینا دی کے اس کی تغییر دادِمُو ادر وَاظِرُو اسے کی ہے مین عمل پر مداومت اختیاد کرد کیو کرد

له جنگ، که اسدی

المعنی نفت میں باندھنا ہے اور مواظبت و دوام میں بھی نفس کو باندھناہے اوراسی واسط بعض نے

ای تفیر مرکز کیا انجین سے بھی کی ہے کو کراس سورت کے زیادہ حصہ میں محاجہ بالکتان کا ذکر ہے

ایک مناسب رہا طائخیل ہی ہے ، تواس نفظ کی تغییر میں دواحمال ہوگے مگر کمی مقعود کیا گئیا اختیار کر لیسینا جا کرنے ، اس لئے میں نے اس و قت بہفا دی کی تغییر برتقر براختیار کی ایک طالب ملم نے

مداس برطلبہ کو اشکال ہو ، کیونکہ ان کو شبہات بہت پیدا ہوتے ہیں مئی کہ ایک طالب ملم نے

مرس برطلبہ کو اشکال ہو ، کیونکہ ان کو شبہات بہت پیدا ہوتے ہیں مئی کہ ایک طالب ملم نے

ایک میں کو میں شبہات کی تعلیم دی تھی وہ تیلی ہے تیل تھے گئے تو دیکھا کہ بیل کی انتحوال بربی ہے کہ ایک میں کیوں ڈالی ہے کہ ایک میں کیوں ڈالی ہے کہ پر واسطے کہ ہم ہروقت اس کے ساتھ نہیں جا کہ ایک واسطے کے بیل میں کیوں ڈالی ہے کہ ایک میں میں گئے کہ ایک واسطے کہ کہ ہم ہو قت ایک ہی جگ کو طرے سرباتا کر سے ، طالب علم نے کہا میں تو ہم تو پر یا اس کے بیا میں میں کہ کو طرے سرباتا کر سے ، تیل سے کہا مولانا میرے ، منطق نہیں بڑھی تم یہاں سے چل دو ، اگر میرے سیل نے میں ظفی باتیں شناس تو ہم تو پر یا اس کے بیا کہ اس کے بیا کہ اس سے بیا کہ اور نے سیان اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھڑے ہو کر سربالے کی آواز میں اور ایک جگ کھر کے کو سربالے کی آواز میں اور ایک کی کی کی کی کی کو سربالے کی کو سربالے کی کو سربالے کی کو کر سربالے کو کر سربالے کی کو کر سربالے کی کو کر سربالے کی کو کر سربالے کی ک

غرض طلب کو اختالات بہت پیدا ہوؤہ ساس سے مکن ہے کہ یہاں بھی کسی کو پہشبہ ہوکات اللہ استال خوض طلب کو اختالات بہت پیدا ہوؤہ ساس سے مکن ہے کہ یہاں بھی کسی کو پہشبہ ہوکا۔ اس کا جوا احتال معنہ ہوگا۔ اس کا جوا ہے کہ احتمال استدلال کیونکر صحیح ہوگا۔ اس کا جوا ہے کہ احتمال استدلال کو معزاس وقت ہے جبکہ اس آیت پر مقعود کا مدار ہوتا اور یہاں ایسا نہیں . دوسری نصوص اس مقعود ہیں صریح موجو دہیں ، مگر اس وقت اس آیت کی تلا دت بطور عمود کلام ، کر دی گئی ہے ، اس پر مداد مقعود نہر ہیں .

فرض عمل میں مواظبت کی طرورت ہے ور ندبدون مواظبت کے تو اس عمل کی مثال ہوگی جیے ۔ مطالب علم نے ایک گائٹال ہوگی جیے ۔ طالب علم نے ایک گاؤں کے سب بے نماذیوں کو نماذی بنا دیا تھا۔ قصدیہ ہواکہ اس طالب علم ، گاؤں ہم اور بن خازیوں کی مذمّت کی اور ان کوسور سے بدتر کہا ، واعظ کا ایک ، گھوڑوں کا باندھنا سرا، ومناکی نئے تناور کھنا سنت و بناوکل م

بے فرض بیمبی ہے کہ بلا صرورت خش گفت گویز کرے اور صرورت سے ہو تو جا کڑے، جیسے میں، نرابمی ىسىڭەرو**ں ك**وضال وممضل كېراتعا، كيونكه انفوك على ام كو بُرا مبلاكها سبى اوراس بير ابل اسلام كاخر ب ،مگر حصرات،على دن اس بارهير ببرت احتياط كى بىك دوه ان كوسى برانبي كمية اوراق ديد صوفیار فحامتیاطی پوکه صوفسیار تواحب ساعی برے کو بھی برانبسیں کہتے ،چےپ نہیہ ایک بزرگ سے کسی نے بزید کے بارہ میں سوال کیا کہ بزید کے متعلق آپ کیا فرائے ہیں ، فرایا شاعر بہت اچھاتھا مگر کسی نے ان سے یہ سوال نہیں کیا کرشیطان کے بادہ میں کیا فرماتے ہیں ، سوامیں ان کی وکانت میں کرتا موں کر مُغَرِرُ عن اعلیٰ درجہ کائے کیونکہ اللّٰر تعالیٰ کی ایک صفت بادی ہواسے مطاہر تو حضرات انب بیارہیں اور سب سے اکسل ہمارے حضور صلی النی علیہ وہلم ہیں ، اور ایک صفت ممضل بجاسكامظ مركال شيطان بحاور فداك صفت اضلال كامظرمونا بمى ايك صفت كمال بركونقص بكالحمال مجتت کا اثر اسی طرح سعنت دابد بهریه کے سامنے بعض ذابدین دنیا کی مذمت کر دہیے تھے ف رایا قُوْمُوْاعَنِیْ فَإِنَّكُوْمِ عُرُونَ الدُّنيَا ال كو دنياكي مُرّمت مجى ناگوارتھى اس سے فرايا ميرك إس ے اٹھ جا وکرتم کو دنیا سے محبت معلوم ہوتی ہے ، اہل محبس نے کہا کہم تواس کی مذمت كريس بي بيرمحب كدهرس موك، فرايا مَنْ أَحَبَّ شَيْنًا أَكْ فَرَدُ كُورَة كُورًة كُورَة كُورًا كُورِين ہے، یہ ایک مجل کلام ہے ایک مجذوبہ کا جس کی شرح کی صرورت ہے میں نے تواب کے لئے ان دبوالوں کی وکالت اختیار کی ہے ہیں سے ہیں اس کی سنسرے کرتا ہوں کہ ذکر مذمّت بھی بعض دف عظمت کی دلیل ہوتاہے ، دیکھواگرایک جارسے تمعارامقابلہ ہوا ورغلبتم ہی کوحاصل مواہوجب مجی حم اس کے تذکرہ سے شراتے ہو، اور اگر کسی جنیل سے مقابلہ ہوا ہوا ورتم غالب آگے مہوتواس کو برجلسي ذكركرتے ہو، اس كى وج مرف يى ب كرجادكى تمادے قلب بي فلمت نبين اكس ك مذمّت کے ساتہ بھی اس کا ذکرنہیں کرتے جرنسیل کی عفرت ہے اس سے اس کا ذکر کرتے ہو تو دنیا کا ذکر مزمت بھی بمیشہ فیزیس ، بلکہ بمی عفست سے ناشی ہوتا سے بعنی ایسی عظیم الٹ ان چیزیم رغبت نبدیہ کھتی سوحضرت دابعہ کو قرائن سےمعلوم ہوگیا کہ ان کا ذکر دنیا کو فرمت کے ساتھ سے مگرعظمت سے ناتنی ہے کیونکہ ان کامقصود اس مذمت سے خاطبین کے دلوں سے عفرت دنیانکالنا مذمکت کیونکہ مخاطب سب زامد تع بلک صرف اینا کمال فاہر کرناتھا کہ ہم نے دنیا پر لات مادی ہے اور حضرات انبیار کے

کلام میں جو دنیا کی مذمت وار دیے وہ عظمت سے ناشی نہیں کیونکہ ان کامقعود مخاطبین کو قلوب
سے اس کی عظمت و محبت نکالناہے ، لیج باؤلی کا کلام بھی باؤلا ہوگیا ۔ مگر میں ہر حگہ ان باؤلوں
کی دکا سے نہیں کرتا صرف صرورت کے موقع پر کرتا ہوں اور جہاں ضرورت خہو وہاں وکالت
نہیں کرتا ، مثلاً حضرت رابعہ ایک و نعد کے کو تشریف ہے گئیں اور جے سے فارغ ہو کر د عاکی کہ اے اللہ اللہ علی اور دیج اور آپ کو احبر دینا ہوگا کیونکہ د وحال سے خالی نہیں ، یا تو ہرا جے تبول ہوگیا
ہے تو آسی صورت میں تو جے مبرور پر احبر کا وجدہ آپ نے فرایا ہی ہے یا تبول نہیں ہوا تو پہن برائی مصیبت ہے کہ عبوب کے درسے محروم جاؤں سے

از در دوست چرگویم بجب عنوال رفتم بهر شوق آمده بودم بهرحر مال رفتم روده بهر مرال رفتم روده بهر مرال رفتم روده بهر مراب کرکس حال اورعنوان سے چلا ؟ اس در پرمجم شوق بن کر آپ اور والبس بواسسرا پامحروم بوکر) اورمصیبت پرمجی آپ کا وعده سے کرمصیبت زو دل کو تواب دیا جائے گا ، لیس میرا تواب جرمال میں ثابت بوگیا ۔

تواس کلام پراشکال ہوتا ہے کہ پر جہنی بھی اس مقدمہ سے تواب کا استحقاق تابت کر ذلکیں کے کہ ہے زیادہ صدیب بیں کون ہے اور اہل مصدیب کے سے اجرکا دعدہ ہے توہم کو بھی تواب یا جا مگر یہاں بیں وکا استحقاق تابت کر تھا ہے مگر یہاں بیں وکا است نہیں کرتا کیونکہ مقصود مانگنا ہے سو سرخص کو اختیاد ہے کے جس طرح دل چلے مانگے خواہ ناز کے طریق ہے ، بیں یہ کہد رہا تھا کہ صوفیہ نے تو بروں کو بھی برانہ میں نہیں کہا مکونکہ ان کو مجبوب کی یا دسے ہی فرصت نہیں کہ اغیاد میں شخول ہوں ، ایک عادف نے مرانہ سے جگرا کرتے دیکھا تو کہا سے مساول کے دیکھا تو کہا سے م

الراس مدعی ووست بشناخت میکاد دستسمن مذیر واستح

نه اگر صفرت دابعے کلام میں الل مصیبت کو سلم مبتلی کے ساتھ فاص کیا جائے تویہ اشکال مذہو گا اود مصیبت ہر اجرکا وحدہ مسلمانوں سے بی ہے مذکعت اوسے مگر خود وہ وعدہ برمصیبت پرنہیں، مصیبت غیراختیا دیہ ہے الح وقعل مصیبت اختیادیہ ہے جیے خودکُشی مصیبت ہے مگراس پر ہجائے اجر کے عقوبت ہوگی، کیونگ وہ مصیبت مکتسبہ ہے اس طسر ریک کی عسل کا قبول نہ ہوناکسی اختیادی کو تا ہی کے سبب ہے ۱۱ اسٹسر ف باہ فرایا کہ بہت سے نوگ حرارتِ عربی کی سی کور د مانی لذت سمجھ لیتے ہیں ، ان کسو برطانی لذت سمجھ لیتے ہیں ، ان کسو برطانی میں اپنی فلطی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اس وقت حرارت غریزیہ کم ہو جاتی ہے ، اورجبکو جوانی میں روحانی لذت کم نہیں ہوتی ، جیے پر انی جور دسی اس کی لذت کم نہیں ہوتی ، جیے پر انی جور دسی اس کی لذت کم نہیں ہوتی ، جیے پر انی جور دسی اس کی لذت کم نہیں ہوتی ، جیے پر انی جور دسی اس کی لذت کم نہیں ہوتی ، جیے پر انی جور دسی اس کی لذت کم نہیں ہوتی ، جیے پر انی جور دسی اس

(۱۱۹) فرا یک حق تعالی فراتے ہیں کہ جبکی کو قرض دیا کرد تو لکھ بیا کر دادراس پر دوآدمیو کو گواہ کر دیا کر داس سے معلوم ہوا کرحق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ غایت شفقت ورا فت ہے کہ ہمار پید کا نقصان بھی گوار انہیں کرتے توجان کا نقصان کب گوار اہوگا ۔ بھر وہ جنت سے محروم کر کے دوزخ میں کب فوان چاہیں گے جب سک کرتم خود مذکھ سو (معاصی کرکے) جنانچ ارشاد ہو ما کیفنکی اللّٰہ بھی کرنے اور شاد ہو ما کیفنکی اللّٰہ بھی کرنے کرکے کریں گریا گریا کہ مشکر گراؤ کا کردا ور ایمان ہے آئی مشکر گراؤ کا کردا ور ایمان ہے آئی کہ کردا ور ایمان ہے آئی کہ کردا ور ایمان ہے آئی کہ کو کہ کو دور ایمان ہے آئی کو کہ کو دور کی کردا ور ایمان ہے آئی کو کردا ور ایمان ہے آئی کے کہ کردا ور ایمان ہے گریا کردا ور ایمان ہے گریا کردا ور ایمان ہے گریا کردا ور ایمان کے گریا کردا کر کردا ور ایمان کی کردا ور ایمان کر کردا ور ایمان کردا کر کردا کر کردا ور ایمان کردا کر کردا کر کردا کر کے کردا کر کرنے کرنے کر کردا کر کردا

۱۳۰) فرمایا که غذاکے بعد جو سکر کا حکم کیا گیاہے تو درحتیقت اسی غذاکے مضم کے داسطے چورن بتلایا گیا ہے ناکہ بجر بھی غذا کھاسکے کیونکہ سکرسے نعمتیں بڑھتی ہیں بس طرح چورن سے دہسرے وقت زیادہ کھاسکے گا اور ناشکری سے سلب ہو جاتی ہیں۔

(۱۲۱) فرایاکه بواسط دیداری صورت یه ب که خلوقات دمصنوعات میں حق تعالی کی صفات درت کاشا بده کرے کیونکہ مصنوع ہے بھی صابح کا دیدار ہوجاتا ہے ، جنانچہ ذیب النار کاشعر ہے مدرت کاشا بده کرے دین کا دیدار ہوجاتا ہے ، جنانچہ ذیب النار کاشعر ہے ہے درسخن بعیندر اور درسخن بعیندر اور میں درسخن بعیندر اور میں بات کے اندر اسی بھی پوشیدہ ہوں جیسے بچول کی نوشونیکھڑی میں جو بھیے درکھنا جا ہے وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے )

ا ۱۲۲) فرایا کر جن صفرات پی ا تباع سنّت غالب بے وہ جنت سے استفنا فل برنیں کرتے کیونکہ وہ جنت سے استفنا فل برنیں کرتے کیونکہ وہ جی ایک آئینہ جال النی ہے سہ عاشقان جنت برائے دوست می وارند دوست (عنّ وَحقیقی اگر حنت کو بیند کرتے ہیں تو اسی لئے کہ دوست (النتر) کے دیداد کی جگہ ہے)
دوست (النتر) کے دیداد کی جائے کہ اس نے عبدالنتر بینے سے انکادکیا تھا اس لئے منزاکے طور پرعبدالنتر کا عبد بنایا کہ عالی حقل کے موافق ہے ، چنا پنے سلاطین ہی جب کوئی بادشاہ و بنا و

eta alana

كرتاب تواس كو قيد كرك ايك عوى حبيارى سيردكى مين ديديتين -

(۱۲۲۱) فرایا کہ احوال صادقہ علی ہی کی برکت سے حاصل ہوسٹے ہیں اس کے بنے بھن کلا تقنع ہے ، چنانچہ دافقنیوں کارونامحض کلف ہی سے ہوتا ہے ور نہس کو واقعی رنج کی دجہ سے دنا ہوکیا وہ کہیں رولے کے بعد مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔

(ه ۱۰) فرمایا که ابل عوس توسم کوخشک کیتے بیں حالانکه وه قوالی سسنگر ول کا بجائیا بیں اور یہاں یہ حالت ہے کہ اندر سی اندر گھٹتے ہیں، دل کا پیڑاس کی نہیں نکلتا، حتی بھا ہب ہے سب اندر ہی اندر سبندر مہتی ، پھر ہم خشک کیؤ کر موکئے ۔

(۱۲۹) فرما یا کسنواکر برصنی د وصور بی بی ، ایک بیک اس نیت سے سنواد کر برصی بهلای تعرب فری کریں گے ، بیر قودا قعی دیا ہے ، اودایک بیک ایک سلم خوش ہوگا اور تطیب قلب ملم مجی مطلوب ہے ، یہ تقینی عبادت ہے ، چنا بی ابوموسی استعری رصنی کا قرآن سنکر حب معنور صلی استرعلیه و ملم نے فرمایا کقل اُوقیت مِؤْمَادًا مِن مَوَا مِبْرِدَا کُنَّ الله کا قرآن سنکر حب معنور صلی استرعلیه و ملم نے فرمایا کقت اُوقیت مِوْمَادًا مِن مَوَا مِبْرِدَا کُنَّ الله الله کی خوش المحانی سے تم کو صدع طاک ہے اور حدزت ابو موسی نے عالی کو مقالی ہے اور حدزت ابو موسی نے عالی کو کھی نے دا کہ وعلیہ و ملم اگر اُوسی کی خوش المحانی کے بیٹو کی اور استران میں اند میں اور میں اور میں اور میں ایک خاطرا و در زیادہ بنا سوار کر بڑھتا ) توصف طید و ملم سے اس قول برطلق نکی نویس آپ کی خاطرا و در زیادہ بنا سوار کر بڑھتا ) توصف طید و ملم سے اس قول برطلق نکی نویس آپ کی خاطرا و در زیادہ بنا سوار کر بڑھتا ) توصف طید و ملم سے اس قول برطلق نکی نویس اور ایک

(۱۱۰۷) فرما یکبنده دسوخ کا منگفت نبیس حرب عمل کامکلفت سیے حتی که اگریم ہے۔ مربو تو مقصود میں کوئی خلل نبیس ، کمال عبادت اور اجراور قرب میں وراکمی ماہوگی بنت بیر کمی خکرے۔

(۱۲۸) فرایا که طرق طلب بی تحل اور بر دباری کرنای اس طری کاادب به در ۱۲۸) فر مایا که طری طلب بی تحل اور بر دباری کرنای اس طری توسی و که پیشا (۱۲۹) فر مایا اگر کوئی مضخص کسی که برخوئی کا تحمل کرتے شکایت در ایک بدخوبی ، اس مے کداگر خوشخوبوتے تویہ اس کے بدخوئی کا تحمل کرتے شکایت در ایسا) فرمایا کہ حدیث کے تمتیج سے معسلوم بوتا ہے کہ تمام اخلاق کا خلاصہ یک کسی کو دوسرے سے تکلیعت مذہبونے ، جنانچہ حدیث بیس آیا ہے کہ کوئی این جائی کی سے

عما ) ندا شمائے کیونکہ وہ پریشان موگا (لاک کا جبّا ک لکچتا) مین نہنی یں اور مذبقعت یی مہنی سے مانعت کی علت وہی اِذبیت ہے۔

(۱۳۱) فرمایاکہ اگرچ ہمارے گھر پر بہت سے آدمی اوربہت سے کام نہیں ہیں تاہم ایک نخواہ دار مادم رکھ بیا ہے ایک میں رکھت نخواہ دار مادم رکھ بیا ہے تاکہ ہمارے کام کاکسی پر بار نہ نہوا دراس کالی ظہرام میں رکھت نے ندوری ہے ، فرائض کے بعدان ہی امور کامر شبہ ہے ، میں ان کا ذیادہ کاظر کھتا ہوں اور اذکار کامر شبہ ان کے بعد سمجھتا ہوں ۔

(۱۳۷۷) فرمایک بات کا جواب مذویناسخت بے ادبی ہے، اسی طرح دیر میں جواب دیگر انتظار کی تکلیف پہونچانا بھی ہے ادبی ہے۔

رسس بند با کہ اتفاق کارا زیہ ہے کہ کس کا بار دوسرے پرنہ ہو حق کہ ہمائی کے نوکرو سے بھی کام نہ نے کہ مکن ہے کہ بھی تنگ دلی پیدا ہو۔ اورکوئی چیز حقیر سے تقیر مثلاً سوخت کی اکر طی بھی نے تو قیمتاً ہے، چنانچ حکما ہے عرب کا قول ہے تعامَّتُ فُوا کا لِاخُوا بِ وَ تعاَمَلُوا کا لُاجَا بِنْ رَبَا ہِم رَبُوسِ ہو تو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کراجنبیوں کی طرح ۔

(سسا) فرمایا کہ جن لوگوں کو بھے سےکوئی تعلق نہیں ہوتا میں ان سے بھونہیں کہا، کیونکہ ایسے موقع پر کہنے سے سوائے ناگواری کے اور کوئی معتدبہ فا مُدہ نہیں ہوتا ، بلکہ آئندہ کے لئے اور دستن میوجاتی ہے جس سے نفع اور بعید میوجاتا ہے ، میری نظر ملاقاتیوں کے تومبز پر سوتی ہے ادر متعلقین سے عیوب پر۔

( صود) فرما یا کہ صوفیہ کا مقولہ ہے ذَرِلَّاتُ الْقُرْبَيْنِ دَفْعَةً کُلِقاً عِهِمُ (معربیا) لغ شین دفع درجات کے لئے سوق ہیں م

(۱۳۹۱) فرایا که علاج کی مقیقت ہے ازالاسب مرض دجب مرض کاسبجی میں کا تواس کا علاج ہے ہوت کا فروکر نا ۔ اور اس نوشی کو اس کی صدیقی فکرو کم سے مغلوب کرنا ، اور اس خوشی کو اس کی صدیقی فکرو کم سے مغلوب کرنا ، اور سب سے زیادہ فکر دغم کی چرموت وابوال بعدا لموت ہی تعیق واقعات کو سختر کر دیا جائے ۔ اور مہم استعمال منعیف ہوتو کوئی کتاب اس معمون کی سیکر مطالع شروع کر دیا جائے ، اور مہم اگر ویے استعمال منعیف ہوتو کوئی کتاب اس معمون کی سیکر مطالع شروع کر دیا جائے ، اور مہم

ہے کہ فودا خلوت میں جا کرمرا قبہ یا مطالعہ کیا جائے ، اس کا علاج تو فوداً ہو جائے گا ، ہجسداگر منعف طبیعت سے ہمیبت کے خلبہ نے تکلیعت ہونے لگے تو دحت ورجا کی حدیثوں کوستحفر کر ہیں جائے لئب احتدال ہوجا ہے گا اور اصل خوشی رہ جائے گی جو امور بہت خل بفضن لی املنہ ویٹویٹ فرکت خوالا الله ویٹویٹ کی جو امور بہت خل بفضن الملنہ ویٹویٹ کو ایٹ الله فکی کے ذریع اس پرخوش ہونا جائے ، فرید الله فکی کے ذریع اس پرخوش ہونا جائے ، اور فعنول حد خوشی کا ذائل ہوجا ہے گا جو مہی عملہ کا ذائل ہوجا ہے کا افراد کا میں درجت خوشی کی انداز کا الله کا درجت الله کے اللہ کا درجت الله کی الله کا دائل کا درجت الله کی کا درائل ہوجا ہے گا جو مہی عملہ کا ذائل ہوجا ہے کی درجت الله کی کا دائل الله کا درجت ہوں درجت ہیں دکھتا )

بی جی اسرد) فرمایاک بدید دینے دالا قاری کو مجلس قرأت میں بدید مذدے ، اور اگر وہ مجلس قرأت میں دے تو قاری کو اس مجلس میں بدید ستبول نہ کرنا جائے۔

(۱۳۸) فریایک سمارے ماجی صاحب دحمۃ اللہ علیہ فریاتے تھے کہ دنیاکی سل آخرت کے ساتھ ایسی ہے جبیی پرندہ اور سایہ ہو دبخوداس کے ساتھ ایسی ہے جبی پرندہ اور سایہ ہو دبخوداس کے ساتھ چلاآ سے گا۔ اور اگرسایہ کو پکڑو گئے تو نہ وہ قبضہ میں آئے گا نہ یہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں طالب ساتھ چلاآ سے گا۔ اور اگرسایہ کو پکڑو گئے تو نہ وہ قبضہ میں آئے گا نہ یہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں طالب کے پاس مال بہت آجا آہے ، نہیں بلکہ حق تعالیٰ اپنے چاہیے دانوں کو راحت اور جین دیتے ہیں اور الی دامت کے منہ و گرافینا دامت درست کے منہ و گرافینا اور اللہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ ہوتا ہے۔

(۱۳۹) فرایک مدیت یں ہےکہ ی تعالیٰ جب اپن بندے کوچا ہے ہیں تواس کو دنیا ہے
ایس بیاتے ہیں جیاکتم است قالے بیاد کو پان سے بیاتے ہو، کیونکہ زیا وہ ال ود ولت ہی ہونے
سے وہ جمعیت باطن فوت ہو جاتی ہے جس پر راحت کا ہدار ہے جس کے سامنے ہفت اقلیم بھی آہی ہے ہے
د ۱۳۹۱) فرایک فیص قر و وہیں ، ایک تعلیم کا ، ایک تعویت نسبت کا ۔ پھر ایک فیض کو ایک فیض کا اوراک ، بھراوراک یک فوری ہے ، ایک تدریجی یہ فیض کا اوراک ، بھراوراک یک فوری ہے ، ایک تدریجی یہ فیض تعلیم تو اہل کشف کے ساتھ مناص فیص ہے ، مگر وہ تعلیم تربیت کے لئے کانی نہیں ، اورفیض تقویت نسبت اہل کشف کے ساتھ مناص نہیں ، فیرال کشف کو بھی ہوتا ہے اور فیر نہیں ہوتا تا وقتیکہ اس کی بقا کا استمام احمال سے اہل کشف کو بہت دریج ، لیکن بقا اس فیض کو بھی نہیں ہوتا تا وقتیکہ اس کی بقا کا استمام احمال سے اہل کشف کو بہت دریج ، لیکن بقا اس فیض کو بھی نہیں ہوتا تا وقتیکہ اس کی بقا کا استمام احمال سے انہی جاس تدریج ہیں تفاوت ہے ، بعض کو فطرۃ یا مزاولتِ اشغال سے اجماع فواطروق طبح افکا استمام احمال سے انہی جاس تدریج ہیں تفاوت ہے ، بعض کو فطرۃ یا مزاولتِ اشغال سے اجماع فواطروق طبح افکا استمام احمال سے انہی جاس تدریج ہیں تفاوت ہے ، بعض کو فطرۃ یا مزاولتِ اشغال سے اجماع فواطروق طبح افکا اللہ کو انہی کو انہیں کو بعرائی کو انہی کو بھی نوال سے انہیں کا دورائی سے می انہیں ہوتا تا و تعلیکہ اس کی بقا کا اس تو انہیں کو انہی کو بھی نوائی کو بھی نوائی کو بھی نوائی کی بھی کو بھی نوائی کو بھی نوائی کی بھی ان کا کی بھی کو بھی کی بھی کی کو بھی نوائی کو بھی نوائی کی کو بھی نوائی کی کو بھی نوائی کی کو بھی نوائی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھ

سل بو جابا ہے جومعین تعبیل در اک بوتا ہے ، اور بعض پر تشتت و تعرَق غالب بوتا ہے ہو ان تعبیل در کا اس بوتا ہے ہو ان تعبیل در کا در کا استخاصہ کا سکے لئے یہ ہے کہ قبر کے قریب بیٹی کر اپنی اور ست کی درح کا ورکرے اور یہ تعبید کا تع

(۱۳۱) فرایا کرجی طرح نماز کے اندر قرائت عربی ذبان میں بڑھنا امرتعبدی ہے ، اسی طرح طب کاعربی ذبان میں بڑھنا امرتعبدی ہے ، کیونک حق تعالیٰ نے خطبہ کو ذکر الشرفر ایا ہے نہ کہ تذکیر استون اللہ فی امرتعبدی ہے ، کیونک حق تعالیٰ نے خطبہ کو ذکر الشرک ذکر کی طرف و واڑ بڑو) عیدین کے خطبہ عربی زبان کے بعد اگر ترجبہ تذکیر مناسب سمجھے تو بدیئت اون ق باست نہ ہے کہ خطبہ سے فادع ہو کرمنبر سے پنچے اتر کربیان کرے ۔ ندکیر مناسب سمجھے تو بدیئت اون ق باست نہ ہے کہ خطبہ سے فادع ہو کرمنبر سے پنچے اتر کربیان کرے ۔ درساں اللہ کا مادہ میں اقباط کا مادہ میں ۔ اگر دین کا ل مذہ تو ہو کہ کس کا اسب کریں .

(ساس) فرایا کرمنداکے ہے جان کیا چیز ہے، مگریہ تواطیبان ہوکہ یہ تقینا خدا کیواسطے مون ہوئی ، تذبذب کی حالت میں جان دین توکیونکو جائز ہوگا ہم کو تو حکم ہے کہ تذبذب کی حالت میں جبکہ ان کی اباحتِ دم میں تر د دموکفت ارکی جان بھی ندلیں ۔

(سم ۱۷) فرایاکہ بے موقع ذکرانٹر کک کو فقہار نے منع نکھا ہے ، بلکہ بعض مقایات پرکھند ہا ہے جلیے حرام طعام پرسیم انٹرکہنا ۔

(هما) فرمای کر کفرسے سلطنت کو زوال نہیں ہوتا ظلم سے زوال ہوتا ہے۔

(۱۲۹۱) فرایاکہ مجذوبی بی عقل گونبی ہوتی سیک جوکام ان کے پر دکیا جا آہے
اس بی عقل کی صرورت بہیں ہوتی ، اس اے اس کو بی انجب مدیتے ہیں ،کونکہ ان کاموں کے
انحب م دہی کے سے سلامت جواس کا فی ہے ۔ ان مجذوبین کی حالت مثابہ بچوں کے ہے جن ہیں ہواس
انحب م ہوتے ہیں سیکن عقل نہیں ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ سالکین مراتب ہیں مجذوبین سے افضل ہیں ۔

توسلیم ہوتے ہیں مورپ یہ ایو تا ہے کونکہ منہ ورجوتی ہے لیکن روح میں تورپ یہ ابوتا ہے کونکہ
مرض ، فکر اور با بر بہ شارتیں وار دہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے نے دعا و تدبیر کا بھی امریع ، کہیں
مرض ، فکر اور با بر بہ شارتیں وار دہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے نے دعا و تدبیر کا بھی امریع ، کہیں

دعا د تدبیر سی کرنا چاہے اورغم کے فعنائل وبٹارت پرنظر کرکے صبر ورصابعی اختیار کرنا چاہتے۔

(۸۲۸) اصلاح نفس کے سے صرف دعاکا نی بنیں بلکہ تدابری بھی ضرورت ہے ، جیسے بچہ بیدا بونے کے سے بڑی دعاکا نی نئیں بلکہ زوجین کی بھی ضرورت ہے۔

ز۹۶۱) فرما یا کدامراض حیمانی میں امراص نف نی اصطرار اُمعنمی ہوجاتے ہیں ،اورمورث آثار نبیں ہوتے اور آثار ہی قابل ازار موتے ہیں

(۱۵۰) فرایا که خواب پرعزم بعیت کومینی کرناسنگین عارت کوریگ پرتعمیر کرنا ہے بس جبتک اس خواب کا اثر قلب سے مذدھل جائے مقتصائے تواب پرعل کرنا مناسب نہیں ۔

(۱۵۱) فرایا کہ بجز استحصار قبل الوقت وہم تت درعین وقت و تدارک بعد وقت ہی علاج سے نیست درجیت کام پیا جا کھنات کے نیست کی مواسکے کہ وقت ہی پارس کا استحصار کیا جا کہ فالت کے نیست کی مواسکے کہ وقت کی بدرسکا تدارک کیا جا کہ فالت کے نیست کی مواسکے کہ وقت کی بارس کا استحصار کیا جا کہ فالت کے نیست کی مواسکا تدارک کیا جا کہ فالت کے اس کا مواسکے کہ وقت کی بدرسکا تدارک کیا جا کہ فالت کے اس کا مواسکے کہ وقت کی بدرسکا تدارک کیا جا کہ فوات کی بدرس کا مواسکے کہ وقت کی بدرسکا کی بدرسکا کہ دورت کی بدرسکا تعارف کی بدرسکا کہ دورت کی بدرسکا کہ بدرسکا کی بدرسکا کہ دورت کی بدرسکا کے بدرسکا کی بدرسکا کی بدرسکا کی بدرسکا کی بدرسکا کہ دورت کی بدرسکا کو بدرسکا کی بدرسکا کی بدرسکا کو بدرسکا کی بدرسکا کو بدرسکا کی بدرسکا

(۱۵۲) فرمایا رضاکا درجہ پڑخف کے ہے جداجدا ہے ۔عوام کی دضا کاج درجہ سپے دنیا کڑھول کے لئے وظائف پڑھنا "اس کے خلاف نہیں ۔

(۱۵۳) فرمایا کرنجل کے دو درجے ہیں۔ ایک خلاف مقتصنا کے شریعیت، اور پرمعصیت ہو، دومل خلاف مقتصنا کے مرقت، اور پرمعصیت نہیں۔ فضیلت تو یہ ہے کہ یہ بھی نہ بو ۔ اور تدبیراس کی یہ ہے کہ اس کے مقتصنا کی مخالفت کی جائے ، سب کن اگر بہت نہ ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں۔

(۱۵۲) فرایا که اگر اپنے علم کوکسی دوسرے سے زیادہ سمجھنے کے وقت اس کابھی استحضار ہو کہ یہ عطائے حق ہے جب چاہیں سلب کرلیں ۔ نیز اگر میرے اندر ایک کمال بڑتے و دوسرے میں مکن ہے کہ اس زیادہ دوسرا کمسال ہو ، حس کے سبب یہ عندانٹر مجھ سے افضل ہو تو یہ تکجرنہیں ۔

دهه، فرمایک بهت سے اگران ان کام نے تو کوئی کام بھی شکل نہیں ، اور پہمت بہدا ہوتی ہے کمی کال کی صحبت میں دھنے سے یا اس سے تعسلتی بید اکرنے سے ۔

(۱۵۹) فرایا که طریقیت پس اصل مقصودنفس کی اصلاح اوراعال کی خرگیری ہے۔

(۱۵۷) فرمایک اس طریق میں دشواری اس وقت تک سے جب تک اس کی حقیقت سے بیخری ہے ، حقیقت معلوم ہو جاسے کے بعد بھراس سے ذیا دہ سہل اور آسان کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ لوگوں نے فن نہ معلوم ہوسے کی وجرسے اس کو ہوّا بنا رکھاہے ، حالانکہ تصوّف صرف ایک مسئلہ پرختم ہے ، حمل ایک اختیاری ہے اور ایک غیراختیاری۔ اختیاری کومے لوا ورغیراختیاری کے دریعے منہو۔

(۱۵۸) فرمایاکه اگرمسلمان این اصلاح کرنس اور دین ان میں دائخ موجائے تو دنیوی مصائب کامبی انشار انٹر حنید سی روز میں کایا پلیٹ ہوجائے۔

(۱۵۹) فرایا کرتقریبات بی عورتوں کے جلنے کے اندا دکاطریق سہل یہ ہے کہ جانے کومنع مذکریں مگر اس پرمجبود کریں کہ کچڑے زلور وغیرہ کچھ نہیں ہس حیثیت سے اپنے گھر دہتی ہی اسیطرح جل جائیں ، خو د کجو د جانا سبن مہوجائے گا۔

رایا که در ایا که دریت میں جو اجابت الداعی (داعی کی بات مانا) آیا ہے، خطول کا جوات دیا ہمی اس کے عوم میں واخل ہے۔ اس کے خطوط کا جواب دینا حتی المقدور جلد صروری ہے۔ دینا ہمی اس کے عوم میں واخل ہے۔ اس کے خطوط کا جواب دینا حتی المقدور جلد صروری ہے۔ (۱۹۱۱) فرمایا کہ اصلاحین مہل ہیں اور ذکر وشغل معین ہیں، اگر اصلاح نہ ہو تو ذکر وشغل میں ایک ارس

(۱۹۲۷) فرایاک محقق ہمیشہ صرورت وحالت مخاطب کے لحاظ سے مفہوں اختیار کرتاہے باین کے لئے چاہے مکر رمویا پرانا ہو۔

(۱۹۳۱) فرایا که کترت گن ه سے دل کامِس خراب ہوجا آہے تو گن اور ظلمت کا احساس بھی نہیں ہوتا

(۱۹۲۷) فرایاکه کاس کیوئی کا انتظار نفنول ہے یہ تو دنیا بین مین کر ہونہیں سکت اس کے حصول کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اس پریٹ نی کی حالت میں تعلق مع اللّه کاسلسد مشروع کر دے مجروفتہ رفتہ اطمینان کلی نفییب ہوجائے گا، درنہ عربوں ہی ختم ہوجائے گی اور کمیوئی نفییب نہوگی ۔

عے (۱۹۵۶) فرمایک روحِ اعتکاف اسفارصلوہ ہی ہے ،مشکف کوہروقت نماز کا تواب ملتا ، کیونکہ وہ نماز جامت ہی کی بابت دی کے لئے معتکف ہوا ہے ، اسی سے اعتکاف کے لئے مجرِجات شرط ہے ۔ اسی سے اعتکاف کے لئے مجرِجات شرط ہے ۔ حس مسجد میں جاعت نہ ہوتی ہو و باں اعتکاف جائز نہیں ۔

 رجرت سے بمد دستان بم پولیس بو جائے گا ۔ چنانچ ادشاد ہے کہ دل بمکہ دحم بہددستاد بہار دار ان اور دار بہتر و کرنے کا بہازا نکہ حبم بہددشان میں یاس و بہتر و کرنے کا بدازا نکہ حبم بہددشان میں یاس و بہتر و کرنے کا بدار ان ان دار ان ان ایک کا بواد میں ان اور دار کا کہ میں کا بواد و مراشیطان بہیں آیا تھا بلکہ بی فس تعاجب فراسکی ابلیس بنادیا ورنہ وہ توعزا ذیل تھا ، بس نفس کا مغلوب کرنا کفار کے مغلوب کرنے سے اہم ج اس و اسطے مجابر و نفس کو جواد اکر کہا گیا ہے ۔

(۱۹۸) فرایاکہ جہاں حق متعین ہوتو اپل باطل کو اتفاق پرمجبود کرنا چاہے گتم اہل حق سے نزاع نہ کرو۔

(۱۷۰) فرایاکرمیاں بی بی کانیادس نیادوں کی جی سی کرفیو ف و کانیاکرتی ہے۔ میں کرفیو ف و کا پیستاکرتی ہے۔ میں کی ا

Regd. No. L2/9/A.D. 111 December 1991

Monthly
WASIYATUL IRFAN
23, Buxi Bazar, Allahabad



# المعاليقا معالي الأمن



|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |